



ملاحظم: نفرجعفریر عبدا قال کے آخریں دیئے جانے والے تعارمت نامری نقرجعزیہ کی مبدوں کے مضاین کے تعلق دیا جانے والا فاکرچ نخفیل اذکا بت تھا۔ اِسس ہے کاب کی مرجودہ ترتیب اس سے طعی مختلف ہے۔

الانتساب المجروبية والمجروبية وال

می اپنی ای نا چیز الیعن کو قددة ال الکین جمة الواصلین پیری دمرشدی حنرت قبله خواجه سید نوراسی اصحاب رسول الدملیه سرکارکیدیا واله شرایت اور نگردار ناموس اصحاب رسول محب اولاد بتول سیر ظرلیتین دا بهبرشر بعین حنرت تبد پیرنبد فقر باقتر علی شاه صاحب زیب سجاده کیدیا واله شریت کی واب گرامی سے منرب کرتا بهوں جن کے رومانی تعرف نے سرکل مقام پرمیری مدد فرمائی ۔

ان کے طنیل الڈمیری یہ عی معبول دمنیداور میرے یے ذریع ُ نجات بنائے ۔ امین :

> احترالىباد **مُح**تارعلى منااندور

# الإهناء

من ابنی بیرناجیز نا ابعت زیرهٔ العادمین جخرالکامین بمبراان به مانان جمة للجالین حفرت فبله مولا نافضل ارحمن معاحب ساکن مربیهٔ منوره ، فلعت ارشیک بنیخ العرب العجم حضرت نباهٔ مولانا عنبا برالدین صاحب رحمهٔ الله علیه مدفون جنت این مربیه طیب فیلیفه اعلی حضرت ما المبنت والانا احمد رضا مان حسب فاضل بر بادی رحمة الده ملیه کی خدمت ما لیه میں عدیا عقیدت عمینیس کرتا بول جن کی فرعاست فلید اس

ه الرقبول فتدنيس وتثرت

فيخ رعلى ما زر



| صفى | مفرن                                           | برنثار |
|-----|------------------------------------------------|--------|
| 46  | كتا سابشكاح                                    | 1      |
| 42  | فصلاق ل                                        | ۲      |
| 44  | بكاح كى حقيقت اورائسس مي اختلات                | -      |
| 44  | الاينت وجماعت كاعفيده                          | ~      |
| 11  | الركشيع كاعقيده                                | ۵      |
| 11  | نكاح اورزناين فرق جونا جائي                    | 4      |
| ٣٠  | گاہوں کے بغیر نکاع ہو جانے کا نبون کتب شیعہ سے | .4     |
| 44  | فصل دوم                                        |        |
| 44  | الكشيع المي سنت سے تكاع كوحوام كنتے ہيں۔       | 9      |

| )·/·           |                                                                                                                                                         | 1        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفح            | مضمون                                                                                                                                                   | فمبرتفار |
| ن ۱۲۰          | كوره دو فول نكاح عندالاحنات باطل وحرام بي رحواله حا                                                                                                     | عد مذ    |
| 44             | ستراه:                                                                                                                                                  | 01       |
| //             | ات سے منا کحت جا گزنہیں۔                                                                                                                                |          |
| البيك ١٢٤      | المرتف رض الله عنه ما لك جدم الدين وغيره صفات<br>ري                                                                                                     | 4-       |
|                | ب هے۔                                                                                                                                                   | 0 ( )    |
| منظمی ۹ ۲۱     | رت علی المرتضع میں نون رسالت ا ورخلت کے مناہ<br>ب                                                                                                       | ا4 حف    |
|                | بورتھے۔                                                                                                                                                 | 1        |
| m = 1          | : <u>۲۲</u> :                                                                                                                                           |          |
| //             | ں بیری کے درمیان کفوخروری نہیں۔                                                                                                                         | ۹۳ کیا   |
| لے پرعلام کا ا |                                                                                                                                                         | K: 44    |
| ,,=            | ری تبیعی کے دلائل۔                                                                                                                                      | 16       |
| لامني ۱۵۲      | ا من کے نزدیک غیرسید کا سیرزادی سے نکاح ہ                                                                                                               | 4۵ احز   |
| 141            | -4                                                                                                                                                      | . کفو    |
| 104            | ئىدىتى:                                                                                                                                                 | / 4·     |
|                | وطی کامشہ رط پر ٹکاح۔                                                                                                                                   | 44       |
| (41)           | ن المرسمة :                                                                                                                                             | 41       |
| 11 20          | ر سنیعہ فرتے پر کہتے ہیں۔ کرامام کو مال پھر ہر حرام حلا                                                                                                 | 49 ليض   |
|                | ئد ملكا :<br>كشيعه فرقے يركہتے بيں كرا ام كو ان يحر ہر حرام حلا<br>ئے گا -<br>شده ملا :<br>بنيعه فرفد كہنا ہے كرا ام حبفر فيلاا ورا اوالخطاب ان كا رسول | -4       |
|                | : 10,10                                                                                                                                                 | 1 6      |
| 148            | بشيعه فرفه كتناسئ كرام معفرفدا ورالوالخطاب ان كلاسول                                                                                                    | 41 41    |

| فيلردوه | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ر عبقریہ            |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| سنی     | مطتمون                                | مبرشمار             |
| 140     | ; -                                   | ٧٤ مسئدين           |
| 11      | فه "معمرته" تنبيح كا قائل ہے۔         | ۲ ایک شیعه فرآ      |
| 41      | :                                     | ام مستديم           |
| 11      | وران کے ماننے والے کا فریں۔           | ۵ ، علی بن موسیٰ ا  |
| 14      | المتعبر                               |                     |
| 164     | -                                     | د، فصل ول           |
| 11      |                                       | ۵ م حفیقت متعه کم   |
| 11      | قدموقت مين فرق ـ                      | 9 ٤ عقد متعدا ورعنا |
| 11      |                                       | ۸۰ عقد موتت         |
| 149     |                                       | ٨١ عقدمتعه          |
| "       |                                       | ۸۲ مدیث مثبت        |
| , }     | ت                                     | ۸۲ عدیث حرمه        |
| 1 1     | وحرمت ما                              | ۸۴ صدیت علّت        |
| "       | وومن را                               | ۸۵ صربت حکست        |
| 111     | ت                                     | ۸۹ عدیث حرمه        |
| //      | ن                                     | ۸۷ عدیث ومن         |
| Inm     |                                       | ۸۸ ماصل کلام        |
| 110     | :)                                    | ٨٨ فصل دو           |

| صغى    | مضمون                                                                                                                  | منبر تثمار |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10     | كتب تنبيه كي أينه في تعارف متعه                                                                                        |            |
|        | عبارت تحفة العوام : "ومتعبك الفاظ كياموت بي ج"                                                                         | 91         |
| 14 4   | عبارت استبصار: دو متعدمي اكرا بول كي حزورت نبين كيو بحراس مير                                                          | 41         |
|        | اولا دحاصل كرنامفضود نهيس هوتا "                                                                                       |            |
| 14 0   | عبارت فروع کا نی: متعه کرده عورت کوطلاق دینے کی ضرورت نہیں<br>عبارت فروع کا فی: ایک مرد بیک وقت ہزارعور توں کی متعہ کے | 94         |
| ال على | عبارن فروع کا فی:ایک مرد بیک وقت ہزارعورتوں کی متعد کے<br>راہر پر پر یہ                                                | 196        |
|        | بَنْكُ كُرِيمَاتِ مِي وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                       |            |
| 11     | عبارت فردع کانی: عورت سے یہ پرچھنے کی ضرورت نہیں کرا<br>ترین پرین میں میں اس نا کا میں رہے ہاتا ہ                      | 93         |
|        | تم سٹ دی شدہ ہمو <sup>جم</sup> س فوراً متعہ کروا ور چلتے بنو۔<br>میں متنا                                              |            |
| 19     | عبارت تهذیب الاحکام : کنجری سے متعہ کیا ماسکتا ہے۔                                                                     | 9-         |
| 91 %   | عبارت من لا محضره الفقيه: متعه والى عورت كالركهبين بيكانكاح.<br>ما سيرته محديث من من المركب                            | 94         |
| -      | جائے ترجمی متعہ کی مقررہ تمرین تک اسس سے متعہ ہو تاہے گا<br>وا میں میں اور میں میں میں میں اس کے متعہ ہو تاہے گا       |            |
| 91     | عبارت فروع كا في : منعم مين حرمت عليظ كم أي سوال نهين -<br>على حد في عاكم في منعم من حرمت عليظ كم أي سوال نهين -       | 9/         |
| 4 - 1  | عبارت فروع کا فی : متدکر ده عورت پر کو ئی مدن نہیں رفوراً دو<br>مردمتعهٔ کرسکتاہیے)                                    | 90         |
|        | ر معہ رحصہ ہے)<br>عبارت فروع کا فی اُمتد صرت یہ ہے کہ کتنی دیرا در کتنے ہیسے '                                         |            |
| 194 3  | عبارت فروع کانی: مشھی بجرگندم پر بھی متعد ہوسکتا ہے .<br>عبارت فروع کانی: مشھی بجرگندم پر بھی متعد ہوسکتا ہے .         | 1.         |
| 40     | عبارت ترزن ما نابه من جرنندم برجی منعه بموسلها بهه.<br>عبار به ناز در این کرد و در سر در این در محد شد کرد             |            |
| 11     | عبارے تہذیب الاحکام: سسیدزاد بوں سے بھی شیعہ ہو <i>سک</i><br>ہے۔ دمعاذاللہ)                                            | ' '        |
|        | ، رسارات بندریب الاحکام: متد برگسی و تلانے کی مذورت نہیں رہیے چکے ا                                                    |            |
| 194    |                                                                                                                        | 1          |

| بررر  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يزنتمار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفح   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.      |
| 419   | مفرن على المرتفظ رضى الله عنه نے ابن عباس رضى الله عنه كى پر زور نزديا<br>كى اورانېي سمها يا دمسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112     |
| 444   | ابن عباسس رضی النّدعنه کاجوازمتعدسے رجوع، مجواله ترمذی وبیننی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110     |
| 444   | جواب ٢:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119     |
| //    | تفسيرا بن عباكس رخ سے أيت استمتاع كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.     |
| 444   | حفرن ابن عباس كم رجوع برتفيركبرك صاف عيادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141     |
| 444   | طنت متدرِننیعه حفرات کی چج تھی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14+     |
| "     | ر اعلانِ عمر فاروق ، دور نبوی میں ہونے والے متعہ کو میں حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144     |
|       | فراردے رہا ہوں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 441   | جراب ا ول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 1/    | رعمرفار و ق کالتحریم متعه کواپنی طرف نمسوب کرنامجازاً ہے۔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146     |
| 444   | جراب دوم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174     |
| 1/    | (صحابرکا حرمتِ مند پراجاع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14      |
| 444   | ا بک اعتبراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      |
| , , , | الوكون التي معلى بداكت م حدد على المان الم |         |
| "     | الو کرصدیق کی مبٹی اسمارکہتی ہیں ہم حصور سلی الشرعلیہ وسلم کے دور میں<br>منعہ کیا کرتی تقبیں (نبا ٹی طماوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,,     |
| N4-   | جواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14      |
| //    | جواب:<br>جواسس مدیث کی سند کہیں سے دکھا دے بیس ہزار<br>انعام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ir      |
|       | انعام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| فيلد دو | 10                                        | نقه جعفرية            |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
| صفح     | مفمول                                     | لنبرشمار              |
| 744     | ، با :                                    | ۱۴۴ وليل مل أيت       |
| //      | ت السذين الج                              | ۱۲۸ ویستعد            |
| //      | : 4                                       | ١٢٩ ويل علا أبيت      |
| 0       | تطع منكم طولاً الخ                        | ١٥٠ ومن لعريب         |
| 44      | : 2                                       | ١٥١   وليل عظ أيت     |
| "       | م لمغر وجهم الخ                           | ۱۵۲ والذين هـ         |
| 44      | لامر:                                     | ۱۵۲ حاصل ڪ            |
| 249     | ماسس کوشیعی تا ویل کا رد                  |                       |
| 44.     | شررى ،تفسيرمنيج الصا دتبن اومجع الببان سے | ۱۵۵ آیت متاکی تر      |
| 441     |                                           | ١٥٠ وليل ١٨ أيت،      |
| 11      | ، انااحلنالك الخ                          | ١٥١ يا ايها النبح     |
| 764     | ب شبعه برحرمت منغه                        | ۱۵۸ و لائل كرته       |
| "       |                                           | ١٥١ وليل عد فروع م    |
| //      | ر بنو - حضرت علی کا در شا د               | ۱۹ منغه کرکے لمعون    |
| 420     | 13                                        | ١٤ وليل علا فروع كا   |
| //      | ا ابک مامشخص نے ام یا فرکو لاجواب کر دیا۔ | ۱۹۱ منعد کے بارہ یں   |
| 726     | نے واقعی مباہرسے فرار اختیار کیا تھا ؟    | ١٤١ كبا المم باقررة _ |
| 449     |                                           | ١١١ دبيل مط فروع كا   |
| 1/      | ا بامتعہ سے باز اَ جاؤیر ہے جیا ٹیہے ۔    | ۱۷۱ امام جعفر مرنے فر |

martat.com

| 1       | ~                                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| مفحر    | مضمون                                                           | منيرشمار |
| 444     | الحي كواء ـ                                                     | ۱۸-      |
| 442     | فصلهفتم:                                                        | 1/1      |
| 11 11   | ا تیرجاڑ دی شیعی کی تصنیف جرازمتعه " کی کذب بہیا نیاں او        |          |
| ے ہے سے | ان کا رد ب<br>کزب بیا نی اور دھوکہ ملہ :                        |          |
| 11      | انير جارُوي من اسے ص ٤ انراً ني أيات سے جراز متعدر يا نيج دلاكم | INF      |
| 446     | ا ورا ن کے جوا بات ۔<br>دھوکہ اور کذب بیا نی مٹا :              | 1        |
| "       | تفسیر طبری کی عبارت سے جواز متعہ نابت کرنے کی کوشش ۔            | 174      |
| 404     | جواب تين امور-                                                  |          |
| 44-     | دهوكها وركذب بياني عط:                                          |          |
| "       | حرمت متعه والی سنی روایات پربے جا تنقید                         |          |
| 441     | جول ب:                                                          | 1        |
| 747     | میزان الاعتدال سے معا دیر بن صالح کی شخصیت ۔                    |          |
| r4 9    | د هو که اور کنرب بیان مید:                                      | 194      |
| 424     | دھو کہ اور کذب بیانی ہے:                                        | 190      |
| //      | حرمن متعه دالی روا بات متواتر نہیں۔                             | 191      |
| 726     | ا بن درشد کی سیرت -                                             |          |
| TLA     | عدی <u>ن</u> منوا تر کی مجت ۔                                   | 194      |

martat.com

٢٣٣ | وهوكداوركذب بياني منا: حرمت متعه والى روايات باجم متضاد بير.

244

كاحتيت

| فلادوم | ۲۰ څ                                                                                                   | وقر حعفر |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مردو   | مضمون                                                                                                  | نبرشمار  |
|        | وهوكما وركذب بياني علا:                                                                                | 444      |
| 344    | ماصل ممطا لعه                                                                                          | 440      |
| "      | د حوكه اوركذب بياني ملا:                                                                               | 444      |
| 544    | ابن بور لوسے ساتھ سننے منبد کا جوازِ متعہ پر مناظرہ ۔                                                  | 446      |
| 4      | د عورکه اور کذب بیانی ۳ <u>۳</u> :                                                                     | 144      |
| ٦٢٢    | متعه دا لی عورت کومیرات زیلنے کی بھونٹری بحث یہ                                                        |          |
| 11     | معروق ورت وميرات رفعني فالجونتري بحث                                                                   | , , ,    |
| ادد    | کنا ب الحدود<br>شری مددد کے متعلق ف قد جعفرید کے از کے میس کن                                          | . hk-    |
| 1/     | حدزنا:                                                                                                 | .   thi  |
| 000    | سٹلاملہ: گوا ہی کے بغیر بھی نکاح شرعی ہوجا تا ہے۔<br>سٹلاملہ: گوا ہی کے بغیر بھی نکاح شرعی ہوجا تا ہے۔ | > 44.    |
| 204    | سٹل ملا : عقد نکاح کیے بنیر مجول کرعورت سے وطی کر لی جائے<br>کوئی صرفہیں۔                              | ر ا      |
| 204    | سُلاتا : ایجاب و تبول اورگرا ہی کے بینیر نکاع ہوسکتا ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 7        |
| 24-    | عدسَرقہ:                                                                                               |          |
| //     | ف چارا نگیباں کائی جائیں۔                                                                              |          |
| ודם    | ری پرصرف انگلباں کا طنے کے دلائل اوران کے جوابات۔                                                      | 13: 41   |
| //     | بل اول:                                                                                                | 44 6     |

| فيلردوم |                                                                       | طر .     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| صنح     | مضموك                                                                 | تنبرشمار |
| 140     | د دسری دلیل -                                                         | 444      |
| 24      | تيسرى دىيں -                                                          |          |
| 061     | یوری کے جرم رُکلائی سے با تھ کاشنے پراہل سنت کے دلائل۔                | 401      |
| PAG     | زند کا کتب لغنت سے معنی ۔                                             | 104      |
| DAA     | رُسغ کی تحقیق ۔                                                       | 1        |
| PAC     | دو اشکال اوران کا جواب سے                                             |          |
| 790     | تطع يد كى حكمت ـ                                                      | 400      |
| ۵۹۷     | کنا بالحظروالا باحث<br>ملن درمت سے متعلق نوت جعبزیہ کی خصوصی رعاتیں ۔ | 10.      |
| 391     | نقر جعفریہ میں گرھا علال ہے۔                                          | 100      |
| 4       | ككورك كا كوشت كها ناسنت رمول ب                                        | 10       |
| 4-4     | نقرصنفی میں گدھے کا گوشت کما ناحرام ہے۔                               |          |
| 4.0     | نقر معفری میں کو امہی علال ہے۔                                        | 1        |
| 4-6     | باڑھے گیارہ تردخون اگر منٹہ ایمی گر جائے تورہ مس نہیں ہو تی۔          | 1        |
| 41.     | منظریا میں چر داگر جانے سے تجاست نہیں آئی۔                            |          |
| 4140    | سنی کی دو کان سے خسر میا ہوا صلال گوشت خمز برسے زیاد                  | 144      |
|         | وام ہے۔                                                               |          |

| ملد دو  | 44                                                                                                             | فقر حبغري                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مردو    | مضمون ا                                                                                                        | نبرشار                                       |
| 416     |                                                                                                                | ایک ع                                        |
| 11      | ل وحرام ہونے کے بارہ میں شبعہ سنی نظریہ ۔                                                                      | ۲۹۵ مجیلی کے صل                              |
| 11      | المال ہے۔ دسی)                                                                                                 | ٢٩٩ مرقسم كي تحفيلي و                        |
| 11      | ار محیلی صلال ہے۔ باقی سب حرام میں دشیعہ)                                                                      | ۲۹۷ مرت چیلے د                               |
| 411     | ے:<br>بر مر مر مر                                                                                              | ۲۷۸ خروری نوسط                               |
| 419     | مسائل میں تقیہ نہیں کرتا۔                                                                                      | ۲۹۹ می سرعی                                  |
| 444 2   | وحوام ہونے کے بارے میں انٹرا ہل بیت۔<br>ہے۔                                                                    | ۲۷ مجلی کے علال<br>مختل <i>عن فتو</i> ۔      |
| امرن 4  | کے نزدیک محیلی کی بہت سی اقسام حرام ہیں                                                                        | ٢٤١ عا حفرت على                              |
|         | ر الرائد عمر المارية ا | 15 1115                                      |
| ين ۱۹۲۴ | ہ ماں ہے۔<br>کے نزدیک جری مجیلی کے علاوہ کو ٹی مجیلی محروہ نہ<br>ای مجیلی مکروہ ہے ، امام جعفر ،               | ۲۷۱ عل:۱۱م جعفرک                             |
| 4       | ای چیلی محروہ ہے ، امام جیعتر ،                                                                                | ا ۲۷ عظ: جربت:                               |
| 940     | ليان علال بين - الام جعفر،                                                                                     | ۲۵ م <sup>ن</sup> : نسب مجيما<br>۲۷ لون کرر: |
| 444     | 1. / bu - be fol                                                                                               |                                              |
| 454     | نسام کی طلت پراہل سنت کے دلائل۔                                                                                | ۲۷ دلیل اول:                                 |
| 3 11    |                                                                                                                | ۱۷ مدیث یاک کو                               |
| 4       | •                                                                                                              | ۱۲ دلیل دومر<br>۲۷ دلیل دومر                 |
| 40.     | :<br>تفلے رضی الٹرعنہ نے جربٹ کو حلال قرمایا۔                                                                  |                                              |
| 11      | سے دی اسرمہ سے ہر ب و سان فرایا۔                                                                               | 1.0 -) 1.                                    |

| علدد وم | -                                                 | هم بن    |
|---------|---------------------------------------------------|----------|
| مغی     |                                                   | تنبرشمار |
| 444     | المنظري:                                          | 441      |
| 424     | دوسري كبث:                                        | ,<br>YA+ |
| 11      | فر گرستس کی علت و حرمت بی شیدستی اختلات ،         | MAT      |
| "       | فر کوسٹ سے جوام ہونے پرسٹیوں کی فرن سے تین وجرہ ۔ | 444      |
|         | دوسامل الشيعه كي عبارت )                          |          |
| 450     | جواب وحب اول :<br>:                               | 1        |
| 446     | جراب وجب عما تي :                                 | 444      |
| 426     | جراب د مبر نالث:                                  | YAL      |
| 477     | خراکوش کی ملت پرا بل سنت کے دلاکل۔                | 411      |
| 486     | بأفذوم اجع                                        | 419      |

المياري نئي على وتحقيقي پيش ڪش



مصنفه

\_ قاری محرطیب - نبیرهٔ مناظرات مع علامه محد می صاب\_



اسر ---

مكتبه فورج سنب جامع دسوليه شيرازيه بلال كنج لاأ

martat.com

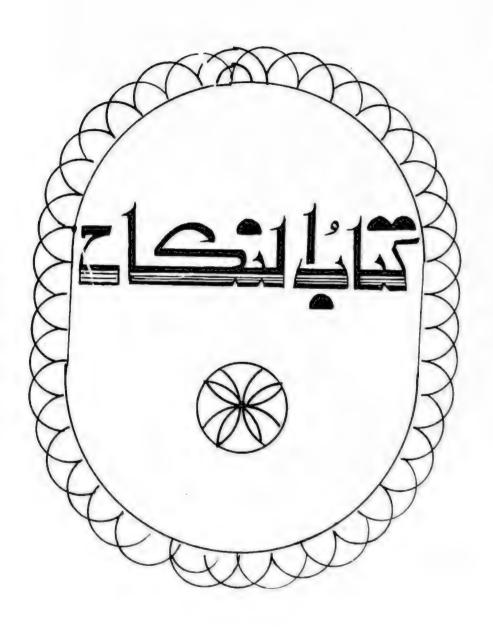

marfal.com

## المنابعة المنابعة

ا س بحث بین به بین نصلین کلیبی سکے زاکہ نکائ اولاس کے متعلقات کی تفصیلی گفتگو ہو سکے نیمیل اول میں دوخقیقت نکاح ،، موضوع ہوگا۔ پھراسی ضمن بی شسیعسنی اختلا من بمعمولا ہوا ست ندکور ہوگا۔ دو سری فعل میں اہل سنست اولا ہی تشیع کی با ہمی مناکحت کی بحث ہوگی۔ دانشا دا شد) اور نصل سوم میں مسائل نکاع ہیں۔

فعس الآل — نكاح كى خفيفنت اوراس ميں اختلات—

### المل منت وجماعت كاعقبره

ہردومسلمان (جن میں ایک مرواور وو سری عورت ہو) کرجن کے مامین رستشنز از دواجیتت کے انعفا دکی شرعی رکاد ط نہ ہو خودوہ یا اُن کے ولی کم از کم مردا در عورت البیس میں ایجاب و تبول کریس ۔ توعقد ہوگیا۔ دوگواہ ہوں تبین اسی طرح اگرایہ باب و تبول مخصوص تبین اسی طرح اگرایہ باب و تبول مخصوص وقت تک کے بیا۔ تو بھی عقد مسیح ہوگا۔ لیکن اس کو دوعقد متعہ ، کہیں گئے ، اوراگر و نانت و معیا دسسے کو ٹی یا بندی نہیں۔ تو بھی مسیح لیکن اس قسم کے زیاح کو دوعقد لائمی اللہ کہا جا ہے گا۔

### زنا اور نکاح می فرق ہونا چاہیئے

ایک برداورایک عورت اگر تنهائی می اینی مبنی خواہن ات پوری کرتے ہیں اور کی مام طور پردوصور بی سامنے آتی ہیں۔ ایک یدکد دونوں کا پہلے سے مقد نتری اور بری مام طور پردوصور بی سامنے آتی ہیں۔ ایک یدکد دونوں کا پہلے سے مقد نتری ایک ہوجکا ہے۔ اوردو سری صورت برگر وہ اس سے تبل وہ مقد نتری ، ایک بندھن سے از او ہیں۔ پہلی صورت بی ر نتری جرکم اور زعر فاوعا دی وعقد لا نا جائز ، دو سری صورت میں اگرچ با جمی د ضامندی سے ہو یا اکرا ہ وجرسے برعال نتری از بسے ۔ اورع فاگو ماد تا اس کو ناجا کر وحرام کما جا تا ہے۔ دو کھنا بہ ہے ۔ کر دو نوں صور توں میں خواہنات ماد تا اس کو ناجا کر وحرام کما جا تا ہے ۔ دیکھنا بہ ہے ۔ کر دو نوں صور توں میں خواہنات نفسا بندی تحمیل سے ۔ بھوا یک کو واجی الحداور دو سرے کوا دائیگی حق کموں قرار نفسا بندی تکی بل ہے۔ نوجی سامنے اسے گی ۔ کمان دونوں میں صوفا میں مدونا میں صوفا میں اور با ہم ا متیا ذریے والی اگر کو فی چنر ہے ۔ تو وہ دو متماد ست ، اور با بندی وقت

#### martat.com

سے ازادی ای دوچیزی ای۔

اسی پیے اگر دوگرا ہوں (نشہادت) کو ضروری نرسمے جاسے۔ بکدا لیک م داورلک عورت اپس میں ایجاب و تبول کریس ۔ تو تہا ئی ہیں وطی سے قبل و و نوں ایسا کرسکتے ہیں۔ پھراس پر کوئی لعن لعن نہ ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ دوعقد ،، ہوجائے کے بعد جو کچھ ہوا سو ہؤا۔ بو نہی اگر مخصوص وقت تک نکاح جا کڑ ہو۔ تو پیجر بھی ایسے بوڈ سے کوکسی قسم کی منرا کا سا مناکر نا پرلے سے گا۔

الدنامعوم ہوا کہ اہل شبیع کے طریقہ نکاح بیں اور زنا میں کوئی فاص اتعیاد ہیں۔ بکہ عرف نیبت ہی با ہم الا تمیاز ہے۔ یعنی وطی اور بدمعاشی سے تبل دونوں نے بنت ایجاب و تبول کرلی۔ (جر ہمر ہی جا تھ ہے) توکوئی جرم نہ ہما۔ نہ گوا ہمراں کی فرت بنت ایجاب و تبول کرلی۔ (جر ہمر ہی جا تھ ہے) توکوئی جرم نہ ہما۔ نہ گوا ہمراں کی فرت اللہ اور نہ بمبنی نظر نہ زانی ہموسکنا ہے۔ اور نہ ہی اس کوزنا کی عددی جاسکتی ہے۔ کبونکہ وہ جواب دعوی بی بہر کہ ہماد سے نزدیک نہ گواہ ضروری نه ملی الدوام دوجیت کی فید اس کی بیا ہم دونوں نے گوا ہموں کے بغیر چند ممثول کے بیے بیند فول کے وض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ لہذا ہم زنا کے مرتحب نہیں ہوئے اس کے عرض ایک میں ہوئے اس کی عد ہم پر جاری نہیں ہوئے اس کی عد ہم پر جاری نہیں ہوئے۔

یہ جرکچی ہم نے کھی محف عظلی صغری کرای بنا کردلیل مینٹیں نہیں گی ۔ بلکاس کے بست سے شوا ہر موجو دیں۔ بتہمتی سے ہمارے ،کس دیاکتنان) بم بہت سے تمہروں بیں اسی قسم کے نکاح ہوتے ہیں۔ اور ان میں نیفے والی بیو باب ابنی دو کا بی سجامے نست نے ناوند کے اقتار بی گھڑ باں بسرکر تی بی ۔ ان کواس کاروبار کے بیے یا فاعدہ لائسنس جاری ہوتے ہیں ۔جن بی ایک نشرط یہ بھی کاروبار کے بیے یا فاعدہ لائسنس جاری ہوتے ہیں ۔جن بی ایک نشرط یہ بھی کاروبار کے بیے یا فاعدہ لائسنس جاری ہوتے ہیں ۔جن بی جارہ بھی تنہیں ۔ تبعی ا

ان ا دُول کی رونق بننے والی کی مورت کو مقرزنا نہیں لگائی جاتی۔ بہذا معلوم ہوا۔ کہ الرفت کے اللہ معلوم ہوا۔ کہ ا اہل شبیع کے نکاح اور ونا میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اگر ہوجی تو بھی تھنے کے بہانے موجود ہیں۔

ہم یہ بھی واضی کردستے ہیں۔ کہ اگر کوئی تیعہ یہ کہے۔ کہ بغیرگوا ہوں کے ہم نکاح کومائر۔
نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ محض ہم پرالزام ہے مسلک تیعہ میں اس کا کوئی بٹوست نہیں۔ اور
نہ ہی اٹم اہل بیت سے اس قسم کی کوئی روایت موجود ہے۔ توہم خودان کی کتہے
دو چا دروایات ایسی میں شیس کردستے ہیں۔ جن سے یہ پتہ جل جائے گا۔ کہ یرا دوام ہے
باخنبقت حال ؟

دوگواہرول کے بغیرز کاح ہموجانے کا نبوت ' کتب شبعہ سے فروع کافی :

عَنُ ذُرَارَةَ ابْنِ آغَبُنِ قَالَسُئِلَ ابُوْءَ بُدِ اللهِ عَكَيْهِ الشَّلَامُ عَمِنَ التَّكِيلِ بِيَّنَ قَ جُ الْمُسَرَا ةَ يَعْسَيْرِ شُهُوْ فِي فَقَالَ لَا بَانُسَ بِتَنْ وِ يُجِ الْبَسَّةَ فَيْنِهَا بَيْنَ هَ وَ بَنْنَ اللهِ إِنَّهَا جُعِلَ اللشَّهُودُ فِئ نَنْ وِئِجِ الْبَسَنَّةَ مِنْ آجَلِ الْوَلَدِ نَنْ وِئِجِ الْبَسَنَّةَ مِنْ آجَلِ الْوَلَدِ نَنْ وَئِجِ الْبَسَنَّةَ مِنْ آجَلِ الْوَلَدِ

بأس ـ

دفروس كافى جلديم صفى مغرو ٢٨ م حتاب النكاح باب التزويج بغير ببينة مطبوعة تران طبع جرير)

ترجمه

زرارہ بن اعین کہتا ہے۔ کو صفرت الم جعفر صادق رضی المترعنہ سے
پوجھا گیا۔ کو ایک مردکسی عورت سے گوا ہوں کے بنیر نکاے کولتیا ہے
(کیا یہ نکاع جا کرنہ ہے؟) فرایا۔ النداوراس کے نکاے کرنے والے کے
درمیان اس نکاع کے منعقد ہونے یں کوئی حرج نہیں۔ یہ نکاح لینیہ ،
ہوگیا۔ گوا ہوں کو تو نکاع بمی مرون اولاد کی خاطر مزودی دکھا گیا ہے۔
اگرا ولاد کا معا الم درمیان میں نہ ہو۔ نوگا ہوں کی کوئی خرورت نہیں۔

#### من لا يحضره الفقيهه:

عَرَثُ مُسُلِمِ بِنِ بَشِيبُ عَنَىٰ آبِی جَعْفَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ سَالُنَّهُ عَنَى تَرَجُدٍ تَنَ فَا عَمَالُونَاً اللَّهِ عَنَى فَا عَلَىٰ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللهِ عَنَى وَجَلَّ مَا فِينَا اللهِ عَنْ وَكَلَىٰ اللهِ عَنْ وَلَكِنَ اللهِ عَنْ وَكُلِنَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَلَكِنَ اللهِ عَنْ وَلَكُنَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ وَلَكِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَلَكِنَ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ

عَاقِبَهُ.

دمن لایحفره الغقید بیردامی ۵۱ م باب الولی والشهدودوالخطبالخ مطبوم تهران لمع مدید)

ترجمه:

مسلم بن بتنیر حضرت ام ابوجه عفر رضی المتدع نه سعد دوایت کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کریں سنے ام مومو من سعے ایک ایسے م دیے متعلق المحتار ہی سنے ایک ایسے م دیے متعلق بی جھا ہے۔ کریں سنے ایک عورت سعے شادی رجا کی ۔ کئی کوئی گاہ ذبنایا (کیا اس کا لکاح ہوگیا؟) فرایا۔ المتر توالے اوراس لکاح کرنے واسے کے ایمین کوئی حرج نہیں ہے۔ (کیونکی عندا منٹریز نکاح کورست ہے۔) ایمین کوئی حرج نہیں ہے۔ درکیونکی عندا منٹریز نکاح کورست ہے۔) میکن اگر ٹیم فعم کری فالم حکم ان کے متھے چرار ایک کار درست ہے۔) درسے گا۔

تنذيب الاحكام؛

عَنْ آبِیْ جَعْ عَرِعَکَینُ السَّلَامُ فَالَ اِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیْنَةُ مِفِى النِّکَاحِ لِاَجْلَ الْمَعَ ارِثِیثِ،

(تهذیب الاحکام جلدوی ۳ م ۲ باب تغصیل احکام النکاح میطبوعه نهران طبع جدید)

ترجمه

#### كى جيكوان يرك - (ورز كواجول كى كوئى ضرورت نبين ہے)

#### لمحەفكريە،

مذکورہ تین مدد حوالہ مبات سے نابت ہواکہ ۱- مملک شیعہ میں نکات کے لیے گوا ہوں کی کوئی طرورت نہیں۔ ۲- خرورت عرون اس صورت میں پڑے گی جب اولاد کے لیے میران کامعالم

> مل کرنامعتفود ہو۔ ۲- گا ہوں کے بغیر نکاح کرنے والاالٹر کے نزد کیے مجرم نہیں

م - اگرگوئی عاکم وقت اس کو مسزادے - تروه ظلم ہوگا۔ م - اگرگوئی عاکم وقت اس کو مسزادے - تروه ظلم ہوگا۔

آپ ان امودکوباد بار بر عین - پیمر موازند کریں کوزنادا در تیبی نکان یمی کیافرق ہے یہ ایک بری امریکی اور تیبی نکان میں کیافرق ہے یہ ایک بری امر ہے ۔ کہ نافی اور مزید کے بیش نظر مرحت شہر وت را نی ہوتی ہے مول اولاد کم تصور کی تعبیر ہوتا ہوب اولاد متصود ہی نہیں ۔ توان کی میرات کا مشکر کہاں سے اولاد کم تعبیر کی خاطر کوا ہوں کی خرورت کو تسبلم کیا گیا ۔ لمذا بر دندنا د) جی الن کے بال عندا مند نکاح ہوگا ۔ پیمر نکاح کرنے والے جو الرسے پر حد لگانے اللوقعی فالم ہوگا ۔

(فاعتبروايا اولى الابصار)

## فصاروم

الله نشيع" الى سنت سي زكاح كورام كمته إلى

المنت والرواسلام سے فارج (لینی کا فقیدہ ہے۔ کو اہل سنت وجماعت والرواسلام سے فارج (لینی کافر) بیں۔ اور ہیود و نصار کی سے بھی کہیں برتر بیں۔ لدنوا نہیں کرشتہ دینا با اُن کا رفتہ لینا تعلقاً حوام ہے ۔ اس کے علاوہ ندا ہل سنت کو فربیحہ کھایا جائے اور نہیں ان کے سافھ مشتر کر یا ہمائیگا کے طور پر دیائش رکھی جائے۔ اس عقیدہ کے فرر پر دیائش رکھی جائے۔ اس عقیدہ کے فرت یں ان کی کتب سے حوالہ جائت ملاحظہ ہول۔

#### الاستبصارة

عَنِ الْفُصَيْلِ بُنِ بَسَارٍ فَالَ سَا لُتُ آبَاجَعْفَرَ عَكَبُرَ الشَّلَامُ عَنِ الشَّمْرُا ةِ الْعَارِ حَنَةِ هَلُ أُذَ قِحِبُّهَا التَّاصِبَ فَقَالَ لَا لِاَنَّ التَّاصِبَ كَا فِئُ فَنَالَ مَنْ أَنَ قِحْهَا الدَّجُلَ عَنْبَرَ السَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَعَنَالُ

#### marrat.com

#### عَيْرُهُ احْتُ إِلَىَّ مِنْهُ رَ

(الاستيمار ملدمت م ١٨٠١ بب تحرب مرالن عاصبة المشهورة بذالك مطبوع تبران طبع وريد)

نوجمهه

نفیل بن یسارے کہا۔ یک نے ام ابو جفر ضی المند عندسے پرچھا۔ کیا کسی جانی ہیانی شید عورت کا لکاح کسی اصب (سنی) سے کردوں فرایا نہیں ۔ کیونکہ نامبی (سنی) کا فریس ۔ پھریں نے پوچھا کیا اسی عورت کا نکاع کسی بنیز اصب (بیرسنی) یا ان جان سے کردوں ۔ فرایا ۔ ناصب اسنی) کے ملادہ ہرا دمی مجھے اس سے بہنز نظراً تاہے ۔ (لہذا اس سے بیاہنے یس کوئی حرج نہیں ہے)

تهذيب اللحكام: عَنُ فُطَيْدٍ بْنِ يَسَارِعَنَ أَبِى عَبْدِ اللهِ عَكَيْهِ السَّكَةُ مُ حَتَالَ لَا يَتَوَقَّ جُ الْمُقُ مِنْ السَّكَةَ مُ حَتَالَ لَا يَتَوَقَّ جُ الْمُقُ مِنْ

دا د نهذیب الاحکام ملود کست فیمن بحرم نکانهن الخ مطبود تبران فیمع جدید) داوحوالت انگے صفح دیر بیس ۔ (۲- فروع کا فی ملرم می مرم ۲ مراب کا فی ملرم می ماب کا حتاب النصاح باب مطبوعة تهران لمع جدید)
مطبوعة تهران لمع جدید)
را - الانتیمار ملدم می مربد النکاح باب تحرجی می النکاح بران النا میسی فی مربد النکاح می جدید)

ترجمه:

ْعَنْ فَصَّنِيلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ سَاكُتُ آبَاعَبُدِ اللهِ عَكَيْرِ الشَّلَامُ عَنْ يَكَاجِ الثَّاصِبِ ذَعَالَ لا وَ اللهِ مَا يُحِلُّ.

ر فروع كا فى جدم ه ص ٢٥٠ كتاب النكات باب من اكمة النصاب

مطبوعہ تہران کمیں جدید) موجمہ کہ د نفیبل بن ایسار کہتا ہے۔ کہ میں نے ابوعبدا متعدا محضوما دی فی الاعز سے پوچیا۔ کبانا مب رسنی مرد تنیعہ ورن سے نکاح کرسکتا ہے۔ نعدا گتم بیم کر ملال نہیں ہے۔

الانبسارا

(۱-الاستيمار جلدسوم مغرتبر ۱۸۴ باب ننحرب بونكاح التاسبة بخ مطبوعة تهران جمع جديد، (۷- تدزيب الاحكام جلدم يعش ۲۰۳ في هن بيحرم نشاحين الغ مطبوعة تهران جمع جديد،

#### ترجمه:

نفیل بن ایسارروایت کرا ہے۔ کرا ام ابوجید محمد باقر رضی اللہ عنہ کے سامنے مصنب (اہل سنت) کی بات حسین، ہو ئی۔ تواہب نے فر مایا۔ ان سے نہ نکاح کرو۔ نرانجیں کیاح دو۔ اور زان کا ذرح کیا ہوا جاؤر کمی اور نہ ہمالانکے ساتھ در ہائش انتیار کرو۔

# - «اہل سنست، پہودلول اور عیسائیول سے بھی \_ بدنر ہیں \_\_\_\_

## فروع کافی:

(فروع كافى جلد ينجم صفحه تمبرا ٣٥ س حشتاب النكدح باب مناكحة النصاب مطبوعه تهران لبع جديد)

#### ترجمه ١٥

عبدا نشر بن سنان حفرب الم جعفرها وق رضی الد عنر سے روابت كرست موسئے كتا ہے ۔ كر مبرے والد نے حفرت الم موتوت . بهو دى اور ميسائی عورت سے نئا دى كرنے كے متعلق بوچھا۔ اور . بهو دى اور ميسائی عورت سے نئا دى كرنے كے متعلق بوچھا۔ اور . بهرا س وفت يرسوال وجواب كن را فقاء الم موصوب نے فرما يا۔

ان دونو ن تم کی ورتوں سے شادی کرنا میر سے نزدیک ناصیبہ اسنیہ اسے
تادی کرنے کی نبست کہیں بہتر ہے۔ لیکن میں مسلان مرد سے یہ
یہ بہتر نہیں کرنا کہ کوہ کسی بہودی یا نعرانی مورت سے شادی کرنے ہے۔
کیونیواس شادی کے سرانجام یا نے اور پیران
کے بال اولاد ہونے کے بعد مجھے خطرہ محسوس ہونا ہے کہیں ایسا نہ جورکہ وہ نعرانی یا بہودی عورت اس مسلان کی اولاد کو زیروستی بہودی یا میسائی بنا دے۔
یا میسائی بنا دے۔

#### الضياً:

عَنْ آبِیْ بَصِیْرِ عَنْ آبِیْ عَبْدِاللّٰهِ عَلَیْ ہِ السّلَامُ آتَٰهُ مَصَالَ تَنَرَقُ جُ الْسَهُوْدِیّٰهِ کَ النّصَرَانِیٓ فِیْ آفْضَلُ آوُفَالَ خَمْیُرٌ مِیْنُ تَنَ تُوْجِ النَّاصِہِ قالتّنَاصِبَهِ :

(فروع كافى حلمة نجم صفحه منبر الاس حتاب النكاح باب مناكحة النصاب يلبود تهان فيع بدير)

#### ترجمه ا

الراجير حضرت الم حبفرسا وق رضى الله عندست راوتى كرام موصوت نے فراياكسى يمودى اور ميسا كى مورت سے فراياكسى يودى اور نمال ہے ۔ ياؤ اياكسى سنى مرديا عورت سے ميمودى اور نموانى سے نشادى كرنا الجملہے ۔ كرنا الجملہے ۔

marfat.com

# ناصب (سُنِّی) حرام زاوے سے بھی \_\_\_\_ نیا دہ بڑا ہے \_\_\_\_

## جامع الاخيار:

عَنُ آبِ عَبْدِ اللهِ آنَ نُوْحًا آدُخَ لَ فِي اللهِ فَيُ اللهُ اللهِ اللهِ أَنْ نُوحًا آدُخَ لَ فِي اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(جامع الانبارصفح ممبر (۵ ۱ ۱) الغصسل السسابع والعنشوين والمساشة في التعصب الخ مطبوع نجمت انتروت)

توجميله

امام جمنوماد ق رضی الله و منها بار حضرت نوح میدالسلام نے کشتی بی کتا اور خنر برقومواد کرلیا میکن حوامی کوا و بر مزیره ها ید ناصب رسنی آنو موام ذا دست سے بھی زیادہ فرا ہے۔

# - ناصب رُسنّی اکتّے سے بھی بدرز سے معاذ اللّٰہ الل

للمغة الدخشية

عَنْ عَبُ دِاللّٰهِ أَنِ يَعْفُو رَعَنُ آبِى عَبُ دِاللّٰهِ عَكَيْهُ السّلَامُ فَتَالَ وَ إِيَّاكَ اَنْ تَغْسِلَ مِنْ عُسَالَةِ الْحَمَّامِ وَفِيهَا نَسْتَجْمِعُ عَسَالَةً الْيَهُ ذِي وَالنَّصْرَافِي وَالْمَجُوسِ وَالنَّاصِبُ الْيَهُ ذِي وَالنَّصْرَافِي وَالْمَجُوسِ وَالنَّاصِبُ لَنَا آهُلِ الْبَيْتِ فَنَهُ وَشَرُ مُنْ مُنَ الْكَلْبِ وَ آدَ تَكَالَىٰ لَنَا آهُلِ الْبَيْتِ مَنْ الْكَلْبِ وَ آدَ تَكَالَىٰ النَّاصِبَ لَنَا آهُلِ الْبَيْتِ الْمُنْ الْكَلْبِ وَ آدَ تَكَالَىٰ النَّاصِبَ لَنَا آهُلِ الْبَيْتِ الْمُنْجِسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ آدَ تَكَالَىٰ النَّاصِبَ لَنَا آهُلِ الْبَيْتِي الْمُنْجِسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ آدَ تَكَالَىٰ

(اللمة الدمشقيه جلد ينجم ٢ ٣ ١٥٦) ٢ ٢ ٢ ٢ مشكر كفائث)

ترجمه،

عبدا دیند ایند ان بیفور نے حضرت الم جبغرصاد ق رضی افتد عنہ سے وابت کی کہ الم موصوف نے دفرایا یخبردار! ابنے آب کو حمام کے یا نی سے دور رکھنا۔ کو جس بی بہو دی انسرانی اور محرسی کے خسل کا یا نی جمع ہوتا ہو۔ اور ہما دسے بھی کہیں زبادہ نا پاک اور گذرہ سے امن رسنی کا خیالہ کو ان سے بھی کہیں زبادہ نا پاک اور گندہ ہے ۔ امنٹر تعالی نے تمام مخلوفات بی سے کئے سے زباخیس د نا پاک کوئی دور سا بہدا نہیں کہا۔ اور ہم اہل بیت کا ناصب رسنی تو کئے سے جھی زیادہ میں ہے۔

## ناصب کون ہے ہ

ہم نے مذکورہ حوالہ جاست میں جہال کہیں بھی لفظ ووناصب یا ناصبی ، آبایاں کا ترجمہ دو اہل سنت کو اہل کشیع ترجمہ دو اہل سنت کو اہل کشیع کے کرمہ کر دھوکہ دسے دستے ہیں۔ کہ ہماری کٹنا بول میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ نامبی کے بیار کہ کر دھوکہ دسے در ناصبی نہیں ۔ اس لیے اُن کو اس سے گرانہیں منا نا بیلے بیٹے دو تاصبی نہیں ۔ اس لیے اُن کو اس سے گرانہیں منا نا بیلے ہے ۔ اہل سنت تو ناصبی نہیں ۔ اس لیے اُن کو اس سے گرانہیں منا نا بیلے ہے ۔ اہل سنت تو ناصبی نہیں ۔ اس لیے اُن کو اس سے گرانہیں منا نا بیلے ہے کہ ور ناصبی وہی لوگ بین جن کو نواری یا فارجی کے نے بیل ۔ ان فارجیوں کا پر ففیے رہی اسٹر عتم سلمان نہیں نفے (معاذات کہ)

ہم نے جو ترجمہ کرتے و تحت لفظ ناصب سے مرادسنی لیا۔ برانبی طرن سے
ہم نے جو ترجمہ کرتے میں صاحت ساف موجود ہے۔ کرناصبی سے مراد
دوا ہل سنت، ہی ہیں۔ لہذاکسی ننیعہ کے ندکور بالا دھوکہ میں زایا جائے۔ حوالہ الاحظہ
ذیا بیں۔

#### انوارنعمانيه:

نعمت الله تراری شیعی نے والوارنعما نیر، اس دوناصبی ، کی تعرافیت میں لکھا۔
دو وہ لوگ جوا الی بیت رسول سے عداوت رکھیں ۔ ان کو دوناصبی ، کہنا غلط ہے۔ بلکہ
دوناصبی ، وہ لوگ جب من خصیب العدد و تا نشیعت الله البیت علیم لتلام
جوشیعان اہل بیت سے عداوت رکھیں۔ دوناصبی ،، کے بیمنی بیان کرنے کے
بعث مینان اہل بیت سے عداوت رکھیں۔ دوناصبی ،، کے بیمنی بیان کرنے کے
بعث صنفت سف حفرت الم جعفر صاد تی رضی اللہ عنہ کا اس بار سے بین ایک کی ایک کا کی بھی بیش کیا۔ جو یہ ہے۔
قول بھی بیش کیا۔ جو یہ ہے۔

بِاسُنَادٍ مُعُتَّ بَرِعَنِ الصَّادِقِ عَلَبْهِ السَّلَا مُرَ خَالَ كَبْسَ التَّاصِبُ مِن نَّصَبَ لَنَا اَهُلَ الْبَبْتِ لِانْكَ لَا تَجِدُ رَجُلَّا تَيْعُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّدُ الْكَاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمُ وَالْكَ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمُ وَالْكَ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمُ وَالْكَ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمُ وَالْكَمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ وَالْكَمُ النَّكُمُ وَالْكَ النَّكُمُ وَالْكِهَ النَّاعِينِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكِهِ النَّاعِينِ عَلَى النَّاعِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَيْنٍ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْنِ عَلَى عَيْنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّ

دا فرادنعما نرتصنیعت نعمت الجزائری التیمی مبلدداص، ۳ طلسه قی احوال الصوفیده والنواصب معبود تبریز مدید)

تزجمياها

حضرت المرجم فرمیاد ق رضی الله موند سے جدید سند کے ساتھ دواہت ہے کائپ نے فرایا۔ نامبی وہ نہیں جو ہم ال بین کو گرا بھلا کہے یا مداوت سکھے کیو نے نہیں ایک بھی آدمی ابسا نہ ملے گا بھویہ کے ۔ گری ممراسی اللہ ملیک میں اوراً لی تقصیر بغض و عدادت رکھتا ہوں۔ بکی نامبی وہ ہے۔ جو اسے شیعہ التہیں المجھانے سمجھتا ہو۔ اور قربارے بارے میں یہ جا نے ہو کے کہتم ہم الل بیت سے مجت کرتے ہو۔ اور تم ہمارے تبیعہ ہوینف وعداوت دکھتا ہو۔ اس بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ جن سے ناصبی کا ہی معنی مفہوم ہو اسے یخود حضور قر کا کمنات صلی اللہ علیہ ولم سے مروی ہے۔ آپ نے فرایا۔ ناصبی کی نشانی یہ ہے۔ کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سسے ووسسوں کو

ناهبی کے اسی معنی کی ابر دوک بھی ہموجاتی ہے۔ کوا نمرا بل بیت نے اوران کے فاص معنی کی ابر دوک بھی ہموجاتی ہے۔ کوا نمرا بل بیت نے اوران کے فاص معنوں کے اموں پر لفظ در ناصبی ،، بولا ہے۔ مالانکران میں سے کوئی بھی اہل بیت سے لینفل وعلا دن نام دکھنا تھا مابکہ ان کی ننیعان اہل بیت سے عدا دت کی وجہ سے انہ بین اصبی کہا گیا۔)

## خلاصة كلام:

ا توارتعما نبر کے مصنعت نعمت اللہ جزا گری شیعی نے دو وگوک الفاظ سے یہ منابت کیا ہے۔ کا بہت کے مناب ہے۔ کا بہت کے مناب ہے۔ کوونا میں ، ہسسے مُراد دو فارحی ، نہیں ۔ بکد شیعان اہل بیت کے مخالفت ہیں ۔ اوراس مغیوم وتعربیت کی تصدیق وقرشی میں الم جعفر مادی رشی الله عنہ کا قول بھی ہمش کیا ۔ بکا حضور سرور کا کمناست صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صد بہت کے بھی اس کی کا ٹیر جس ذکر کی گئی ۔

اہل سنت کے متعلق نعرت اسلی جزائری نے مسلک تبیعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا ترجمانی کرتے ہوئے کا فرم کورے اس میں سے چند کا قرم کورہ ہوئے کا در ایس میں در کر ہے ۔ ال کے علاوہ بربھی مذکور ہے ۔ کردواگر اہل تشیع اس

ا مرکی قدرت پائیں۔ کروہ مبنول کا خون بہاسکیں۔ توانہیں دینے نہیں کرنا چا ہیئے۔ ان کا مال لوٹن ، ان پر دیوارگراکراروینا اورانہیں پانی میں ڈلوناسب کچھ روا ہے۔

### لمحه فكريه:

ال تنمع کے مملک وعتیدہ کواپ نے جا نا۔ اہل سنت کے متعلق اکن کا یہ نظریہ ہے۔ تدرت بانے پرسنبول کوہر ہے۔ تدرت بانے پرسنبول کوہر طرح سنے اور یت وینا جا گزیجے۔ انہیں کرشتہ دینے اور ان سے رنستہ لینے سے مہودی اور عیسائی کہیں اچھے ہیں ۔ ان عقا نرکے ہوتے ہوئے کسی سنی پریہ بات مخفی ندر ہنی چاہیے۔ کو اہل شنیع کو اپنی مستورات کے رشتے دینے کی کوئی گئجاش باتی منبیں کیونکہ اگن سات کے عقیدہ مطابق یہ لکا ح نہیں کیونکہ اگن سے اس سے مطابق اور ہم اہل سنت کے عقیدہ مطابق یہ لکا ح نہیں ہوا۔ اس لیے اس تسم کے لکاح کو چروحوام ہی کہا جاسے کا اور از م اسے کہ اور اگر فروا نرم اہلی متورہ نرکاح متعر، ہوگا۔

# اہل مُنتت کوشیعول سے رسنت ترکرتے ہوئے شرم انی چاہیئے

ال النت کو غیرت و حمیت کامظام و کرنا چاہیئے یوب شیع ہمیں کفار سے
بھی بدتر مجھیں۔ اور مسل العین خنز برکو بھی ہم سے اجعا کہیں تو بھراس کے بعد اہم
منا کیت کا کیامطلب ہوسکتا ہے جاسی پرلس نہیں ۔ بلکہ صفرات می برام فران
السمام معین کے وامعا ذافتہ ، وائر ہاسلام سے فارت گردا میں خصوصا فلف منال تر برم نمازے کے بعد معن کرنا عقیدہ وکھیں ۔ نوان فالات، میں کسی سنی کی عیرت منال تر برم نمازے کے بعد معن کرنا عقیدہ وکھیں ۔ نوان فالات، میں کسی سنی کی عیرت

یرا جازت دیتی ہے۔ کان سے دننتہ کے معا دیم مین دین کرسے یعفرت اللہ میں ان کرسے یعفرت اللہ من ان کرسے یعفرت اللہ من ان کی دانت پر ان کا نفعیلی ذکر ہم نے کھا ایکن سردست بہاں بھی ایک دو حوالہ پیش کر دستے ہیں ۔ فی ایک دو حوالہ پیش کر دستے ہیں ۔ فروع کا فی :

عَنِ الْمُحَسَنِ بُرِب نُويُرِ وَ إَبِى مَسَلَمَ الْمَا اللّيْرَاجِ هَنَا لَا سَمِعْتَ البّاعَبُ وِ اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

(فروع كافى جلدوا صفى غير ٢٨٢ كا عند والم ٢٠ كان المصلوة باب التعصب المع مديد)

ترجمه:

سین بن تو پرادرا اوسلم سراج دونول کنتے ہیں کہ ام جفرادن رضی استرس کو مرفرض نماز سے بعد چارم دول اور چارعور تول پرلست بھیجا کرت تھے۔ چارم دیر تھے۔ یمنول خلفارا او کرسدیق ، عمر بن الخطاب، عثمان عنی ا درام پرمعا ویہ رضی استرعنہم ۔ اور چارعور بیس بہ تھیں ۔ ام المومنین سنسیدہ ماکشہ سربقہ ، سیدہ صند ، ہندہ ا درام پرمعاویہ کی مہنٹیرہ ام الحکم۔

#### تحفة العوام:

دوركعت نماز راسها اوريهك

ٱللَّهُ مَرَخُصَ ٱنْنَ ٱوَلَ طَالِسِهِ بِاللَّعُنِ مِنِيُ وَٱبُدُا مُسِهِ ٱوَّلاَّثُ مَرَالتَّ كَفِي شُعَرَالثَّ الِيثُ شُعَرَالتَّ الِيعُ ٱللَّهُ مَرَالتَّ الْعِنَ يزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ خَامِسًا -

رشحفة العوام حقدًا ول صغیر نمبر می ا باب بسیوال ماه محرم کے عمال میں مطبوعہ تکھنو قبیم کا

#### ترجمك:

دورکعت نماز پڑھکوا دیں کے حضور دعا کے بیدے اجھا کھائے۔ اور کھے۔ اسے است نماز پڑھکوا دیا ہے جاتھ الحقائے۔ اور کھے۔ اسے است کوری طرف سے تعنت کے لیے فاص کر دسے۔ اس طرح پہلے نا کم سے تعنت کی ابتدار کرے۔ پیردو سرے تمیسرے اور چوتھے پر لعنت طوالے کے پانچویں نمبر پریزیدین معاویر پرلعنت کی دعا کرے۔ پریزیدین معاویر پرلعنت کی دعا کرے۔

#### تنبيه

مذکورہ بالاحوالہ جات بیں اول سے مراد سبدنا صداتی اکبرضی اللہ عنہ ، دوئم سے حضرت بن الخطاب ، سوئم سے حضرت عثم ان غنی اور جو تھے سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی الشعنیم بیں ۔ ان حضرات کی نظمن و تعظیم بچ نکھ اہل سندت کے اللہ مسلم ہے ۔ اس بیسے اگر کوئی ضبیت ان کے اسمارگرامی ذکر کرتا ۔ نواس کے سائس کے خاتمہ کا سبب بن جاتا ۔ اس بیسے الرکوئی ضبیت ان کے اسمارگرامی ذکر کرتا ۔ نواس کے سائس کے خاتمہ کا سبب بن جاتا ۔ اس بیسے الرکوئی ضبیت اللہ محروہ اور خبیب عقیدہ ور تعقیدہ کا

مهادا سے کراول نا فی نالت اور دا بع کھویا۔ یزید کو تو کما الی سنت بھی قابل کو یم تعظیم

نبیل سمجھتے۔ اس بیا اس کا صاحت کے نام ذکر کر دیا۔ اور تقیبہ کی ضرورت نہ بڑی ۔

ان نظموات بر مطلع ہونے کے بعد بھی اگر کو ٹی سنی دو ا ال تشیع ، سے رشتہ

کا بین دین کر ناہے۔ ٹواس سے ہی نتیجہ نکھے گا۔ کر ا بیسے شخص کو حضرات خلفائے

نظانته اور احمات المومنین رضی اوٹ عنہم سے کوئی دینی وروما نی رشتہ نہیں۔ بکوار ،

روایل سنت المومنین رضی اوٹ عنہ نہیں یہ نجتا۔ لہندا اسے اہل سنت الخبرداد ،

خبرداد الخبرداد ،

بہاں کہ ہم نے تو کچھ کھا۔ وہ اہل تثبیع کاہم اہل سنت کے متعلق عبد وہ اہل تثبیع کاہم اہل سنت کے متعلق عبد وہ اہل تثبیع کاہم اہل سنت کے متعلق عبد وہ نفا ہوگئی ہوگئ ۔ کوان تمام خرا فان کا بہب مردن ایک ہے ۔ وہ یہ کورواہل سنت وجماعت در تبیعان البیت کا بہب مرددی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ اس مقام پرہم خرودی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ ہما رسے سلفت و خلف نے یہ تھورکیوں کیا ج کیا ہمیں ان سے کو گی ذاتی عداوت تھی ج کیا ہم نے ان کی جا مبداد عصب کی جا خرکوئی تو وجہ ہوگی آ ہے اس معداوت تھی ج کیا ہم نے ان کی جا مبداد عصب کی جا خرکوئی تو وجہ ہوگی آ ہے ا

فرقة تنيعهم تدفرقته بعد كتنب الهنت

## در مختار وردالمختار،

اَلُكَافِلُ بِسَتِ الشَّينَ عَبِينَ آوُ بِسَتِ آحَدِهِ مَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْجَوْهَ رَهِ مَعْنِ رَبِّياً اللشَّهِ مِيْدِ مَنْ الْبَحَوُهِ مَعْنِ فِنْبِهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مِنَا النَّسَيَةِ مِنْ الْبَعِينِ آوُ طَعَنَ فِنْبِهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مِنَا النَّسَةُ يُبِعَيْنِ آوُ طَعَنَ فِنْبِهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مِنَا النَّسَةُ يُبْعَيْنِ آوُ طَعَنَ فِنْبِهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مَا كَعْنَ وَلَهِ مِنَا النَّكَ الْمُعْنَ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهِ مَا كَعْنَ وَلَهُ الْمُعْنَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْنَ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمُعْنَ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْنَ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

تُقْبَلُ تَوُبَّتُ وَ بِهِ آخَذَ اللَّا بُوْسِيُ وَ آبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الْعُخْتَارُ لِلْفَتَوْ يَ مِنْ ---- نُقِبَلَ فِي الْسَبَرَ الْاِتَّا عِنِ الْفُكَاكَصَةِ اَنَّ التَّا فِيضِيَّ إِذَا كَانَ كِسُبُ الشَّسَيْحَ بَنِ وَيَلْعَنُهُمَا فَنَهُو كَافِرُ .

در مختار وروالختا رجلد ملاص ۲۳، ۲۳۸ - باب المر -مطبوع مصر)

ترجمه

سیدناابو برصد این ا در سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنها میں سے سی ایک کویا دو نوں کو گالی دسینے والا اوران برلین طعن کرنے والا کافرہ ۔ اس کی تو برفبول بنیں ہم تی ۔ علامہ دادسی اورا براللیٹ رحمترا دللہ علیہ اکا بین فتوا کی سے۔ اور قول مختار بھی ہمی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور فلاصة الفتائوی میں بین فتوا کی سے۔ اور قول مختار بھی ہمی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور فلاصة الفتائوی میں ہے۔ کہ دافقی دست یعد) جسب صد این اکبرا ور فارون اعظم فی الدعن میں کو گالی گاہ جے در کا فرہے۔

فتاوى عالمگيرى ا

التَّافِضِيُّ إِذَاكَانَ يَسُبُّ الشَّيُحَيُّنِ وَ يَنْعَنُهُمَا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ فَنَهُوَكَافِرُ . . . . . . . . مَنْ آنْكُو إِمَامَتُ آيِيْ بَكُرِالصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ كَافِرُ وَعَلَى حَمُولِ بَعْضِهُ هُو مُبْتَدِعٌ وَكَبْسَ بِكَافِرٍ بَعْضِهُ هُو مُبْتَدِعٌ وَكَبْسَ بِكَافِرٍ قَالَصَّحِيْحُ أَنَّهُ كَافِئُ .... وَهُؤُلاً الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَنَ مِلَةِ الْإِسْلَامِ وَ اَحْكَا مُهُونَ عَنَ مِلَةً الْإِسْلَامِ وَ اَحْكَا مُهُونَ الْحَكَامُ الْمُورَتَّدِيْنَ كُذَا فِي الظَّهِيْرِيَّةِ وَ

(فتاؤی ما لمگیری میلدیمای ۲۹۲ البیاب النت سع فی احکاهر السوتندین میلیودمهر لمینع تدیم)

نزجمه:

بورافضی دستیعه اسبدنا صدیق اکبرا ورعم فاروق رضی المترعنه ماکوگالی کید و و کا فرجے یجی نے سید ناابو بکر صدیق رضی المترعنه کی امت و فلافت کے برخی ہمونے کا انکار کیا۔ وہ بھی کا فرجے بیفن نے کہا۔ کرایا تضی بعنی ہے کہ فرہنیں سکن جمع ایسی ہے کہ وہ بنتی ہما کہ ایسا تنظیم بعنی ہے کہ وہ بنتی اسلامیہ سے فارج ہیں اوران کے ہمیں بلکو وہ کا فرج ہیں بوم تریان کے ہیں۔ ظہیم یہ میں ہیں مذکور ہے۔ احکا ات وہ می ہیں بوم ترمدان کے ہیں۔ ظہیم یہ میں ہیں مذکور ہے۔

## خلاصه کلام،

حنفی فقہ کی دوستندکتب فتا ہ می کی عبادات سے بات واضح ہوگئی کہم کسی دافضی د شبعہ اکومحض ذا تی عنا دکی وجہ سسے بُرا بھلا نہیں کہتے .بکہاں کی اس وجہ حضرات شیخین رضی المنٹر عنما کی تو بمین اوران کی ذات اقد سہ پر ناجا بُرز حرمت زنی ہے۔ اس حقیقت کے بیش نظروہ دائر ہ اسلام سے فار ج جوسنے کی بنا پر مزند کھے سے۔ اہنی کتب بن یا جی تصریح موجدہے۔ کسی مطان مردو ورت کا نکائی کسی جی مرتد یامر تدوسے مرکز مرکز جائز نہیں۔ تصریح طاحظ ہو۔ فتا وی عالمگیریہ:

وَمِنْهَا مَاهُوَ بَاطِلُ بِالْاِتَّفِنَاقِ نَحُوُالنِّكَاجِ فَلَا يَجُوْزُ لَكَ آنَ تَتَكَزَقَّجَ الْمُرَأَةَ مُّسُلِمَةً وَلَا مُنْرَتَدَةً قَ لَا ذِمِّتِ قَالَا كُتَرَقًا لَا حُتَرَةً وَلَا مَمْلُؤُلَةً وَتَحُدُمُ وَبِيْحَتُ الْاَحْدِيةَ وَصِيْدُ الْمُالُوكَةً البّاذي وَالسَرَّمِي -

(فتاؤى مالمگيريرملددوم مغمر ٣٨٣ الباب التاسع في احكام المرتث ين

مطبوديمصرك

ترجمه:

مرتدین کے ان احکامات میں کرجن کے بطلان پرتمام ملماء کا آنفاق ہا کیک یہ ہے کوان سے نکاع کا بین وین باکل بافل ہے۔ لبنزائیسی مرتدہ، ذرارد بات کی قطعًا ا جازت نہیں۔ کہ وہ سی مسلمان عورت، مرتدہ، ذرارد اور باندی سے نکاع رجائے۔ اس کا ڈیج کیا ہوا جام ہے۔ اور شکاری کئے، بازاور تیرسے اس کا شکار کیا ہوا جبی قطعًا حوام ہے۔ فتا وی ما لگیری اورد گرکتب فتوای سے واضح ہوگیا۔ کرشینیں پریمن کمیں کی وج مناوی ما لگیری اورد گرکتب فتوای سے واضح ہوگیا۔ کرشینیں پریمن کمیں کی وج سے دوکشیدی، اسلام سے فاری اورم تدین کے جم بی ہے۔ اور ہرم تدرکے شعلق امست کا منفقہ فیصلہ ہے۔ کوان کو زکاع و بنا باائن سے رشتہ لینا دو فول حوام ہیں۔ اسے نام نہا دُنیو اِن تصریحات کے بعد تمہاری اُنھیں کھی جائیں۔اور
تمہیں فیرت ایمانی کامظاہرہ کرتے ہوئے سالقروطیرہ سے قربرگرنی جاہئے اورا ُندہ
سکے بیے گتا خالِن بینین رضی اسٹر عنہا سے سی منا کوت روار کھنے سے اجتماب ،
برتمنا چاہیئے ۔ورزا ہے آب کواہ ل سنت شمار نرکرہ ، آخرا شرک بال جا ہم ہے۔اس
کے مجوب کی تنفاعت چاہئی ہے ۔ توشین کے بواسی کے ساتھ رشتہ گا نہھنے والا
المدر کے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کے مامنے کس تمزیسے جائے گا۔اورکس ذبان سے
المدر کے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کے مامنے کس تمزیسے جائے گا۔اورکس ذبان سے
المدر کے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کے مامنے کس تمزیسے جائے گا۔اورکس ذبان سے
المدر کے مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کے مامنے کس تمزیسے جائے گا۔اورکس ذبان سے
المدر کے مجبوب ملی اللہ علیہ وسلم کے مامنے کس تمزیسے جائے گا۔اورکس ذبان سے
المدر کے میان کی التی کرنے ہوئے گا۔

رفاعتبروايااولح الابسار

manat.com

# قصاسوم

# فقة جعنسريو سے مسائل نكاح -

رفقة جعفری ایک بارے میں خبال یہ نفائکہ کسلام کے عرف چارادکان پرای اکفا کیا جائے گا۔ بین جب کچھ دوسرے موضوعات کے مسائل سامنے آئے۔ تو انہیں کچھ کی جب ہوا۔ بہذا بھاح کے بارے بی جبند ضروری اختلافی مسائل کے علاوہ کچھ ایسے مسائل کا بھی ذکر ہو گھو نہیں بڑھ کر آب بعینًا برکہ الحجیس کے بروفقة جعفریہ ان روایاد اما دیث کامجموعہ ہے۔ جرحقبفنت وصدافت سے کوشوں گور تیں۔ بلا محاظ ترتبب جندمسائل لاحظم ہول۔

## مسئلك:

عورت کی ترم گام پیمنا ورول نے بیاس بیان گام فیرہ پھر ما جا ٹرز سے

وسألا في وغيره؛

عَنْ عَلِى الْبِي جَعُفَرَ قَالَ مَنَا لَنَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ عَلِي الْبَي مُوسَى عَنْ عَلِي التَّه والسَّلا مُرْعَنِ الرَّجُولِ مُقَيِّلُ قَالِمُ لَا مُرْعَنِ الرَّجُولِ مُقَيِّلُ قَالِمُ لَا مُرْعَنِ الرَّجُولِ مُقَيِّلُ قَالِمُ لَا مُرْعَنِ الرَّحُولِ مُنْ الرَّعُولِ الرَّعُولِ مُنْ الرَعْمُ المُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَعْمُ المُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُولِ مُنْ الرَّعُ الْمُنْ الرَّعُ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

المشراكية فالكلاباس

(۱- دماگ الشبعه جلائگام ۱۰ کتاب النکاح، باب جواز تقبیل ا لرجل قبل ز وجبته (۲- تهذیب الاحکام جلادگ<sup>ی</sup> ۱۳ ۲۸ باب السند فی عقد د النساء الخ)

(٣- فردع كافى ملاينجم ١٠٥٠/القول عند الباء ويعصر من مشار تدالشيطن -)

ترجمت:

علی بن جعفر کتے ہیں۔ یں نے الجالحس موسیٰ کاظم رضی الدعنہ سے اس خف کے بادے میں پوچھا جو اپنی بیوی کی اگلی مشرمگاہ کو بُرِمتا ہے۔ فرایا۔ کوئی حرے نہیں ہے۔

توضح

قارمين كرام!

یمسئداوراس طرح کے دوسرے مسائل جوسراسرے حیائی کا درس دیتے

ایس مطرات ائد اہل بیت کے ساتھ اُن کا دورکا بھی واسط نہیں ہوسکتا۔ اہل تشیع کے

ہل ہم دہ ممل جوخوا ہنات نفسا نبہ کو ابھا دنے میں محد و زمعاون ہو۔ اُسے ابنایا جاتا ہے ۔ عورت کی نفرمگاہ کا بچو منا اوراس کے بوسے بینا اُخرکس بنا پر جائز قرار دیا گیاہے

دہ کوئی بیروم شدہے ۔ یا قابل صداحنرامہے ؟ اللّٰہ تعالی نے اُسے دوعرت ، فر ماکر اس کامقصد بیان فرا دیا۔ وہ یہ کم دخوا ہنات نفسانی پوراکرنے کے لیے اسے کام می اسکام می اسکام می اسکام ہے۔ دہ تہیں کو اسٹرے اسے چوسے چاہئے کے بیے بنایا ہے۔

# -- بیوی کی خواش نفسانی بوراکسنے کی --او کھی ترکیب کئی ---- انو کھی ترکیب کئی ----

## وسائل الشبيعه

#### نرجها:

مبیدا بن زرارہ کہتا ہے ، کہ ہما را ایک پڑوسی عربسیدہ تھا۔ وہ میں ہزار درہم کی ایک لوجان اونٹری خرید لایا۔ کین اس سے جورہ میا ہتا ہتا۔

marfal.com

وه حاصل مذكريا نا ـ وه اوندى أسے كہتى -كرايني الكيوں كوميرى تشركا ديس وال دو - مِن اس سے تطعف اندوز ہوجا وُں گی دیکن وہ اُد می اس فعل کولیٹند نہیں کرتا نفلہ لہذااس نے زرارہ سے کہا۔ کرتم ا ام جفرصا دن رصی اللہ عنہ سے اس بارسے بیل پرچیو- زرارہ نے پیچار ترا ام صاحب نے فرما یا۔ اگر وہ اُدی سینے جم کے کسی حصتہ سے اس کام میں مدد لیتاہے تو کوئی حرج ہنیں جائز ہے بیکن اگرجیم کے علاوہ کسی چیز کواستعمال کیا۔ تو درست

جب ایک مرد عمر کے اُس حِصة میں داخل ہو چکا ہو۔ یاجسمانی طور پر وہ کمزور ہو ا در حفون زوجیتن پورے نہ کرسکنا ہو۔ توالیسے تحض کا ایک نوجوان عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کاکبا ہی طریقہ ہے جوزرارہ نے ام صاحب سے پوچھا۔ اور انہوں نے ال کی نشور کا کردی ؟ مِرْخُص رِسمِها ہے ۔ کوایسے بوڑھے اور کمزور کو جاہیے کروہ اس عورت کو فارغ کردے ۔ بینی طلاق دبیرے ۔ اوراگر اونٹری ہے توکسی صحت مندسے اس کی شادى كردس

یه کیا طریقة ہے ۔ کداس کی سشرمگاہ میں تا دم اکٹرانگلیاں پھیرکراسے طفنڈا

کرتارہے۔ ؟

ص بے حمایاش ہرجہ ٹواہی کن

# (وقت جماع بيستورند نه براست سينبطان جي (اينا الريناس ورت كي شرميكاه بن ال روتيا ،

وسأعل الشبعه

فاذا ادخلت عليد فَلْنَعُعُ يده على ناصينتها ويقعل اللحترعلى كتابك تزوجنها وفى اما نتك اخذتها ويكما تك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعل نفسدكة ثبيطان قلت فكيف يحون شركة شيطان فقال ارت الرّجل اذا دني من المسرأة وجلس مجلسه حضره الشيطن فان صوذ كراسمرا للد تنسع الشيطا عنادفان فعل ولعربس مراد خل الشيطان ذكره فكان العمل مناياجميعا والنطفة وإحدة قلت فبأحت شئى يعرب هذاجعلت فداك قال بحبنا ويغضنار (١- وسائل الشيعرمبد ١١ص ٩ ٤ كتاب النكاع) (٤ - تهذيب الاحكام جلد، ص، بم باب الاستخارة 1212131

(٣ ـ فروع كا في جلد وه ص ١٠٥/التقول عند شول ارض أعلى

marfat.com

#### نرجمك

میرجب عورت کوئس کے فا وند کے یاس نہائی میں بھیجا جائے۔ توفاوند كوياسية كداينا إخفاس كى يمينانى يرركه كريه يراه وداس المند ، تيرى کناب پریس نے اس سے ننا دی کی-اور تیری امانت میں بی نے اے رکھا ہے۔ اور تیرے کلمان کے سبب میں نے اس کی شرم کا ہ کونتیا كناعلال يا ياب - بيمواكراس ك رحم بن كيه طهر جائ - تواسع سيدها مسلمان بنا دے اور شبیطان کاس می صقه نشامل کرنا، می نے الام حبفرصا دن رضى الترعنه سے بوجها يشيطان كى نشركت كيسے مرنى ہے ؟ فرانے لگے بجب مرداینی بوی کے ساتھ جا ع کرنا یا ہتاہے اورامسے اپنے بسنر پرے اتا ہے۔ تواس وقت سنیطا ن بھی اَجا، ہے۔ اب اگرم دے جماع کرنے سے تقور ایکے در بسے اللہ براهی - توشیطان دُور ہو جا تاہے۔ اور اگر جاع کر تاہے ۔ لیک البسم الله، البيل كمتا- توشيطان بهي اينا المرتناس عورت كى شركاه میں داخل کردینا ہے۔ یہ جماع دو نول کررہے ہوتے ہیں - ا درنطفہ ایک ہی ہونا ہے۔ (را وی کہتاہے کہ بی نے یوجھا) کس طرع بیر ملے گار كرم دے بوقت جماع الله كانام ليا تھايانه-امام صاحب فرمايا ہمارے ساتھ مجت اور نعفن کے سبٹ دیبنی جوہم اہل بیت سے رکھے كا- وُه اس مرد كانطف وكاحس نے بونستِ جماع اللّٰركا نام بيا-اور جوبم سے ىغى ركھے گاده دوسے كا نطفه ، سوكا-)

توضيح:

رواین ندکوره می نطفهٔ نثیطان و رنطفهٔ خا و ندسے بیدا ہو نے کی علامت پیر بيان مو ئى ـ كُمعتِ ألِ رسول، نطفر فاوندسے مواہے يبنى بوتت جاعجسم د نے اسرکا نام لیا۔ براس سے پیدا ہواہے - ا ورجے دوا بل بیت رسول سے بنف ہوسمھو وہ نطغیر شیطان ہے۔ یہ علامت الم حجفرصا دی رضی المدعنہ کی طریب بِمِنْ كَ كُنَّ مِعلوم جرنا چاہيئے۔ كوا الشيع استے ميں دومحب أل رسول ١٠٠ و رہم الى سنىت كودد دشمنانِ الى بين ،، كمتع بين بهذا مذكوره علامت كے بيش نظر بهم اہل سنت اُن کے نزدیک اُس نطفہ سے بیدا ہوئے ہیں جس کے عوق کے وقت التُدكانام نه بياكياما وربر (الل تشع) اس نطفه كي بيدا وار بب-جوده بيشمه ما مته «كهه كرجماع كرت بوئ رحم مي عظير كبا خفا- بهم اس بات كى تفقيل كسى اورمقام ير مکھیں گے۔ کہ اہل بیت کا رشمن کون ہے اور دوست کون ج بہال حرف یہ کہنا چا ہتے ہیں ۔ کونطفہ مشبیطان اور نطفہ فاوندسے پیدا ہونے والے کے مابین انتیاز ال وقت ہوتا ہے۔جب وہ دنیاسے رخصت ہوتا ہے۔ اگر کلم طیبہ بڑھتے بڑھتے روح پرواز کرگئی تربیاس بات کی علامت ہوگی ۔ کمرنے والے کا اصل صحیح اور عنداللرورست نفا-اورسشيطان كاس كے ساتھ كوئى تعنق نەنھا يىكن اگر كلمركى بجا منها ورزبان سے منی تکلی۔ نویہ علامت اس بان کی ہو گی۔ کہ برقتِ عوق شبطان کی سنسرکت بھی۔ بہرعال برجراب الزاگا ہے۔ ورنہ روایت ندکورہ اصل بس ا مام حعفرصا وفی رصنی الترعنه کی ہے ہی نہیں بکداس سے تواکن کی تو ہمیں میکتی ہے۔ ا ورہی وہ نقہ جعفر بہ " کا طرؤ اننبازے۔

29

# طى فى الدبرطاء بيرج المُمين \_\_\_اسے نا جائز كہاؤہ بطوزنفيّة كہا

## وسائل الشيعد

عَنْ مُعُمَّرِ بُنِ خَلَّا وِ قَالَ قَالَ إِنَّ الْبُوالِحُسَنِ
ا تَى شَكُمُ يَعَدُ دُمُونَ فِي إِنَّيَانِ الشِياءِ فِي إِعُجَادِهِنَ الْمُن الْمُد يَنكَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَالْمَا فَكُ الْمُد يَنكَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَالْمَا فَكُ الْمُن الْمَد يَنكَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَالْمَا فَقَالُ إِنَّ الْبَكُودَ وَكَ الْمَا الْمَد يَنكَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَالْمَا فَقَالُ إِنَّ الْبِيكُونَ وَكَ الْمَا الْمَد الْمَا الْمَد الْمَا الْمَد الْمَا الْمَد الْمَا الْمَد الْمَد الْمَد الْمَد الْمَد الله الله وَ مَن خَلْف المَد وَلَا الله وَ مَن الله الله وَ مَن الله الله وَ مَن الله وَ مَن الله الله وَ مَن الله وَ مَا مِنْ الله وَ مَن الله وَ مُن الله وَ مَن الله وَ مُن الله وَ مَن الله وَ مُن الله وَ مَن الله وَ مُن الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَالله وَ مَن الله وَالمَا مَا الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَالله وَا مَا مَا مَا مُن الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمَا

(۱- وسائل الشيعه جديوا ص ۱٠ کتاب السكاع) د تهذيب لاحكام جدره ص ۱۵ م في السنة في عقود ن كالح لخ)

#### ترجمات:

## وسائل الشيعه

سَمِعْتُ صَفَى انَ يَعْوُلُ قُلْتُ لِرَضَا عَلَيْهِ النَّلاَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُل

marfat.com

#### إِنَّا لَا نَفَعُلُ ذُا لِكَ -

(ا- وسائل الشيعد جلد ١٤ ص٠١٠ كتاب النكاح)
(٢- تلهذيب الاحكام جلك ص١٩٠)
(٣- فروع كافى جلد ٥ص٠٩٥)
باب محاش النساء الخ)

#### ترجمت:

صفوان نے امام رضاسے پوچھا۔ کواپ کے موالی بی سے ایک مرد نے مجھے کہا کہ بی ایپ ایک سے ایک مرد نے مجھے کہا کہ بی ایپ ایک سے ایک سے ایک ایپ کا رعب اور حیار اور سے ارائے ہے اربی ہے۔ فرما یا۔ وہ کیا مسلا ہے ، میں نے کہا۔ ایک شخص اپنی میوی ک دُبریں وطی کرتا ہے۔ دکیا یہ درست ہے ۔ ج) فرمایا۔ ہاں ۔ یہ اس کائی بنتا ہے۔ یمی نے پوچھا کی آب بھی یہ کام کرتے ہیں ؟ فرمانے گئے۔ نہیں ۔ ہم ایسا کام نہیں کیا کرتے۔



# ولى في الدرب كي جواز برال بيع كي لال

# د ليل اوّل

# وسأكل الثينعه

عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمِنْ الْمِنْ يَعْفُوْ رِقَالَ سَا لَدُ فَيَ الرَّجُلِيا أَنِي الْمِنْ يَعْفُوْ رِقَالَ سَا لَدُ فَي الرَّجُلِيا أَنِي المَا عَلَيْهِ السّلامُ عَنِ الرَّجُلِيا أَنِي الْمَرَلُ اللّهِ عَلَيْهِ السّلامُ عَنْ وَجَلَ فَا ثُلُ مِنْ الرَّحِبِينَ فَي الرَّجُلِي اللّهِ عَنْ وَجَلَ فَا ثُلُ مُو اللّهُ عَنْ وَجَلَ فَا ثُلُ مُو اللّهُ عَنْ وَجَلَ فَا ثُلُ مُلَ اللّهِ عَنْ وَجَلَ فَا ثُلُ مُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

(ا- دسائل الشيعة عبد ۱۷ آپ انكاح باب مدم نخريم وطى الزوجة الخ (۲-تهذيب الاحكام عبد يوص ۱۲ ۲ بالسنة فى عفودالنكاع الخ)

#### ترجمات:

عبدالله بن ابی بیفورسن ام جعفرها دق رصی الله عنه سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا۔ جوعورت کی بچیلی طرف سے وطی کرتا ہے ۔ الم سنے فرایا ۔ جب عورت راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اگریہ درست ہوگا۔ اگریہ درست ہوگا۔ اگریہ درست ہوگا۔ دوور نول کے یاس اس مقام سے اگر جس سے اسنے کا متمتیں اللہ نے جم دیا ہے یہ فرانے کے ۔ یہ ارش واولا دکی طلب کے بیاہ ہے ۔ بیما ولا اس طلب کے بیاہ سے مالیب کروچیں کا اللہ نے ہے۔ بیما ولا اس طلب کروچیں کا اللہ نے بیمی وی کی میں کی بیاب سے میں اللہ کے ایک اس کی بیاب سے میں اللہ بیاب کے بیاب سے مالیب کروچیں کا اللہ سے بیاب کے بیاب سے میں اللہ بی اللہ بیاب کے بیاب سے والی فرانا تا ہے ۔ عورت بی تمہاری کھیتی ہیں کیب ابنی کھیتی ہیں کیب ابنی کھیتی ہیں کیب ابنی کھیتی ہیں کیب ابنی کھیتنیوں میں جرح سے بیا ہواؤ۔ واس ایت سے وطی نی الدیرہائر نابت سے والی تو اور دور ہی ہے ۔ )

# دليلوم

## وسائل الشبعه

عَنْ مُوْ سَىٰ بِنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ تَرَجُلِ قَالَ سُا لَتُ اَبَا الْحَسَنِ الرَّضَاءَ عَنْ إِثْيَانِ الرَّجُلِ الْمَرُاءَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ اَحَلَّتُهَا ايَةً مِنْ كِتَابِ اللّهِ قَدْ خَلْفِهَا فَقَالَ اَحَلَتُهَا ايَةً مِنْ وَيَابِ اللّهِ مَنْ خَلْفِهَا فَقَالَ اَحَلَتُهُا ايَةً مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### ترجمات:

موسی بن عبدالملک ایک فق سے بیان کونا ہے۔ وہ خص کہتا ہے۔
کہ یں نے الدائس الم رفعا سے پوجھا کہ مرد ، مورت کی مجیل طرب
ولی کرنا ہے دکیا یہ درست ہے، فرایا - اس فعل کو کتا ہے ، انگر کی
ایک آیت ملال قرار دہتی ہے - وہ یہ کو حضرت وط علیا اسلام نے
کہا تھا۔ یہ بیری دقوم کی) بٹیال ہیں ۔ وہ تھارے یہ یاک ہیں۔
ادر یہ بات بقید المعلوم ہے ۔ کم جن لوگول کو صفرت لوط نے یہ کہا تھا۔
وہ عورت کی الگی کث ومگاہ چاہتے ، می رہ تھے ۔

#### ه ضبح ؛ لومان ؛

ا بالشیع کے مختیدہ وظی فی الدیر کے جواز پرد وعد وحوالہ جات آب نے مانظ کے۔ امام جعفر صاوت کے حوالہ سے یہ کہا گیا۔ گدا گرخورت اس طرح واضی ہے آوکوئی گناہ نہیں۔ ہال اگرا والا دکی فلسب ہو۔ آو بچروظی فی الد برسے یہ حاصل نہیں ہوگ وظی فی الد برسے یہ حاصل نہیں ہوگ وظی فی الد برسے یہ حاصل نہیں ہوگ دو حلی فی الد برسے جواز پرائیت فا تنع احر ن تند الله الم مناسخ بیض کی دو تر الدی امام مناسخ اوظ علیال المام کے تول سے وظی فی الد برکون بت کیا۔ بیکن دو اول است مدال اتحال فیول ہی گیرنے ہیں اگر یہ نما لی نے عورت دو نول است مدال اتحال فیول ہی کر بیونے ہیں اگر یہاں مات افعال فی اس محالت مناس کے بیاد کو ایس مال مرافق می المون سے بالٹی طرف سے بالٹی طرف سے ، جیٹھ کر یا بیٹ کر یہ جیسے نوں رسی مرفق بین منام مخصوص بی وظی ہو فی جا ہے ۔ اس مغیر م او نعیط طراحت ہے بیان مرفق منام مخصوص بی وظی ہو فی جا ہے ۔ اس مغیر م او نعیط طراحت ہے بیان مرفق می مناس بیات کی طرف میں منسوب کرنا نہا یت دیدہ د دیری ہے۔

اسى طرح امام رضا كا استدلال حس أيت سے چیش كيا گيا داكروه اسی طرح منہوم سے ہوئے ہوتے جوا و پر بیان کیا گیاہے۔ نوحضرت وطاول کہتے قوم کے بیٹے اور نوحوان چھوکرے تھارے سے موجود ہیں۔اک سے جا کہ اپنی خوامش پرری کرو میرے مها ول کوکیون ننگ کرتے ہو-اور برکنا کرحفرت فرط تے انہیں نوم کی بیٹیوں سے اوا طنت کا حکم دیا۔ اللہ کے بیٹیر برعظیم بہتا ان ہے قوم لوط يرعذاب اسى وجرسے أيا - كه وه لوا طبن كرتے متھے - اگر لواطبت عور توں جائز نفی ۔ تو بھرعذا ب کس بان کا ؟ اس سے امام رضا کی طرف بھی یرمفہوم علط ور يرمنسوب كباكياب، بالفرض اكروبى مطلتب ليم كربيا جائ يجوا مام رضا كحواله سے صاحب وسائل النيعرف بيان كيار تريم بھى ہمارے بيے حجت نہيں بن سكت كيونكروه فعل ببلى امنول كانفاءا ورحضور صلى الشرعليه ولم سن است ير فرماكر مُسوحٌ كردبا ـ وو معاش النساء على سجال احتى حرام، ١٠ بيكي ممکن کہ ان حضرات کو چ فیف نبوّت سے تنفیض ہول۔ وہ اس ارشا د کے خلاف کھ دیں۔ لہذا ہی کہنا پڑے گا۔ کو اہل تشیع نے اسپنے مزموم اراد ول کو برح ثابت كرنے كے بيے حضران المرائل بيت كوبدنام كرنے كى كوشش كى - اور ہي وجہ ب- كرامام زبن العابد بن رصى المرعنه في جيب وطى فى الدركونا جائز فرما يا . نو بنا و کی مجتول نے اسے ان کے تقیتہ پرمحمول کیا - اس طرح اُن کی منتبعی شان کی ٹنگ الشرنعالى إن سے محفوظ فرمائے۔

نوط

عورت کے سانفوطی فی الدیریں اگرچیعل کے اہل سنت میں سے چند

کے اقوال مختلف ہیں۔ لیکن جمہورا ہل سنت کا مملک یہ ہے۔ کر یفعل حوام ہے۔ اس کی حرمت پر چیندہ الرجات کتب اہل سنت ملاحظہ ہوں۔

## المناء:

وَ اَمَّا حَدِيْثُ اَفِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ قَالَ مَلْعُلُونَ مَنْ أَقَىٰ إِمْسِرَاٰةً وَلَا يَمُ مِنْ أَقَىٰ إِمْسِرَاٰةً وَلَا يَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

د تفسیرظهری زیراگیت نساء کم حرث مکم یاره ع<sup>یا</sup> جلدا دّل ص ۲۷۱)

#### ترجمات:

حفرت الوہر برہ رضی اللہ عنہ جناب سرکار دوعا لم ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اکپ سنے فرایا۔ جوشخص عورت کی دہر معملی کڑنا ہے۔ وہ ملون ہے۔

### حديث

عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ا بَنِ طَا قُ سٍ عَنَ ا بَيْهِ آَنَ رَجُلاً سَأَ لَ عَنِ ا بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَرَّةِ فِيْ دُ بُي هَا فَقَالَ تَسَنُّ كُنِي عَنِ الْحُقْرِ -

وتفسيرنظهرى فبدادّل ص٢٧٢)

#### نرجمات:

معمر ۱۰ بن طا و س اوروه اپنے باب کی زبانی ابک شخص کی بات

بیان کرنے ہیں۔ کواک نے حفرت ابن عباس سے پوجیا۔ کورن کی دُر میں وطی کرناکبساہے ؟ تواٹسے ابن عباس نے فرایا کر ترنے کفرکے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ رلینی ایساکرنا کفرہے)

## المنت الم

عَنْ آبِي هُ مُ رَبِّرَةَ عَنَ تَ سُعُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَمَ أَنَى حَايِفًا الله اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَمَ قَالَ مَنْ أَقَى حَايِفًا اللهِ اللهُ رَأَةً وَ سَلَمَ قَالَ مَنْ أَقَى حَايِفًا أَنْهِ لَا عَلَى مُحَمَّدٍ فِي اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي اللهُ ا

#### ترجمات:

حضور ملی الله علیه و مسلم سے حضرت ابوم ریرہ بیان کرتے ہیں۔ آب نے فرمایا بہ چشخص حیض والی عورت سے یا عورت کی دُرمِیں وطی کرتا ہے ۔ ودان تمام احکام کا نکار کر بیٹھا جوا ملہ تعالی نے ضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائے۔

## حديث

رَفْ ى عِكْرَ مَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رُسُلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَ مَسْلَى اللهُ عَلَبْ مِو مَسْلَمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُبِهِ كَذَا إِنْ رَادَ اللهِ عَلَيْ لَهُ بَيْ هَا -

راحكام القرآن جلداول صسوس)

#### ترجمات:

حفرت ابن عباس رصی الدعندسے جناب عرمہ بیان کرنے ہیں۔ کہ رسول الدوس الدوس

## حديثء

عن عصرو بن شعیب عَنَّ آبِیْ عَنْ جَدَّ م بِلَفْظِ سُیُلَ دَسُنُ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْ و سَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ یَا کُی الْمُرَا اللهِ فَقَالَ هِی کَدَ اکلنْهُ الصُّغُرَای ۔ الصُّغُرای ۔

(تفسیرمظلری پاوت جلداول ص۲۹۲ زیر آیت نساء کعرحوث مکعرفاُ تعدا الخ)

(نزجه)

عمرو بن شعبب ابنے باب ابنے وا داسے بیان کرتے ہیں کرکسی خصور صلی اللہ طلیہ و سے پر چیا عورت کے ساتھ وطی فی الدبر کبسی ہے۔ ؟ آب نے فرایا۔ پر جیو ٹی لواطن سے۔

معره:

خرکورہ یا نجے عدد حوالہ جانت سے ٹا بت ہوا ۔ کہ وطی نی الدبر کا مرتکب معون ہے ۔ اسٹرتعالیٰ کی نظر حمست سے محروم ہے ۔ بوا طست صغریٰ کا عامل

marfat.com

ب اوراللرتعالى كے احكام كانكاركرنے والاب،

ان نندید وعیدات کے ہوتے ہوئے عورت کے سا نفوطی فی الد برکا جوازع بیب سالگناہے۔ اور بھاس برگھ کتعب اس بات برگر آن کریم سے اس کے جواز پر دلا کل بنیں کیے جا رہے ہیں۔ اور بھرانتہا کے تعب یہ کہ ایسی آبی حضرات اندال بیت کی طرف مسوب کر کے کہی جا رہی ہیں۔ بخدا! بنعل، اتہا ئی قیم ہے ۔ اور اسے طبع سیسم ہرگز جا گز قرار نہیں دیتی ۔ کیون کھ تو ہر، گندگی کے اخراج کا متقام ہے۔ لہذا یفعل بالک نا جا گزا ور ملامنے طبع ہے۔

فَاعْتَ بِرُوْلِيَا أُوْلِي الْابَصَارِ



\_ جب نک عورت کی غلبظ شنرگاه در کھی \_\_\_\_ \_ جائے ۔ جماع کی بوری انڈن نہیں آتی \_\_\_

تهذيب الاحكام

اسحاق بن عمار بن الجى عبد الله عليه السلام في الرّحُلِ يَنْظُرُ إلى المُسرَأَ تِهِ وَهِي عُسرَ يَا نَدُّ قَالَ لَا بَاسَ بِذَ اللَّكَ وَ هَلِ اللَّذَ ةُ اللَّهَ ذَ اللَّهَ رتهزيب الاحكام جلد عص ١٩١٩ في سنذ زفا فن النسار الخ

ننجما :

ا ام حبفرصا وق رضی استرعنہ نے اس شخص کے بارے میں فرایا۔ جرابنی عورت کو بر ہنہ عالت میں در کھنا ہے۔ کہ اس میں کوئی گتا ہ نہیں ہے۔ اور در حقیقت (جماع کی) لذّت اسی سے ہی کمل

عاصل ہو تی ہے۔ .

الون كريد :

ندکورہ حوالہ بیں سوالی وجواب کا انداز بتلا تا ہے کہ بر ڈرامرکسی بنیدے گھڑا ہے۔ اورام مجعفر صاوتی رضی الشرعنہ کی طریف منسوب کر دباہے ۔ اگر نسیم کر بیائے کرکسی نے امام سے بر آئی جھائی بیا۔ کرکباعورٹ کو برہنہ حالت میں و کھنا جا کوئے ہے نواس کا جواب آنا ہی کانی تھا۔ ہاں بیکن اس کے ساتھ بر بڑھا ناکداس طرح سے جاع کی لذت میں اضافہ ہو جا تاہے ۔ اس کا سوال سے کی تعتق ہے جاکسس عرح کی روایات محض شہرت برستی کے بیے بنا ٹی گئی بیں۔ لیکن ان بی جان ڈللنے کیے ام کی طرف نسبت کردی گئی ہے۔



جماع بیں مرد کی نبیت عورت ننا نوے بنصدر با دہ تطفف اندوز ہو تی ہے۔

ور اگل الثبعه

عن زرعدعن سماعة بن مهدان عن ابى بصير قال سَمِعْتُ ٱبَاعَدُ بِواللّهِ عَلَيْدُ السَّلامُ كِيَفْوُلُ

فَضُلَتِ الْسَرَأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِنِثِ عَلَيْ قَانِسَعِبْنَ مِنَ اللَّذَةِ وَالحِنَّ اللهَ الْقَلَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ۔ را-وسائل الشيعا جلد سال م سائل الشيعا النكاح) (۲-فروع كافى جلد ينجم

ترجمات:

ابربھیرسے روایت ہے۔ کمیں نے امام جعفرصا دق فی الدعنہ کو بہ کہتے ہو سے مضنا عورت نبست مرد کے بوتت جماع نا نوے درجے زیا وہ لذت یا تی ہے۔ لین اللہ نعا لی نے اس کوجیا ہے نیج دبا دیا۔ (اس یے وجہ با وجود ننا نوے درجے زیا وہ لذت اندوز ہونے کی ہیل نہیں کرتی)



۔خولصور نعورت مل جائے ۔ تومر دکی مبغم ختم ہو۔ ۔۔۔۔۔۔ جاتی ہئے ۔۔۔۔۔۔ باک الثبیعہ

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِهِ السَّلَا فُر

قال المرأة الجيلة تقطع البلغموا لمراة السوداء تلبع المراة السوداء سيداء عن محمد بن عبد الحميد عن بعض اصحابي عن ابي عبد الشعب السلام الدشكا عليب البلغم فقال اما لك جارية تضحك قال قلت لا قال فا تخذ ما فان ذالك يقطع البلغم

(ا- دساكل الشيد مبد كلاص ٢٥ - باب،

استماب زريج الجيد الخ)

د٢ - فروع كا في جلد ينج ص ٣١٩ كما بالكاح

باب النوادر)

#### ترجا

الم مجعفرها ون رضی استرعنه فر استے بیں ، کو بھورت عورت بلغم کو ختم کر دیتی ہے ۔ اور کالی عورت بیتہ کوا بھارتی ہے ۔ ۔ ۔ بیبی الم فراتے بیں کرکسی نے ان سے بلغم کی نمکا بہت کی ۔ اس پرانہوں نے فرا با ۔ کیا تھارے یاس لونڈی نہیں جو تہیں ہنسائے عرض کیا ۔ نہیں ۔ فرایا ایسی طرورے یاس لونڈی نہیں سے تنہا ری بلغم ختم ہمو جائے گی ۔

تبصره:

روایت مذکورہ بھی اُن روایات، کی طرح ہی ہے بچ حضرات اٹراہل بیت کے حوالہ سے نقل کی کئی ہیں۔

آب نے بغور دیکھا ہوگا کہ اہل شین کسی ا نے نفتی سئر برائیی عدیت بیش نبیل کرتے جرسول الٹرصلی الترعلیہ وسلم سے مردی ہو۔ وجریہ ہے۔ کرایسی روا بات کسی نکسی صحا بی کے واسطرسے بیان ہول گی اور صحابی کوئی بھی ہر حضور صلی الشرعليہ ولم نے سب كودد عدول "فرا وياہے -اس يے اک سے ابنی واہی تباہی روایات کا مناناممکن ہے۔اسی بیے اہات بع ابنی روایات کو بیان کرنے وتت جن راو بان کا نام سندیں لاتے ہیں بعینی ابریصیر زرارہ وغیرہ توبیروہ لوگ ہیں جن پرخودا مُداہل بیت نے لعن طعن کیا ۔ کیو بحدان کے کر توت سلمنے اُ چے تھے۔ یہاں کک فرا دیا۔ کرمون ان کے کہنے پر ہماری کسی بات وسیم نہ كرنا حبي ك وه قرآن كريم اورحنوص النوبيه ولم كي صحع ا ما ديث مح مطابق نه ہوں ۔اگاسی میوالی روایت کو لیا جائے۔ تو ہر ذی فہم ہی کھے گا ۔ کواس قسم کی گری ہو ئی بات ام حعفرما دق رضی النوعندالين شخصيت نهيں كرتی كيو بحدعورت كاخلفور كونى كس ته ياجوشا نده نبيل جب سے مردى بغمختم موجاتى مو- اگرابيابى موتا توخولفسورت عورت کے فاوند کو مجھی مجھی مبنم کی شکایت نہ ہوتی -اور بربات خلان مٹنا ہر ہے۔ اس لیے برکہنا پڑتا ہے۔ کرایسی روایانت زرارہ ، الوبصیر وعنبره کی بنائی ہمرنی بیں۔ امام حبفرصاد تن رضی اللہ عنہ کی ذات سے ان کا کوئی تعلق

فَاعْتُبِرُونِياً أُولِي الْأَبْضَادِ



# مردک آلی تنال کے بڑا ہونے کی کابت

### وسائل التنبعه

عن بريد بن معا وية عن ابى عبد الله عليه التلام قال اَق النّبي صَلَى الله عكيه وسَلَم رَجُلُ فَالَ اَق النّبي صَلَى الله عكيه وسَلَم رَجُلُ فَقال يَارَسُو لُ الله اِلْيَ احْمِلُ اعْظَمَر مَا يَحْمِلُ اعْظَمَر مَا يَحْمِلُ اعْظَمَر مَا يَحْمِلُ الْعَلَيْ وَسَلَم وَالْكِبَالِمُ فَقَال يَا مَسُلِح فِي اَنْ النّساء لا يَعْف مَا لِي مِن البُهَا يُمِ النّبَه مَا يَحْمَل مَا لِي مِن البُهَا يُمِ النّسَاء لا يَعْف مَا لِي مِن البُهُ عَلَي وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَي وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَي وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله الله المَلْ الله المُعلَى الله عَلَي الله عَلَيْ الله المُعلَى الله المُعلَى الله عَلَي الله المُعلى الله المَلْ الله المُعلى الله المُعلى الله عَلَي الله المُعلى الله المُعلى الله عَلَي الله المُعلى الله المُعلى الله المُعلى الله المُعلى الله المُعلى الله عَلَي الله عَلَي الله المُعلى الله المُعلى الله المُعلى الله عَلَيْ الله المُعلى الله المُعلى المَلْ المُعلى المُعلى الله عَلَي المُعلى المُع

#### mariat.com

قَالَ فَا نَصْرَتَ الرَّجُلُ فَكُمْ يَلْبِثُ آنَ عَادَ فَعَتَ الَ عَالَ فَا نَصْرَتُ الرَّجُلُ فَكُمْ يَلْبِثُ آنَ عَادَ فَعَتَ الَّ يَارَسُونَ اللّهِ عَلَيْدٍ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا يَلُهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ حَقّاً إِنِّي قَدْ طَلَبْتُ مَنْ المَرْتَنِي اللّهِ حَقّاً إِنِّي قَدْ طَلَبْتُ مَنْ المَرْتَنِي اللّهُ عَلَى اللّهِ حَقّاً إِنِي قَدْ طَلَبْتُ مَنْ المَرْتَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

روسائل الشبعه حبلد ١٢ اص ٢٨ ڪتاب النکاح)

ترجمات:

بربدبن معا ويرحفرت الماحجفرصا وثل دضى المترعندسي بيان كرتاسي كرابك أومي حضور سلى الشرعليه وسلم كى باركاه مبر أيا- ا وركيف لكا مارسوالله مبرااً لا نناسل برنسبت ا ورم دول کے بہت بڑا ہے۔ کیا مبرے لیے بر جا مزے ۔ کرم کیسی چویا ئے مثلاً ونٹنی یا گرھی کے ساتھ وطی کروں ۔ کیونکی عورتی اس سے برواشت کی طانت نہیں رکھتیں ؟ ب ك كرحفنور صلى الشرعليه وسلم في فرايا- الشرنعا لل في تيري ببير ا کرتے و تنن کوئی البی عورت بھی میدا کی ہو گی جراس کورداشت کرسکے گئے۔ پیسن کروہ آ دمی جبلا گیا۔ بھرجلدی بی آپ کے پاس واپس اگیارا سے ایسے دوسری مرنبہ بھی وہی کیے کہا جراک اُسے يهى م تبر فراسط تقدائب نے زایا۔ کیا تھے کالے راک کی عورت نہیں می ۔ بیک کروہ وال تھوڑی دیر بعد بھراپ کے پاس اگیا - اور کہنے لگا - با رسول اسٹر 'بین گواہی و نیا ہوں کراکپ الله کے سبتے رسول ہیں میں نے آب کے حکم کے مطابق عورت

د طونڈی- ترجھے الیسی مل گئے۔ اوروہ واقعی کلانے رنگ کی تھی۔ اور اُس نے مجھے بردائشت کریاہے

تبعع

فار کین کرام اردایت بالاب حیائی اورب عبرتی کامجرع نظراً تی ہے حضور صلی اللہ عبد اللہ کا کی میں مرد کی مرد ہو صلی اللہ عبد اللہ کا اللہ عبد اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا کا ک

کندېم ښس با هم مښس پرداز کنو بر باکتو بربانه با با ز!

جیسے را دی نظے، درساسائل بل گیدا درجیسی فرہنب عقی در بی اس سے باہم بل کئیں میصفورختی مرتبت میں اللہ علیہ وسلم اور حضرات ائر اہل بیت اس قسم کی لغو باہم نہ سننے ہے۔ رنسی کو اُن کے صنورابسی باہمیں کرنے کی ہمت ہوتی تھی۔ فدا بہتر جا تا ہے۔ کر شبیطان نے اس قسم کی روایات کہاں بیٹھ کران کو سے نائمی ۔ انہوں نے برطے شوق سے انہیں اپنی کا بول کی زبنت بناکراینا نرمیب بنایا۔

فاعتدروا يااولى الابصار



مبحدیں بینے تن باک' کے بیے طنبی \_\_\_ سے ہونا (وطی کرنا) جائزہے (استغفرالٹیمنہ)\_\_

یہ بات سبحی لوگ جانے ہیں۔ کو اہل شبع کے تمام مسائل کی جڑا در بنیا د
مسکد خلانت وامامت ہے۔ اس منصب کے بیے انہوں نے اسی شرائط گھڑ
رکھی ہیں۔ جو ممل طور پر نبوت میں بھی نہیں یائی جا تیں۔ ہی وجہہے۔ کو ابراہیم طالب کا کا اور فرد میں بڑنا، اُدم علیالت لام کا جنت سے اخراج اور لوئس علیالت لام کا مجھلی کے بسیط میں مفید ہو جا نا بیسب مصائب، انہیں اس بنا برائن پڑے کا محملی کے بسیط میں مفید ہو جا نا بیسب مصائب، انہیں اس بنا برائن پڑے کو ان حفرات نے میں ہو بائن کی۔ اسی طرح المرئ کی اسی طرح المرئ کے بیا اور بہت سی خصوصیات ان کے نزد بک ایسی ہونا جا ٹرنے۔ جو بہنے بروں میں نہیں۔ ایک عفیدہ یہ جو بہنے میں حصوصیات ان کے نزد بک ایسی ہونا جا ٹرنے جو اور ملاحظ ہو۔

وسائل الشيعع

عُنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِي بن الحساين فَالَ فَالَ

النَّبِيُّ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ يَحِلُ لِاَحَدِ اَنَ يَجْنِبَ فِيْ هَلْ ذَا الْمُسَجِدِ إِلاَّانَا وَعَلِيْ وَفَاطِمَ فَ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَ الْحُسَلِينَ وَ مَنْ حَانَ مِنَ اَهْلِهِ فَا تَلَا مِنْ اَعْلِمَ فَا تَلَا مِنْ اللهِ فَا تَلَا مِنْ اللهِ اللهِ فَا تَلَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كأب النكاح)

#### ترجما

امام زین العابرین اسب والدسے روایت کرتے ہیں۔ کر حفنور صلی العابرین اسب والدسے روایت کرتے ہیں۔ کر حفنور صلی العابدولم نے ایک مرتبہ ارشا و فرمایا ۔ کراس مسجد (مبیری) بیل جنبی ہونا ہمارے سواکسی کے لیے ملال نہیں ہے۔ بی، علی، فاطمہ جن اوران کی اولاد۔ کیونکہ وہ مجھے ہیں۔

المغسكية

ہم سے ابراہیم ادراسم عبل (علیہا الستلام) سے پرعہدلیا کہوہ دونوں مبرے گھر (کعبہ محرمہ) کوطوا من کرنے اوراعت کا من بیٹھنے اور رکوع وسجود کرنے والوں سے بیے صاحت ستھرار کھیں۔ اسٹرنعالی دوا و ہوا لعزم پیغیمروں کومسجد کی طہبارت

martat.com

کاکم فراد ہا ہے ۔ جوبالاتفان معموم ہیں یکن اہل شین مختلف فی المعصور تیت حفات کے ایم میں میں کاری ایم بالاہ کے ہے مسجد میں مبنی ہونے کی اجازت دے دہے ہیں۔ گویام برنہ میں کوئی اہم بالاہ ہے ۔ اور بھراس اجازت کی نسبت رسول اسٹر میں اسٹر علیہ وقع اور ایم اہل بہت کی طوت کردی گئی۔ اور اسپنے زعم فا مدیمی یہ وگ اٹر اہل بہت کی نفیدست بیان کر رہ ہے اور اسپنے زعم فا مدیمی یہ وگ اٹر اہل بہت کی نفیدست کہا جا تا ہے ۔ بہ توان سے نہ جائے کس بات کا بر لہا جا دہا ہے ۔ بہ توان سے نہ جائے کس بات کا بر لہا جا دہا ہے ۔ بہ توان سے نہ جائے کس بات کا بر لہا جا دہا ہے ۔ فاعت بر وا با اولی الا بصاد۔ موسطی :

روابن مذكورہ كى اگركوئى تغيمه يہ ناويل كرے كراس كامطلب يہ ہے كم عالتِ جنا بن بن المرمعصويين کے موا کسی دومرے کامسجدسے گزرنا منع، مبحد میں جنبی ہو نااس کامفہرم نہیں ہے۔ تواس ناوی کا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ اور نداس سے مصویین کی نفیدت منابت ہوسکتی ہے۔ اور اگر سنسیداس بربدک کرید کهد دسے - کما بل سنت کی کنب میں حضرت علی المرتفی رفنی المرعند کے بارسے میں موجود ہے ۔ کروہ بحالتِ جنا بت مسجد سے گزر کتے يى - نواس كا بھى الى تشين كوكوئى فائده تبيس ہوسكتا ۔ اوّل اس وجرسے كماس رواین پرجرے کی گئے ہے۔ دوم اس وجسے بھی اس روایت بس گزرنے کا لغظ موجود سے ۔ بیکن نہاری روایت اپنے عنوان سے نابت کرنی ہے۔ کاس سے مرا دمسجد یں جماع کرناہے۔ حالتِ جنابت اتفاقبہ ہو جائے۔جبیاکہ ما فریامعتکف کوسونے میں انزال ہوگیا۔اسے سجدسے گزرکر با ہر کلنا پڑے كا اس كرسوا اوركوفي چاره نبيل الكن يه دوجماع كرنا، تونبيل يعصوين كريك اگرہی مسٹد ٹابٹ کردہے ہو۔ تواس میں اُن کی کون سی فضیلیت بیان ہو تی۔ یہ توعنیروں کے بیے بھی ہے۔اس لیے عنوان بالگ رال کہدر ماسے کا التقیع فدا کی نسم! اس تعورسے رونگی کھوسے ہو جاتے ہیں۔ ول گواہی دیناہے کہ ان یا یخ مقدس ہمستیر ل کے بارے ہیں اہل تشبیع نے جو بکواس کی۔ اس کے باعث ان کی گرفٹ یقنی ا ہو گی۔ اوررب ذو الجلال کے حضور الن ) و بناوٹی مجترل، کی گوہ کت بنے گی۔ کہ قارون وفرعون بھی ویکھتے رہ جائم کے اور بڑی سے بال ورعقاب، یانے والاان پر حقول کے گا۔ انہیں وھٹکالے اور بڑی سے بال ورعقاب، یانے والاان پر حقول کے گا۔ انہیں وھٹکالے کا ، ان پر کھی کا رائمیں کے گا۔ انہیں وھٹکالے کا ، ان پر کھی کا رائمیں کے گا۔ انہیں دھٹکالے کا ، ان پر کھی کا رائمی کے گا۔

۱ ہل بیت پاک سے گستا خیاں ہے باکیاں لعنۃ اللّٰہ علیکم دمششمنانِ ۱ ہل بیت (مولاسس مضاخاں)

# م مسلم یازا

# \_\_بیدہ فاطمہ کے نفا نے دفت متر ہزاؤ شول \_\_ \_\_بیدہ فاطمہ کے نفا نسان کی (معاز اللہ)

## وسألل الشيعه

محمد بن على بن الحسين باسنا د معن جابر بن عبدالله تال كمّاز و كر كر كُر الله حسكى الله عليه وكلكم فاطِمة مِن عَلِيَ عَلَيْهِ السّكَلامُ اكْ النّاسُ فَقَالُوْ اللهُ اللهُ النّاسُ فَقَالُوْ اللهُ الل

جِبْرَئِيْلُ فِي سَبْعِيْنَ الْفَا وَمِيْكَا يَيْلُ فِي سَبْعِيْنَ الْفَا وَمِيْكَا يَيْلُ فِي سَبْعِيْنَ الْفَا وَمِيْكَا وَسَلَمَ مَا اَهْبَعَلَى مُو فَقَالَ النِّبَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اَهْبَعَلَى مُو فَقَالُ النِّبَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَجِبلًا اللهَ الْاَرْضِ فَقَالُ وَاجِبُنَا نَنُ فَتَ فَاطِمَةَ إلى زَوْجِبلًا وَكَالُم وَ عَبْرَتِ وَلَى الْاَرْضِ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَعَ التَّكِيْرُعَلَى الْعَرَائِسِ مِنْ يَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَسَالمُ السّبَيعِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### نزجمات:

المام محمدا تفرضى الشرعنه حفرت جابربن عبدالشرسے دوايت كرتے ہي كحبب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في ميدّه فاطمه كانكاح حضرت على أرّفني سے کردیا۔ نو لوگوں نے آب سے کہا۔ آب نے اپنی بیٹی کی نثاری على كے ساتھ معمولى سے حق ممر بركردى ہے۔ آپ نے فرما يا- يى نے یہ ننا دی نہیں کوائی بلک اللہ تعالی نے کوائی ہے ۔ یہاں تک کہ جب تنب ز فامن اکئ ۔ توحفور صلی اللہ علیہ کوسے بناد تنہا دکے ساتھ تشربب لائے - اس برابک چادراکیے سے طوالی ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ کوفر ما یا اس پرسوار ہوجاؤے سلمان فارسی اس کو اکے سے برط اور مفور سلی الله علیه وسلم بیمجھے سے ما سکتے جارہے تھے راستدیں اجانک آپ نے فرشتوں کے یکوں کی اوازشنی- دیجھاکہ جبرین اورمبائیل دو نول سنرستر مزار فرشتے بلیے ساتھ ارہے ہیں حضورصلی استرعلیہ وکسلم نے اکن سے پرچھا۔ زمین کی طرفت اُنے کی

# جلاء العبون:

جب شبِ زفات اُ کی۔ توجبرئیل دیکائیل واسرافیل مع ستر ہزار فرشوں
کے زوئن پرآئے۔ اور دلدل جناب فاطمہ کے بیا اسٹے۔ جبرئیل نے لگام
اس کی پڑئی اورا سرافیل نے رفاب تھائی۔ اور میکائیل بہوسے ولدل ہیں
تھے اور حفرت دسول صلی المتر ملیہ وسلم جامہائے فاطمہ دستِ مبارکتے تھائے
ہوئے ستھے کیس جبرئیل ومبکائیل واسرافیل وجمیع مل محدثے کیجیر کہی ۔ اور
تعجیر کہنا سنت شب زفاف ہوا۔

( جلاء العبون نرجمه اردو- جلواق ل ص - ۲۵ مطبوعه شیعه جنرل بک ایجنسی)

# جلاء العبول:

ایفگابسندس جناب صادق سے روایت کی ہے۔ کر علال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ دکسے خرب زفان جناب علی اور جناب ناطمیسے فرایا کرجب تک میں نداؤں کام ندگرنا۔

(جلادالعيون عبداقرلص ٢٥١ (ا ردو ترجمه)

# لمون ريه:

حفرت فا تون جنت رضی الله عنها کے بارے میں نجس روایات مکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بیکن دو نقر جعفریہ ، بیں مسائل نکاع کے ضمی میں جب ہے ارت بین چاہتا تھا۔ بیکن دو نقر جعفریہ ، بیں مسائل نکاع کے ضمی میں جب ہے اہل تبدیع نے ذکر کیا۔ تو قار میں کوام کی اطلاع کے لیے اسے تحریر کر دیا گیا۔ تاکہ اسے بڑھ کر بر نیصلہ کرنا اسان ہو جائے۔ کران کی نقتہ کوعقل فقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اوراس بیے بھی تاکران کی نقہ کے ماضر بھی آکے سامنے آ جائیں۔

جل دالعیون کی دوسری روایت کجس بی به درج سے وحضور طلی الله علىروسم نے شب زفات جناب على اور جناب فاطمه سے فرما يا كرجب كميں. نه او کام نرکنا ،کس فدر بے حبائی اور بے شری بیان کی جا رہی ایسی علیظ عبارت كيى غليظ ذبن كى برياوار توسكتى ہے - بھركون ہے وہ شيع جوان روایات پر مل کرد کھا سے۔ اپنی بحق کی شادی رہائے۔ اور جب اسس کی بیتی ا در دا ما دلسترِ زفا **مت پرجائیں۔ تو پ**ری برا دری کے کران کی طرمت روا نہ ہو پڑے۔ اور بیغام بھجوا دے ۔ کرجیت کس میں نرآؤں۔ صبرکرنا ، خبردار کوئی حرکت نہ ہونے پائے ۔ بہی وجرسے ۔ کربعض اہل تشیع جب یہ انو کھی بات سنتے ہیں۔ تو کہدا تھتے ہیں۔ کرابسی کوئی روابت ہماری کتا بول میں نہیں ہے۔ ان کا نکاراگر چنا فابلِ قبول ہے۔ پھر بھی کچھرے م آتی ہے۔ اورالیسی بان کو ب غیرتی سمھا جا اے ۔ تبھی توا کاربرا ترائے ہیں۔ورز دوط ہے سے کہہ دیں۔ کو بال - بر روابت ہے۔ اور ہمیں اسس برعمل کرنا چاہئے۔ بہر حال اس برعمل کے بیسٹن نظر ہمنے نرکورہ حوالہ جان بیش کیے ہیں-اوروہ بھی ان کی كنب مشہورہ سے تاكر تطور موندك مدر بيں -ان بي سے كوئى الجب حوالہ على

غلاثابت ہوجائے۔ توبیس ہزادنقدانعام طے کا یومحبّت اہل بیت "کاشوداور ان پاکیزہ حفرات کے بارے میں ایسی غلینطا ور ہچرعبادات۔ فداعقل دے ۔ توراہ ہرایت انپایس۔ اور چوسطے دعودل سے کی کرختیقی مجست وا طاعت بیں اُجا بُیں۔ و املّد و لی التر فیبق۔

جماع كثرت سے كرنا بينم برل كي سندسي (مفالله)

وسائل لتثيعه

عن معمر ابن خلاد قال سمعت على بن موسى الرضا عليه السّلام بَيقُولُ تَلاَثُ مِنْ سُنُنِ الْمُرْسِلِينَ الرُسِلِينَ الْمُوسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُوسِلِينَ الْمُوسِلِينَ الْمُوسِلِينَ الْمُولُولُ قَدَةٍ - الْعُطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشّعَوْرِ وَكَانَتُ النّعَامُ السّعِد جلد م اصفح مراب الشيعة جلد م اصفح مراب المنت الزوج الخيالي المنت المنت الزوج الخيالي المنت الزوج الخيالي المنت المنت

#### ترجمات:

معربی فلاد کہتاہے۔ کہیں نے امام رضارت اللہ عندسے منا فرایا۔ بین باتیں رسولول کی سنتوں میں سے بیں۔ دا) خرستبو لگانا۔ (۲) بالول کا ہلکا رکھنا۔ (۳) بہت زیادہ جاع کرنا۔

## ومبائل الثبعه

عن الحسن بن الجهم قال دا يت ابا الحسن اختضب الى ان قال ثمّ قال انّ من اخلاق الا نبياء التنظف والتّطيّب وحلق الشعر وحكّرة الطروقة ثمّ قال كان لسليمان ابن دا و د المن امراة فى قصر واحد ثلث ما ئة مهيرة وسبع مائة سرية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له بغم البه وكان عنده تسع نِسُوةٍ وكان يطوف عليه وكان عنده تسع نِسُوةٍ وكان يطوف عليه قر ليلة و

ز دسائل التشيعه جلدهم اصفح نمبرا ۱۸ کتاب النکاح)

#### نزچمات:

حسن بن جہم کہتاہے۔ کریں نے ابوالحن کو خفاب لگاتے دیکھا۔ بھرائیسنے یہ فرایا۔ کر انبیائے کرام کے افلاق بن سے یہ باہیں بھی جی ۔ معان ستھ ار ہنا، خوشبولگانا، بال مونٹر نااور کٹرن سے جاع کرنا۔ بھرالوالحسن لینی علی المرتفیٰ نے فرایا۔ کو حفرت بیمان علالت لام کی ایک محل جی ایک ہزار بیویاں تعییں جن میں سے بین سوازادا ورسات سولونٹریاں تھیں۔ اور حفور صلی اللہ علیہ کوسلم کو چالیس مرد وں سے زائد کی طاقت عطافرا فی گئی۔ آپ کے

# نکان بی نوبیویاں تھیں۔ اوراکب مردن رات ان سب کے یاس جا یا کرتے تھے)

وسائل الشيعه

عن مشا مرابن سالمرعن ابي عبد الله عليمالسّلام ثال ان ابابكر وعمد اتيا المرسلمات فقا لا لهايا ا مرسلمة انك قد كنت عند دجل فكيف د سول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك فقالت ما صوالا كسائر الرّجال الي ان قال فغضب دسول الله صلى الله عليه وسلم شتر قال فلتماكان من السحر هبط جبر ئيل بصفحة من الجند كان فيها مربساة فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها انت وعلى و ذريتكما فا قد لا يصلح ان يا كللا غيركم فجلس رسول الله صلى الله عليد وسلمروعلى وفاطهة وحسن وحسين فاكلوا منها فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُبُاصَعَةِ من تلك الاكلة قبقة الدبعين رجلا فكان إذا شاء غشى نساءه كلمن في ليلة فاحدة

( و سا كل النشبيع بد مبري افل كتب الكاع)

#### ترجمات:

مشام بن سالم جناب امام حعفرصاد ق رضى المنزعندس روابب بيان كرنا ہے۔ کہ ابر بجرصد اِن اور عرفارون ایک مرنبام ممکے یاس آئے۔اور پر چیا اے ام سلمہ! تونے رسول انٹرسلی انٹر علیہ رسم کو توت میں کیسا يا يا ؟ كن كليل أب بي عام مردول كى طرح بي - يبال مك الم حيفر نے بیان کیا کے حضور سلی الله علیہ وسم عضبناک ہوئے۔ پیرکما کجب سم ی کا وقت ہوا۔ نو جرمیل جنت سے ایک بیا دیسے عائز ہوئے۔جس مِن مربيرة الدكما كمنتى حورالعين في أب كيا حكيات تياركيا معدات اورعلی المرتصف اوران کی اولا داسے نناول فرا ہیں۔ تنہا رسے بغیرکسی دوسرے کے بیے اس کا کھا نااچھانہیں۔ بیخضور صلی اسمعیر دسم اور على فاطروس وين بطي كي - اوراس من سے كها يا- بهذا اس خوراك کی وجرسے حضور صلی الله علیه وسلم کوجانسیں مردول کی طافت عطاکی الني تقى - ا درائب جب جا من ايك ، بى رات مي اينى تمام بويون سے ہم بستری کر لیتے۔

## لمحه فكريه

حضرت علی المرنف رضی الله عند کے حوالہ سے دوکٹرتِ جماع "کوانبیائے کام
کافلق بڑا با گیا۔ کوئی بھل مانس بنائے کرکٹرتِ جماع اور اچھے افلاق ان وونوں کا
کیا تعنیٰ ہے۔ اور بھراسے افلان بینم بارزیں سے شمار کرنائیں قدر گھٹبلین ہے۔
روایت ندکورہ یں دہے الفاظ بی حضرت خین کے سانھ لغیض وعدا وت کا بھی
انجہا رکیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ان دونوں نے ام کمدرضی اللہ عنہا سے

صفور می الد علی والم کی جمانی طاقت کے بارے میں پوچیا۔ قواس کوس کو صفور ال برخصے ہوئے۔ یہ کو رہ جا می کا اظہارہے۔ کیونکہ دونوں حقرات نے عرب حضور کا اللہ علیہ کورین کی خلم ہیں علیہ درسم کے بارے میں پوچیا تفاداس سے زائر کی باتبیں اسی باطنی کورین کی خلم ہیں بھرتھہ جس طرح گھڑا گیا اس پرجی عقل ماتم کرتی ہے ۔ کو صفور حقر طرح کی اولاد کے لیے کہر جسرئیل لائے۔ جبرئیل لائے۔ جبرئیل لائے۔ جبرئیل لائے۔ جبرائی کے کھانے سے حضور سمی اللہ ہولی کی توت مرد می جبرئیل لائے۔ جبرائی طرح گئی توت مرد می جالیسس انتخاص کے برابر ہوگئی۔ تو بقتیہ حضرات بی اس ہرلیسہ نے کبول انز بنہ کیا ۔ بااگر بنظر فائر دیکھا جائے۔ تواس بی سیدہ فاتون جبت کی انتہا فی گٹ خی اور تو بیان موجو دہے۔ جالیس گن طاقت کا فارمو لا اِن پر بھی لا گو کیا جائے۔ تولازم اس کے گا۔ کو انہیں دمول کی ضورت تھی۔ لا حسول کو لا تسب کی انہیں دمول کی انہیں مردول کی ضورت تھی۔ لا حسول کو لا تسب کی ایک تو بین ایک کر بین دولات کی بارے بی اور دیائے تفظوں میں این کی کو بین دولات کی بارے بارک کی تو بین ایک کر بین دولات کے بارے میں بازاری وا تعات اور دیائے تفظوں میں ای کی کو بین سے دولات سے دولات کے بارے بی کا تعلیم کا اثر سے۔ اور کی جائیں۔



م غ مں بینم ورا کی یا پنج خصاتیں موجود ہیں ای سے یہ عا دمیں تم تھی سبکھو

وسائل لشيعد

عن ابي العسن عليه السلام قال في الدّيك

خُسُنُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ أَلاَ نَبِيَاءِ السَّخَاوَ الْتَنَاعَةُ وَالْمَعَرُونَةِ وَالْمَعَرُونَةِ وَكَثَرَةُ الطُلُوقَةِ وَكَثَرَةُ الطُلُوقَةِ وَالْعَنْرَةُ الطُلُوقَةِ وَالْعَنْرَةُ الطُلُوقَةِ

روسائل الشيعد جلد مسمس المسائل الشيعد جلد المسائل الحج البواب احكامر الدّق اب)

#### ترجمات:

ابوالحن کہتے ہیں کو مُرغ ہیں بانچ ما دئیں، پنیمبوں کی بانچ عادتوں کی طرح ہیں مناوت ، صبر، او قانت نماز کی پہچان، کثرت سے جماع کرنا اور عنیرت ۔

# وسائل الشيعه

روسا ئل الشيعدجلاُُلُس ١٤٩ كتاب النكاح)

#### ترجمات:

حفنور على الشرعليه وسلم في فرا با و لوكر المرع سه با نج عاد تبن تم يمى المستجمو - ا - او فاست ما ز برمي فظنت - ۱ - غيرت - ۱ - سادناون

#### ۲- بهاوری- ۵ - بکثرت جماع کرنا-

ننصره:

دوجها ع بحترت کرنا ،، چرائح اہل تشیع کے نزد کی خاتی بینمبرازہ ہے اس کے ایس کے علاوہ اس کے ایس کے علاوہ اس کے ایس کے علاوہ چارا فلاق تو اُن برعمل کرناا ورا نہیں اپنا نا گھائے کا سودا ہے ۔ نما زوں کے ازفات کی باست دی کی کیا طرور سے ۔ بس سال ہیں ایک اُدھ مرتب ایم کربیا۔ کی پوری ہوگئی ۔ عیرت کا جنازہ منعد نے نکال دیا سخات ذوا لجناح کے متر چرط ھاگئی۔

شجاعت، زُنجیرز نی پس جلی گئی ۔ اب مُرغ بننے کے یہے کٹرتِ جماع کی دومومن ، ، کوحزورت تھی ۔ وہ بڑی لیپ نداکئ ۔ وہ فقہ حیفریہ، کبا ہوئی نحا ہٹات نفسا نیہ کے حصول کا ہی ایک بہا نہ کھہرا اور بدنام حفزات انزاہل بین کوکیا جا رہا ہے۔

(فَاغْنَبِرُوْ اَيَا أُوْ لِي الْآبَصَابِ)

# مُسَالِمُ إِنَّهُ وَمُ

\_ جنّت ہیں سسے نیا دہ برگطف اور\_ \_\_\_لذبذ بات درجاع "ہے \_\_\_

## وسأكل الشبعه

عن جميل بن دراج قال قال آبُو عَبُ و اللهِ عَلَيْهُ عَبُ و اللهِ عَلَيْهُ عَبُ و اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عُرَا لَكُ وَ النّاسُ فِي الدُّنيا وَالاَّخِرَةِ وَ لَمُ عَلَيْهُ وَالسّاءِ وَهُ هُ وَ قَدَ وَلَ اللّهُ عَرْضَ لَذَ قِ النِّسَاءِ وَهُ هُ وَ قَدَ وَلَ اللّهُ عَزْ وَ اللّهُ عَزْ وَ اللّهِ عَنْ وَكُو اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نرجهد:

جميل بن دراج كهنام - كه امام جعفرها دن رضى الله عندن فرايا

دنیا دا خرت یں جو بھی لذرتیں لوگ یاتے ہیں ۔ (یا پائیں گے) ان سب
میں سے عور توں کے ساتھ جاع کی لذت بڑھ کرہے۔ اورا فٹر تعالی
کا یہ قول کی بت پر دلات کرنا ہے۔ دو لوگوں کے بیے عور توں کے
ساتھ شہرات پوراکر ناخو بھورت کر دیا گیاہے ،، بھر فر با یا۔ کھنتی
لوگ نرکسی خورد نی شکی اور پزکسی چینے والی چیزے سے آئنی لذت ماسل
کریائیں گے۔ جو انہیں نکاح کے ساتھ ماسل ہوگ۔

### وسائلالشيعد

عن على بن حسان عَنُ بَعْضِ اَصْحَابِنَا فَالَ سَا كَنَ اَنَا لَنَا لَنَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَا مُرَائِي شَكَيُّ الكَذَّهُ قَالَ البَّهُ عَبُدُ اللهُ عَبُرُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَا مُرَائِي شَكَيُّ الكَذَّهُ الْاَشْدَا عِمْبَاضَعَتُ فَقَالَ مُرْوَاللَّذَ الْاَشْدَاءِ مُبَاضَعَتُ النِّسَاءِ - النِسَاءِ -

روساكل الشيعه حبله ١٠٠٠ كتاب النكاح باب استحياب حب النسآء مطبوعه تشارات طبعجد يد)

#### ترجها:

علی بن حسان ابنے بعض اصحاب سے بیان کرتا ہے۔ کر امام جعفر صادی سے ہم نے پوچھا۔ کون سی چنر سب سے زبا دہ لذت دبنے والی ہے ؟ ہم نے مختلف چیزوں کے نام ہیے۔ اسنے فرما با سسے زبا دہ لذت دبنے والی چیزعورت کافرج سے ۔ رابینی عورت سے جماع کر نلا

# مسلم ينجدهم

# جماع کے بیے لویڈی ادھاردبنی جائنے

فرق کافی

عن ابى العباس البقباق قال سَال كَجُلُّ ابَّاعَبُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَن الْمَالِ كَجُلُّ ابَّاعَبُ وَاللَّهِ عَن عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَ مَعْنُ عِنْ عِنْ حَنْ عَالِ يَعِ الْمَالَدُ عَنْ عَالِ يَعِ الْمُفَرِّ عَنْ الْمَالُ وَعَن كَاللَّا مُعْنَ عَلَى لَا عَن لَا اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْ

د فروع كا فى جلد ينجم ص ١٤٠٠ كما ب النكاع)

نرجمات:

ابوالعباس بقباق کہتا ہے۔ کہ ایکشخص نے امام جفرها دق سے
پوجھا۔ ہم اس وفنت امام کے پاس موجود سقے ۔ کیاعورت کا شرمگاہ
ادھار دبنی جائز ہے۔ جاکپ نے فرایا حرام ہے۔ بھر کھجے دیر
طھر کر فرانے سکے ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی نونڈی اسپنے کسی بھائی
کوا دھار دبے دہے ۔ وتاکہ وُہ اس کی شرمگاہ سے فائدہ اعظا
سکے ) نواس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

## المون كريه:

الم جفرصادق رضى الشرعنه كى طرف س مذكره اباحت وا جازت كو ذكر كرنا، بہت روی دیرہ دلیری ہے۔ اونڈی کوبنیز کا سیے اپنے دوستوں اور مانغیوں كورطى كيا وهار دينا اوراك عام بازارى عورت حس كاوهى كرانا ببينه جو-ان دونوں میں مجرکیا فرق ہے ۔ بلکہ بازاری عورت کچھ مز کچھ معا وضر الدی کرے گا۔ جے متعد کہ بیں گے میکن بے چاری اونڈی کوجب اس کے موالی نے مغن میں دے دیا۔ تواسے کیلے گا۔ روایت مذکورہ کی اگر کوئی تثیعہ یہ ناویل کرے رکواس سے مرادیہ ہے۔ کومولی اپنی لونڈی کا نکاع کسی دومرے کے سا تقرمفت میں کر دے۔ تریہ جائزہے۔ یہ ناوبل تطعًامقام ومحل کے مطابی نہیں۔ کبو بچہ اگر بزویعہ نكاع ا باحسن وجواز ثنا بست كرنا تفا- توبد با لا تفاق جا مُرْسب - ا وداست بمُرسلمان جانتا ہے۔ اس کے لیے امام صاحب سے دریانت کرنے کی کیا فرورت تھی اس کیے اما م حبفرنے پہلے اسسے حرام فرما یا۔ کباکسی خص کواپنی بدیلی یا دیگیر شنہ دار خراین کا نکاخ کردینا أب نے حرام كها تھا ؟ مركز نہيں مبكر حرام اسے كها كمفت یں بطورا دھار کو فی عورت اپنی شرمگاہ یا اس عورت کا والی کیسی کے لیے مباح كردے - اس كي ين اويل غلط سے - لهذامعدم جوا-كدونقة جفرير، ي بح جائى ا دربے عبرتی ابنے عروج پرنظراً تی ہے ۔ایسی باتوں کی ندا بڑا ہل بیت اجازت دے سکنے ہیں -ا ورنہ قراک واعاً دبیث رسول احترصلی النوعلبروسلم - پرسب ادبھبیر زراره وغيره كي اخترا عان بي .

## مسئلم شندهم مسئلم شندهم معور توں کے ساتھ لاتِ حربر کی مورث میں جماع کی اجازت

دولفی حریر، نقر جعفری کالیک مابرالامتیا زیج مسٹی ہے یہ کامطلب
یر ہے ۔ کہ اگر کوئی مرداینے آلا تناسل پر کوئی ریشی کیٹر البیٹ ہے ۔ اور پھراپنی
مال بہن اور بیٹی وغیرہ سے جماع کر ہے ۔ تواس کی گنجا کش ہے ۔ ہوسکتا ہے ۔ کہ
اس مسٹلا کے بارسے بیں سن کر کوئی لیتین ذکر سے ۔ اوراسے اہل سنت کی
طرف سے اہل تینیع پرالزام کہے ۔ اس لیے ہم اس احتمال کو دور کر ہے ہوائے
فقر جفوری کی لیسند بیرہ اور معتبر کتب سے چند حوالہ جات درج کرتے ہیں۔ حوالہ
فقر جفوری کی لیسند بیرہ اور معتبر کتب سے چند حوالہ جات درج کرتے ہیں۔ حوالہ
فلط ہوسنے کی صورت ہیں فی حوالہ بیس ہزار دویے نقد ا نام سے گا۔

## الخيرة المعاد

سوال داگرشخص اکت خود به پیچپر برسن ما ل حریرونخواک کرماست حاصل نشود در زمان جاع و هم چنیس مما ست حاصل نشود بجهت کشا د فرج یا با ریک اکست ایاعنس واجب است یا نه- يجراب- لزدم عشل فالحاد قرت بمست وازا بوعنيف تقل تش*ده كرجاع درفرج محا*رم بعث حرب<sub>ر</sub>جا گزامت -

د ذخیروا لمعا دمصنفه شیخ زین العابدین ص ۹۵ با ب طهارت عنس جنابت ، مطبوعه کھنو طبع تدیم)

نرجه ا

سوال - اگر کوئی شخص دمرد) اسبنے الا تناسل پر راشیمی دومال وغیرہ ،
پیسٹ سے ۔ کرجس سے الا تناسل اور عورت کی شرکاہ البین ہی جیونے

ذیا ہُیں - اس طرع مرد غورت جائے کریں - یا مردا ورعورت کی شرکاہ

باہم اس لیے نہ جیو کیں ۔ کرعورت کی شرکاہ بہت مزاخ اور کھلی

ہر - یا مرد کا الا تناسل بہت زیادہ باریک ہو۔ توکیا اس کے بعد غنسل

داجب ہوگا۔ یا نہیں ہ جواب یغسل کا لازم ہونا زیادہ فزی نظراتا

حب - اور ابو منبغہ سے منعقول ہے ۔ کہ محرم عورت کے سانقو جائے

کرنا جا کرد ہے ۔ جب کے مرد سے اسبنے اللہ تناسل پر رسیمی کی طرابیکیا

ہوا ہو۔



مذکوره حوالہ میں اُپ نے لعن حریر کے ماتھ ایتی محارم سے وطی کے جائزی فائل او صنیفہ کنیت کا ایک شخص پڑھا۔ برحواسی کے عالم میں اس سے جان چیر اُن کی ایک جیر اُن کے سکے اہا تہ جی اہا تہ جی اہا تہ ہیں ہے ہیں ہے کہ میں سے بلکہ ابر صنیفہ کا میں ہے جواہل سنت کے چارا ماموں میں بلکہ ابر صنیفہ کا کہ کن موجہ کہ سے ایک امام ہوگز راہے ۔ ہما رہ بررگوں میں اس کنیت کا کوئی موجہ کہ یا عالم نہیں ہوا۔ ہی بات اسماعیل گوجروی نے محق والے میں علام محمودا حمد رضوی کے ساتھ منا ظرہ کے دوران کی ۔ اوراس پر شیعہ رسا کل وانعبارات نے بڑا زور لگا با۔ اب ان حالات میں ہم لعن حریر والے ابوضیفہ کا شجر نسب اوراس کی علمی علی زندگی کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں ۔ اوروہ بھی اہل شین کی معنبرک بوں سے ۔ تاکہ دا ضح ہوجائے ۔ کہ دو ابو حنیفہ ، کینت والا نہ بہ کی معنبرک بوں سے ۔ تاکہ دا ضح ہوجائے ۔ کہ دو ابو حنیفہ ، کینت والا نہ بہ شیعہ میں ایک عالم تھا۔ اس سے انکار کرنا محف فریب اور دھوکہ ہے۔

مجالسالمؤمنين

الفاضى الرحنيفرا لنعمان بن محد بن منصور بن جون المغربي درّايخ

ابن خلكان وابن كمثيرشام مسطودا سن اربيح ا زفضل سف مشا دابيرود در علم نقة ودين و بزرگي وم تبدركسيد بود كمزيد براك متصور نه بود-ودراضل الكي نزمب برد ولبدازاك بمذمهب الاميها نتقال منروو اورامصنفات بسبار است ما نندكتاب اختلات اصول مزاب وكناب اختيار ورفقهه وكناب الدعوة للعبيديين وازابن تولان روايت موده کرنعان ابن محدالقاضی ورغایست نفس دا زا بل قرآن وعالم بعانی أل برد دعالم برد بوجره نقيهها واختلات نقهاء وعارب برد بوجره لنت وشعرة تاريخ وتحلية عقل والصات كراسننه بود و درمناقب ابل بين چندی کرارورق تا بیعت نموده بود دا وراک بهات که دراک جارد برا بوحنیفه کونی ، وما ایک ونشانعی وا بن مشسریری وغیرایشنال از مخالف مخوده وا زمصنفاتِ ا وكتاب اختلات الفقِها واست وراك جا نفرت ندیمب ایل بیت منوره وا ورانصیده است درعلی فقهروا بو صنيفه مذكور بمراه معزالدين الشفليف فاطمى ازمغرب درمهراكره درماه دحب كمسنة ثلاث وثين وثلثائة درمه دفات يأنت واوراا ولاد امجا د کیائے نفیلائے بود۔

(مجالس المونيين جلدا ول ص ۹ س ه نذكره القاضى الوحنبغه نعال بن محمد الخ يمطبوعه تهران طبع جدید)

ترجمات:

قاصنی الوحنیفہ نعان بن منصور بن جبون المغربی ۔ نایخ ابن خلکان ا درا بن کنیر بیں مکھا ہواسہے ۔ کہ یاکن نضلار بیںسے ایک نھا جو

جانے پہچانے شہرت رکھنے والے تھے۔علم نقہ، دین اور ہزرگی میں ا نتها فی مرتبه پر فائز نفا - دراصل امام مالک کے مذہب پر کاربند تھا۔ لبكن بعديل نربهب المهيدرشيعه) فنول كرايا-اس كي ببت سي . تصانیف بی مثلاً گتاب اختلات اصول مزاہب، کتا لے ختیار در ففنه، كتاب الدعوة وعنيره -ابن لمولاق سيصنقول ہے ـ كريتيخص (نعان بن محدالفاضي) أنها في فاضل اورقراك كريم كے معانى كابشت براعالم نفاء اونقتی اختلات پراسے بیرطو کی عاصل نفا۔نعت شعر اور تاریخ بس ما مرتها - اورقل وانصات سے مزین تھا۔ اہل مبیت کے مناتب میں کئی ہزارا درات ملے۔ اوراس کی کئی کت بون میں ای الرحنيفه كوني، امام شافعي، إمام الك اور قاضي شريح وغيره كار دّ موجر د سے-اس کی تصانیف میں سے اختلات الفقیاء نامی کتاب بھی ہے۔اس میں اس نے مزہب اہل بیت کی اوٹ کرتائید کی علم نقة بن اس كا بك تصبيده مهى سے - يوا بوهنيفه معزالدبن الله فاطمی خلیفہ کے ہمراہ مصرا یا۔ اور یہ وا تعہ سالاساتھ رجب کا ہے مصر بن ہی اسس کا انتقال ہوا۔ اوراس کی اولا دیں سے بھی عالم فال پيلا ہوئے۔

توريح:

مذکورہ حوالہ جس مصنف کا ہے۔ وہ اہل تشعیمی دو متہبد ٹانی ،، کے نام سے منہور ہے۔ اور منہب اما میہ بن اس کا بہت او نیجا مقام ومر تبہ اس کا بہت او نیجا مقام ومر تبہ اس کا بہت او نیجا مقام ومر تبہ اس کا دینی نوراللہ شوستری ) نے اپنی ندکورہ تصنیف میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔

ہوان کے الصر تشخصیات منے۔اس میں ابر عنبفہ نعمان کا ذکر کیاا ور کھاکہ۔ ا راس کا ابتدار مسلک مالکی تھا۔ بھر یہ ندہب امامیہ میں آگیا۔

۷- اس کی تصانیف بحترت ہیں جن میں اہل سنت کے انگرار بعاور دیجیر حضرات کی سخنت تر دید کی -

۷ - فلیفه معزلدین امترفاطمی کاچیت تفایهی اسے اسپنے سا تقوی مول یا-اور معربی ہی اس کا نتقال ہوا۔

م - اس كانقال سيع عن موا-

۵ - اس نے اپنی کتب ین ستقل طور رپند بہب المیہ کی تاشید میں دلاکل دیئے۔

یہ تھا مخقر فاکہ ابر عنبفہ نعمائ شبیعی کا حبس کے بارسے میں اہل شبیع برکہنے ہیں تھے کہ ہما راس نام کا کوئی عالم نہیں گزرا۔ اب تقابی طور پراس ابر عنیفہ کا سوانی فاکہ بھی الاحظم ہوجائے۔ جوا بوعنیفہ نعمان بن تابت اہل سنت کا تھے امام ہوا ہے۔

کیر ابرهنیغه نعمان بن نابست کونی بی - دلینی ان دولول کی ولدتیت مجدا میر سیر

ان كاسن و لادت منه جرا وروصا ل منه جرا - دلهذاشيعي ، الوضيف ان كاسن و لادت منه الله التقال كرتاب،

ان كارد الوهنيفة شيعي في الكها- وم قاضى تها باس عده كومهكوان وال

ا بوضیفه نعان بن نابت کا نتفال بغداد میں ہواا ورو بیں مرفون ہیں۔ لیکن بعی ابوعنیفه مصریبی وصال کر تاہے۔ اور وہیں دفن کیا جا تاہے۔

اکنری بات بہتے۔ کہم نے دولون حریر المسلم کا بسے ذکری۔ وہ نیخ زین العابرین شبی کی تصنیف ہے۔ اوراس کا اس موضوع مسلک شیعہ کے مطابی سوال وجوا ہم سمی برذخیز المعادہ حسب اس کتاب بیں اما میہ مسلک کے سوال وجوا ہم سمی برذخیز المعادہ حب اس کتاب بیں اما میہ مسلک کے سوال وجوا ہم مرکز ہیں۔ تو بھریجاب ابو حنیفہ نعان بن تا بت شنی کی طرف سے اس میں درج کرنے کا کیا یک ہو سکت ہو اکر دولون حریر اکا کیا یک ہو سکت ہو اور یہ ابن تیام باتوں سے معلوم ہوا۔ کہ دولون حریر اکا مسئلہ کھرنے دوالا ابو حنیفہ نامی ایک شیعہ عالم ہے۔ اور یہ ابن نشیع کے بال جائون ہے۔

تنقتح المقال

نعمان ابن محمدابن منصددا بع حنيفه مغري ذكرا بن خلكان وابن كيثيرالشا مى انّه كان خلكان ما لحكينا نسخ مِن الفَضَلاء المَشَهُ وُدِين وكان ما لحِينًا نست مَن الفَضَلاء المَشَهُ وُدِين وكان ما لحِينًا نست مَن الفَضَلاء المَشَهُ وُدِين وكان ما لحِينًا نست مَن المَن الم

رتنقیح المقال حبلد سوه ص ۲۷۳ باب النون من ابواب النون -مطبوعة تهران طبع جدید -

#### ترجمات:

نعان ابن محد بن منعور مغربی ۔ ابن فلکان اورا بن کیٹرنے کھاکیہ شخص مشہور نفلاد میں سے نفایت فرع میں ماسکی خرم ب پر فقا۔ پھر مذہب ام میہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کی بہت سی نفسانیفت بیں ایک کا بہت سی نفسانیفت بیں ایک کا نام وعا مم الاسلام فی منا فلب اہل بیت ہے۔ اس میں اہل بیت ہے۔ اس میں اہل بیت کے دہنمنول کے مظالم بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کی اولا دمیں بھی فابل وگ شخفے۔ شکا ابوالحسن علی بن نعمان ا ور کی اولا دمیں بھی فابل وگ شخفے۔ شکا ابوالحسن علی بن نعمان ا ور ابوعبدا منام محمد ابن نعمان - کرتما فئی

نعان مذكورصاحبان علم وفقه و دين ميسس تقا-ادران علوم يرصب كال تفاءاس كى كتاب دو دعائم الاسلام،،بهت اليمى كتاب الم اوراس میں جو کھے کہا گیاہے۔اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے۔ کواس نے کتاب مذرکور بس ام مجفرصا دق رضی اللّعنه کے بعدائے والے ائم کی روایات کودرج نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی ال لیے کروقت کے فلفاء اسماعیلیہ سے اِسے خوت نفا کیونکہ ان کی طرف سے برممر کا فاضی مقرر ہوا نھا۔لیکن بھر بھی تقبیر کے ذاک بس اس في اينا مذبب بيان كريك ديا يصف برعقلمند عا نماس اوراس بارے میں جرمعالم ابن شہراً شوب میں لکھا ہے۔ کربرا بوضیفہ امامی نه نفا - محض است ام است - کیونکه کھرکے حالات کھروالوں سے زیا دہ کوئی نہیں جا نتا-اور ہمارے مورفین نے اس کوامامی ہی کہاہے۔ اس لیے ان کی گوا ہی ابن ننہ اُسُوب سے قری ہے بهريه كيسي أوك تأسع - كرايك شخص مذبهب المميد ندر كهنا أمو-ا وراس کے با وجود وہ ائمہ اطہا رکے فضائل ،حن کے غاصبوں کے مظالم اور مسلما امن يركنا بي لكھ جاس بات كا وہ خود تھي اقرار کو"ناہیے۔

## الكنى والالقاب

اَ بُوْحَ نِيْفَاتَ شِيْعَاتُ يُقَالُ لَكُ اَ بُعَكَنِيْفَةُ ٱلْمُغْرِيْقِ هـدالقاضى اللنعمان بن ابى عبد الله محمد . بن منصور القاضى بمصركان ما لكيّا اوّ لا تُحرِّ

احتدى وصاراما ميّا وصنّف على طربق الشبيعة كتبامنهادعا تمراله سلامرو كانكما قال ابن خلكان نقلا من ابن زولاق فى غاية الفضل من اهل القرآن والعلم بمعانب عالما بوجعه الفقع وعالم اختلات الفقهاء واللغد والشعر والمعرفية بايام التاس مع عقل وانصاف والمت لاهلالبيت من الكتب الات اوراق باحسن التاليف ولسرد ودعلى المخالنين ولدرة على ا بي حنيفة وعلى ما لك وشا فعي وعلى ابن شريح وكتاب اختلاف الفقهاء وينتصرفيه لاهل البيت ولد القصيدة الفقهية لفبها بالمنتخبة وكان ملازما صحباة المعزابي تميم معدبن منصورولنا وصلمن افريقت الحالة يادالمصرتي كان معه لم تطلمة تدو فات فى مستحل رجي بعصر ٢٢٣٨

د الكني والالقاب جدراول ص ٥٤ تذكره البرحنيفه)

ننجات!

ا بو منیفه سنید اسی ابو منیفه مغربی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فاضی نعان بن ابی عبد اللہ محد بن منصور ہے جوم صر کا فاضی بھا۔ اسکی خرم ہے بخط اسپھر موابت می اورا مامی بن گیاتی بی طریقہ (مذہب)

يراس في بهت سي كما بين الهيين -ان من سے ايك وعائم الاسلام ہے۔ لفول ابن خلکان بربہت نفبدست والاتھا۔ اورقر فی عوم و معانی کا عالم، وجرہ نقتہ اوراختلات نقبها کے علاوہ لغن ، شعاور وكول كے نسب كا بھى بہت براعالم تقا۔ صاحب غفل وانصات تفا- اہل بیت کی ننان بی مزاروں اوران پیشتل کتا بیں مکھیں۔ مخالفين كار دبهي لكها ما ورا بوعنيفها مام اعظم كار دمهي لكهام ام شافعي مالک اور قاصنی سند کے کی اوٹ کر زوید کی رکتاب اختلات الفقها يں ال بيت كے مسلك كوسيا ثابت كرنے يربهن لال ذكر كيد اس كا يك تصيره علم نعتر يرسيد يحس كا نام دوالمنتخبد . . ركها - يشخص معزا بوتميم معد بن منطوركى النزمت بي نفا حبب معد بن منصورا فربع سے مطراً با۔ توابو عنیفدسن بعد بھی اس کے ساتھ تھا بهال زیاده د برزنده مذر با - اور سال بهری رحب کے مهینه بس فرت ہو گیا۔

تنصره:

صاحب کتاب الکنی والالقاب شیخ تمی نے بھی وہی کچھ کہا ۔ بو تنیق المقال اور مجالس المومنین کے حوالہ جانت میں ہم ذکر کر ہے ہیں ۔ سیمی شیعہ مصنعت اور سند بدیرا دری کے ستون اس بات کی گواہی وسے رہے تنیعہ مصنعت اور سند بدیرا دری کے ستون اس بات کی گواہی وسے رہا تنیعہ مصنعت اور سند مسلک میں بھی ایک الوحنیفہ لنمان نامی شخص گزراہے۔ برطوا میں سے مسلک میں بھی ایک الم حضنف نفا ہے ہے مالکی تھا پھر دابت صاحب نفس وعلم تھا۔ اور کتب کنیرہ کامصنف نفا ہے ہے مالکی تھا پھر دابت میں تو تنیعہ ہوگیا۔ اور ایس ہوا برکسنیوں کے المرکی خوب تروید کی۔ اور اہل بہت

کے بی بی مملک شیعہ کے مطابی بہت ولائل ذکر کیے۔ اب بھی کہتے ہو۔ کا بوطنیفہ نائی شخص ہمارے اندر نہیں ہوا جس کا ہم ابھی تذکرہ کر چکے یہ کن میں سے تھا؟ تو معلوم ہموا۔ کو دو لعیت حریر، کے ممثلہ کا موجد شیعہ ہے۔ اور اس کا نام نعمان بن محمد اور کسنیف ہموا۔ در کشیت ابوطنیف ہے پر سال سے میں معرکے اندرا نتقال ہمواا وروہی دنن ہموا۔ ورکشیت ابوطنیف ہے پر سال سے میں معرکے اندرا نتقال ہمواا وروہی دنن ہموا۔

# الذريعه في تصانيف النتيعه

الاخبار الطوال مطبوعه للبي حنيفه الدينورى احمد ابن داود من اهمل الدينور و من تصريح ابن نه يمربت و تيقم واق اكثراخذم من يعقوب بن اسحاق اسكيت النحوى الشهيد لتشيعه و هومن ابنائ الغارس امامينه.

دالذريعه فى نصانيمن الشبعه حبلداق ل ص ٣٨ ٣ مطبوع بيروت

ترجمت:

الاخبارالطوال نامی کتاب ابوعنیفد دینوری احمد بن دا وُ دکی نفایت سے بچر دینورکا رہنے والا تھا۔ ابن ندیم کی تعریا ہے کہ تابی قابل اعتبار سے اور یہ کہ اس نے اکثر علم بعقوب بن اسی آل اسکیت خوبی سے بڑھا ۔ جوشیعہ تھا۔ ابو عنبفہ دینوری المی شبعہ ہونا ظاہر کرتا تھا۔ اور یہ ابران کو رہنے والا نتھا۔

خوط: ودالذرليد، كى مكل عبارت بم نے ذكر نہيں كى اكس بى بھى دى

بأنبى نفيس مجر كيفية ببن حواله جان من أب الخطر كريك إي يعني يربهت برا عالم، فاضل اورصاحب نصانيف كثيره اورعالم علوم متعدده تحيا- اورا ما مى شيعه تحا ان تھر بحات کے ہوتے ہو سے دولیت حریرہ، سے کوئی شیعہ نکارہیں کر سكتا- الرجرا بتداؤش كرم التبعد كانون كواع تق لكائ كا-إن ك ذاكريان ال مشلوسے یالکل نکارکر دیں گئے میکن جب مذکور جوالہ جانب بیش کیے عالمیں تو محمرا وربيلو برلتے ہیں۔ پر کہرونتے ہیں۔ کروو زخیرہ المعاد ، کتا ب کرسٹ میں یر شد ند کورہے ۔ وہ ہماری کتا بنیں - بلکہ اہل سنت کے ایک لہ ک تصنیف ہے۔ تواس کاجواب بھی الحظم ہو۔ کہ بین تسلیم سے کواس كناب ايك سنى عالم بينى سيني مصلح الدين سعدى شيرازى رحمة السّرعليه كى مجح تصنیف ہے۔ بیکن اس میں وولیت حریر، کے مسلد کا وجود تک نہیں ۔ اور جس وو فرخبرة المعاد، بن يم الم القير والمهم ن ذكركبا وواكب شيع مصنف شيخ زبن العابدين كى تصنيف ہے ۔ سويہ بات تحقیق كو پہنچى ـ كرا ہا تشبع كے ہاں مردانے آبات نیاس بررنیم یاس جبساکوئی ادر کیٹرالیبٹ ہے۔ تواس کا بھرا بنی ، محرم عور توں کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے۔

فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِي الْابَصَارِ



ال اور بهن ونیز محام مصطی کرنا ایک جیم سے جائز اور دوسری وجہ سے اجائز ہے

فہتی اصطلاح بیں برکاری کے بلے زنا اور مفاح کے دوا لفاظ ذکر ہوتے ہیں اہلے شیع کے ہاں ان دونوں ہی عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے لیبنی ہرزاتی کو مفاح ضرور کہیں گے بیبن اس کاعکس نہیں۔ دونوں کی تعرابیت کچھ اس طرح کرتے ہیں ۔ گرزا وہ فعل حوام ہے جس میں علمت کی کوئی بھی وجہموج دنہ ہوا ورسفاح وہ حوام فعل ہے جس میں کوئی وجملت کی بھی موجود ہو مشلا ایک شخص اپنی وہ حوام فعل ہے جس میں کوئی وجملت کی بھی موجود ہو مشلا ایک شخص اپنی مال، میٹی وعیرہ سے نکاح کیے بغیروطی کرتا ہے ۔ تویوزنا ہوگا۔ اوراگر نکاح کیے وطی کرے توسفاح ہو گا۔ اب اس فرق کو مدنظر رکھ کریے کہا جا تا ہے ۔ کہ سفاح وطی کرے توسفاح ہو گا۔ اب اس فرق کو مدنظر رکھ کریے کہا جا تا ہے ۔ کہ سفاح میں بیدا ہو سے دولا کی تحرام زادہ نہیں کہلائے گا۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ سے بیدا ہو سے کا فی :

فَأَمَّا مِنْ سَفًا حِ الَّذِي هُمُ كَا خَيْرُ الزَّ نَا وَهُومُ الْحَقَّ

marfat.com

لِاِسْمِرِسَفَاحِ وَمَعْنَهُ فَالَّذِي هُوَمِنْ وَجْدِ النِڪَاحِ مَشْوَبٌ بِالْحَرَاهِرِوَ إِنَّمَا صَادَ سَفَامًا لِاَنْدُ نِكَاعُ حَرَاهُ مَشْكُ بُ إِلَى الْحَلَالِ وَهُوَ مِنُ وَجُدِ الْحَرَا مِرِفَلَمَاكَانَ وَجُدُ مِنْهُ حَلَاكًا وَوَجُهُ حَرَامًا كَانَ إِسْمُدُ سَفَاحًا لِإِنَّ الْفَالِبَ عَلَيْدِ نِكَامُ تَنْ وِيْجِ إِلَّا تَدْمَثُ وَجُ ذَالِكَ النَّكُرُويْجُ بِوَجُهِ مِنْ وَجُوْهِ الْحَكَامِ غَيْرُ خَالِصِ فِي مَعْنَى الْحَرَا هِرِ بِالْحُكِلِ وَ لاَ خَالِصٍ فِيْ وَجُهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِ الْمَا أَنَّ يَكُونَ ٱلفِعْلُ بِوَجْدِ الْنَسَادِ وَالْقَصَدِ إِلَى غَيْرِمَا آمَرَ اللَّهُ عَنَّ وَجُلَّ فِيهِ مِنْ وَحُهِ التَّا وِثِيلِ وَٱلْخَطَاءِ، وَٱلْاِسْتِحُلاَ لِيجِهُ لِهِ التَّاوِيلِ وَالتَّقْلِيُّ دِ نَظِيْرُ الَّذِي مَى يَتَنَ قَرْجُ ذَدَاتِ الْمُحَارِمِ الَّذِي ذَكَرَمَا الله عَزَّ وَ جَلَّ فِي حِتَا بِهِ تَحْرِيْمَهَا فِي الْقُدَّ إِن مِنَ الْأُمَّلَاتِ وَٱلْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحِمَالَا يَبِيْ حُلَّ ذَالِكَ حَلاَلَ فِي جِهَانِ التَّزُويَجِ حَرًا مُرْمِنَ جِهَةِ مَا نَكِيَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْنُهُ كُذَّ اللَّ ..... فَلَفُ لا عِ كُلُهُ مُرِّنَّ وِيُجُهُمُ مِنْ جِلَعَ الثَّزُويَجِ حَلَالٌ حَرَا مُرْفَا سِـ ثُمِنْ وَحَبِرِ الْاَخِرِ لِاَ نَكُ لَعُرِيكُنْ يَنْبَغِيُ لَكُ أَنْ يَنْكُزُونَ عَ إِلَّا مِنَ ٱلْمَوْجِيرِ الَّذِيثَى اَصِرَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَلِذَا لِكَ صَارَسَفَاحًا مَرْ دُوْدًا وَذَا لِكَ

marfat.com

كُلُهُ غَيْرُجَا ئِنِ الْمُقَا مِرَعَلَيْهِ فَلاَ ثَابِتَ لَـُهُمُ التَّزُّونِ مُ بَلْ يُفَرِّقُ الْإِمَا مُرَبِّيَا مُرُولًا يَكُونَ النِّحَاحُ الزِّنَا وَلاَ أَوْلاَ دُهُ مُرمِنَ هٰذَاٱلْوَجْهِ اَ وَلاَدَ ذِنَا وَ مَنْ قَدَ مَنَ الْمُوْلُودَ مِنْ لِمَسَلُ لَا ءِ الَّذِيْنَ وُلِدُ وَامِنَ هِلْذَالْوَجْهِ جُلِّدَ الْحَبِ تُ لِاَ نَهُ مَوْ لُودٌ بِتَزُوِيْجِ رُشْدَ وْ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا لَهُ بِجِهَاةٍ مِنْ جَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْوَكَةُ مَشْكُوبٌ إِلَى الْآبِ مَوَكُودٌ مِتَزُويَج رُشُدَةٍ عَلَىٰ نِكَاحٍ مِلَّةٍ مِنَ ٱلْمِلَلْ خَارِج مِنْ حَدِّ ذِنَا الصِّنَا مُعَاقَبُ عَمَّوُ بَنُكُ الْفُرْنَا فِي -( فرقع كا في جلابينجم . ١٥٤ - ١٥٥ ، كناب النكاح باب تغسيرابيل من النكاح الخ)

#### ترجمات:

معنی سفاح کا جوزنا کا فیرہے۔ اسے حرب سفاح ہی کہا جائے گاجیں
کامنی یہہے۔ کرنکاح کے ذریعہ جس میں حرام بلا ہو اہو۔ برسفاح اس
لیے ہوا۔ کہ یہ نکاح حرام ہے اوراس میں حقیت کا شائبہ بھی موجود ہے
لہذا ان دو نوں اختمالات کی وجہ سے اسے سفاح کہیں گے کیؤ کہ
اس میں غلبہ جہ نکاع کوہے۔ مگر یہ نکاع حرام کے ساتھ مشا بہت گا تا
در نہ
ہے۔ نیکن برش بہت ہونے ہوئے یہ خاص حرام نہ جنے گا۔ اور نہ
ہی فالنس ملال کہلائے گا۔ حرام کی مشابہت اس طرح کہ ابساکرنے

والا دراصل الشرتعالي كے حكم كے خلافت كاتصدكر تا ہے ۔ اورصت ا لیے کروداس کی تا ویل یااس کو علطی سے کربیٹھتا ہے۔اس کی مثال بیہ ہے ۔ کد کی شخص ان محرات سے نکاح کر تاہے جن کا ذکرالوتعالی نے قرآن کریم میں یوں فرما یا حرمت علیکما مہا تھم الخ برب عزیس اگران سے نکاح کریا جائے۔ تر پوجہ نکاح کے حلال ہوگئیں۔ لیکن ا شرتما لل کے منع فرانے کی وجہسے حرام ہوئیں ۔ بسی بیعوریں (محرات) بوجه نكاح كے حلال اور وام فاسد دوسرى وجرسے ييں -كيونكدالله تعالى ك فرمان ك بعدادى كواسى طرح بكاح كرنا عاسية تفاحس طرح نكاح كى وه اجازت دنياب يج نكر مح ان سے نكاح كونے کی اسٹرتعالی نے اجازن نہ دی۔ اس بلے برسفاح ہوگا ورم دور ہوگا۔ بندااسی کاح برقائم نہبی رہنے دیاجائے گا۔ بلکہ امام ان کے درمیان تفرین کر دے گا لیکن ان کا نکاح کرکے وطی کرنا ووزنا، بھی نہیں ہوگا۔ ا ورنہ ہی اس وطی سے بیدا ہونے والی اولاد حرامی ہوگی سو ح خص اس طرح ببدا ہونے والے کسی بحتے کی ماں یا باب پرزنا کی تہمت لكائے كا اس كو قذف كى عدلكائى جائے كى ـ كيونكريكي فيح نكاح سے بيدا ہوئے ہيں - اگرج اس مكاح ميں فساد تھااوروہ بوجہ محرّات ہونے کے تھا۔ بحتہ بحق اس صورت میں اسنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوں گے کہونکہ وہ درست شا دی سے پیدا ہوئے۔ اور بہ نکان ایک نریمب کے مطابق پرط کیا۔ بہذا زنا سے فارچ ہوگا۔ ہاں اننا ضرورہے۔ کہ ایسے شخص کومنرا منی عاہیے اوراس کی سزا بہ ہے۔ کہ ان دونوں نکاح کرنے والوں کو مجلا میرا

كرديا جائے۔

# لمون كير:

"فقر جفريد" بن محرّات كے ساتھ نكاح اوراس كے تعلق چندماً لى واله نرکورہ کی روشنی میں آیے سے مل حظد کھے واس سلسد میں بیشبہ توشا بیزفا بن سماعت ہو۔ کردھی کرنے وال کھے کریں نے نکاح کرکے ابساکیاہے۔ اوراس شبدی بناپر اس واطی پرعد جاری نہ ہمویلیکن جو بہ کہا جا رہا ہے۔ کہ محرمات سے وطی کر نامن وجہ علال ہے۔ یہ کون سی نص کامطلب ہے۔ بلکہ یہ نونص صریح کی مخالفت ہے۔اور اس بنا پرید کفروار تداد بنتاہے مجراس بدمجن کونقہ حبفر بربر مایت دے رہی ہے۔ کہ تہاری اس طرح سے بیدا ہونے والی اولاد کوحوامی نہیں کہا جائے گا البا کہنے والا قذون کی عدر کھاھے گا جب ایسی رعابیت عام شیعوں کو تبلا دی جائے۔ كنم اپنی ال، ببن ، بیٹی وعیرہ محمات سے کاح كركے وطی كرو-تواس ميں كوئی عد نہیں گئے گی۔ ہرنے والی اولا د تمہاری ہو گی۔جراک کوحرامی کیے گا یسو کوائے کھا ئے گا۔ إل اگرسزا ہوگی ۔ توصرف یہ وطی کرنے کے بعدا ام تم دونوں کو ابک ساتھ ندرہنے دے گا۔ پیمرد لیکھنے کرشبویمسلک والے کتنے خوش ہوتے یں - ابوطبفرنے رہیم بیبیٹ کر اجا زن دی تھی -اوراس پرسٹیبعہ ترطب المھے نف - اب فروع كا ني والا توليك ليبيغ بغيرمبرها داسته د كها د ما سے يغلبيں بما و محانس مبنعقد كرورا ورغوب وا د وو-

# لفَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِي الْابْصَارِ

خوط؛ فلام بن تحفی نے اپنی تصنبیت دو حقیقت فقد منظبہ، کے مدالا

براحنا ف برمحرات کے ساتھ کاح کے بارے میں خرا فات کیے ہیں۔ ہم اس کے اس کے تمام اعتراضات کا نفصیلی جواب میں اس کے دیا ہے۔ مار متراضات کا نفصیلی جواب

اب حفرات سے التماس ہے۔ کر دونوں طرف کے مسائل فقہ بنا تقابل کے دیکھیں کے مسائل عقل ولقل فقہ بنا تقابل کے دیکھیں کے مسائل عقل ولقل کے موافق اور کی کے معالم میں اوھر کے موافق اور کس کے مفالف ہیں۔ غلام میں نجفی نے تماید ہیں جہا ہوگا۔ کر میں اوھر اوھر کی جا باک کوا بل سنت کوا بنی فقہ سے متنفر کواسکوں گا۔ لیکن اُسے کیا خبرتھی کواسٹی مقیبیت اِن کی ابنی نفذ برا بڑے گی حقیقت جفیبقت ہی ہونی ہے اور کوسٹی میں مہر فال جھوٹ ہی دہتا ہے۔ اسٹر تعالی ہوا بیت عطا فر السے۔ آبین۔

# مسلم المرتبيرة

باب بیٹاایک وسرے کی بیوی سے طی کریں یاسال سے وطی کی جائے زابنی بیوی کی زوجیت بیں کوئی فرق نہیں پڑتا

### مذاهب خمسه

فَنُ أَنَا بِالْ قِرْزَ وَ جَنِهِ اوْ بَنْتِهَا تَبْقِى الزَّوَجِيَةُ عَلَى حَالِهَا وَكَذَا لَكُوْ ذَنَا الْاَبُ بِنَ وَجَنَةِ ابْنِهِ آطِالْهِ بْرُقُ مِنَ وْجَنَةِ آمِيْدِ لَـمُرْتُكُورَمِ الزَّوْجَنَةُ عَلَىٰ زُوْجِهَا الشَّرُعِيِّ ـ

( نزام ب خسرص ۱۱۱ باب المحوات مطبوعة تران طبع جديد)

نرجه ا

جوشخص اپنی بیوی کی ماں یااس کی بیٹی سے زناکرتا ہے۔ اسس کی دوجیت اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ اوراسی طرع اگر باپ اپنے میں دوجیت کی بیوی سے زناکرے۔ تو بھی زوج بیٹے کی بیوی سے زناکرے۔ تو بھی زوج نظری کی زوجیت حرام نہیں ہوتی۔ نظری کی زوجیت حرام نہیں ہوتی۔

تومنح

احنات کے ہاں صورت مذکورہ بی مسلایہ ہے۔ کرباب اگربیٹے کی

بیری سے وطی کرتا ہے۔ توان کی اپنی زوجیت وٹٹ جا تی ہے ۔ اسی طرح
ساس سے وطی کرنے پر بھی بیری ہی خفسے کی جا تی ہے بیکن اہل شبع نے
ساس سے وطی کرنے پر بھی بیری ہی خفسے کی جا تی ہے بیکن اہل شبع نے
ساس کچھ گوارا کر لیا ۔ اوران کی فطر من جیشید نے حرمت ٹابت نہ کی ۔ فلا لموں کو
اسٹر نعالی کے اس حریج ارتثاد کا بھی یاس نہیں ۔ حرمت علیہ صدرا مہا تکھ
و بنا تکھ .... و حلائل ا بناء کھ ال فین من اصلا بکھ۔

بعنی مومنو ؛ تم پر تمہاری ما بی دبطور سکامی حرام کردی گئیں۔ تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں۔ تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں۔ تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں۔ تمہارے بیٹیت حرام کر دی گئیں۔ آب رخوا مثات نغسانیے محدوث کی عبادت کی گئی۔ آب رخوا مثات نغسانیے کی عبادت کی گئی۔ کہا بیما بیما ایمان سہے ج



اجنبی مرد کانطفه کرورت ابنے رحم می ڈال لے ۔ تواں اسے بریدا ہوئے والا بچہ دوسر شرعی اولادئے

### مذابهب خمسه

وَعلىٰ ٱیکَةِ حَالِ فَإِنَّ التَّلِقَيْحِ الصَّنَاعِیَ حَرَا هُولاَیُجُرَاءُ علی الْتَوْلِ بِحِلَّیْتِ بِهِ مُسْلِمٌ وَالْکِنَّ التَّحْرِیْ مُلاَیْتُلْوِهُ اَنْ یکوُنْ الْحَمَلُ مِسَبِ مِ وَلَدْنِ نَا وَ قَدْ تَحَسَرٌ هَرَ اللَّهُ الرَّبُ وَ هَا ذَالِكَ يَكُونُ الْوَلَدُ شَرَعِيًّا -(مَا بِبِ خَمِي ٢٥١/ النَّقَ الصَاعَ مُمِلِكَ الْمَا مِعِ مِدِي)

#### نرجمات:

بہرطال تلیقتے صناعی حرام ہے۔ (بیفنے صناعی پرکی غیرمحرم مردکا ماد وُمنو برکسی عورت کے رحم بس کسی الاسکے ذریعہ منتقل کردیاجائے) دیکن اس کاحرام ہونا بہ لازم نہیں کرتا کداس طرح سے ببیرا ہونے دا لا بچہ ولدست رعی ہے۔ بینی ولدالا نا نہیں۔

نوك:

دونیقے مناعی ،، ہرعال حرام ہے ۔ لیکن اس کے ذریعہ پیدا ہونے والابجہ ولدِسٹرعی ہے ۔ بینی ولدائز نانہیں ۔ ان دونوں با توں کا باہم کیاربط ہے ۔ یہ توظا ہراً اجتماع صندین کا قول کہا جا رہاہے۔ جواز روئے عقل ممتنع ہے ۔

من بن الم

ر کی در میں کے ساتھ ال کی خالہ موجو کی بیل ور بیجی ساتھ اس کی عالم موجو دگی میں کیاح درسے ہے اس کی موجو دگی میں کیاح درسے ہے

ان دونوں رشتوں کے بارے یں حفور سلی استرعلیہ وسلم نے واضح طور پر فرایا کہ بھانجی اور فالد کو نکاح بیں جمع کرنا حوام ہے۔ اسی طرح بھتیمی کی بھیر بھی کے ساتھ اسکاع میں شرکت بھی حوام فرائی۔ لیکن نقہ جعفری کی گئگا ہی السی مہنی ہے اِن دونوں میں سے ایک رشت ند کے بیا ا جازت اور دوسر النیا جازت کے جائز قرار دے دیا۔

فروعكاني

عَنْ اَ بِئَ جَعُفَرَقَالَ لاَ ثُزَوَجُ إِبْنَتُ الْاُحِ وَلاَ اِبْنَتُ الْاُحِ وَلاَ اِبْنَتُ الْاَحِ وَلاَ اِبْنَتُ الْاَحِ وَلاَ اِبْنَتُ الْاَحْ وَلاَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

ترجمات:

امام جعفرصادق رضی الله عند نے کہا۔ کیجیتی کے ساتھ اور بھانجی کے ساتھ بھو بھی اور خالہ کی موجود گی بیں نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اورا کر بینے سے بھینی یا بھانجی نکاح برق اور بھر بھی یا خالہ کے ساتھ الارکر بینے سے بھی یا بھانجی کا بھی خرورت نہیں ۔ بغیرا جازت ہوجائے گا

\_\_بدد و نول نکاح عندالاحناف باطل و\_\_\_\_ حرام بیل \_\_\_\_

ترجما

عور الله اس کی بھو بھی یا اس کی فالریا جھتی یا بھا تجی ایک نکاح بیں دو نوں اکٹھی نر کی جائیں۔ کیو بحی حضور صلی الندعید وسلم نے فرایا ہے۔ بھو بھی اور فالد کے ہونے ہوئے اس کی بھتی یا بھا نجی سے نکاح نہ کیا جائے چھنور صلی الندعید وسلم کی بیر مدیث مشہور کا در جر دکھتی ہے لہذا اس سے کتا ب اللہ پر زیا دنی جائز ہے ۔ . . . د بب حدیث مشہور ہندوں ہندوں الندی بر زیا دنی جائز ہیں ۔ . . . د بب حدیث مشہور ہندوں ہندوں اللہ کا ب اللہ پر زیا دنی جائز ہیں جان بین نا بت ہے ۔ اور سروا قرل اس کو ابودا وُد، تر مذی اور الی کے دوایت کیا ہے ۔ اور صدوا قرل سے اس کو ابودا وُد، تر مذی اور الی بھی ابر کا میا عند نے اس کی دوایت بھی کی ہے جو لیے ابود ابر کی برا بین کرام نے اسے قبول کیا ۔ اور ایک بہت بڑی جاعدت نے اس کی دوایت بھی کی ہے جو لیک ۔ اور ایک بہت بڑی جا برا این عباس ، ابن عمر ، ابن صعوداور جن میں سے حضرت ابر ہر بر رہ ، جا برا ابن عباس ، ابن عمر ، ابن صعوداور جن میں سے حضرت ابر ہر بر رہ ، جا برا ابن عباس ، ابن عمر ، ابن صعوداور ابوں عبد فدری البیے صی برکرام کے اسماء گرا ہی بھی ہیں ۔ رضی اللہ عنہم ۔ ابور سید فدری البیے صی برکرام کے اسماء گرا ہی بھی ہیں ۔ رضی اللہ عنہم ۔ ابور سید فدری ابیات می ابرکرام کے اسماء گرا ہی بھی ہیں ۔ رضی اللہ عنہم ۔ ابور سید فدری ابیات میں ابرکرام کے اسماء گرا ہی بھی ہیں ۔ رضی اللہ عنہم ۔ ابور سید فدری ابور کا میا می اس کا عرب کرام کے اسماء گرا ہی بھی ہیں ۔ رضی اللہ عنہم ۔

## البنايد فى شرح الهدايد

عن ابى سلمة عن ابى هريرة مرفوعالاتنكم المراة على بنت الاخ ولا بنت الاخت على المخالة و روى عن على رضى الله عند اخرجه الخالة و روى عن على رضى الله عند اخرج احمد فى مسنده من النصف الاقل من المحديث الذى ذكره المصنف حيث قال المحديث الله على عمد الله على عمد الما الله على عمد المناولا على خالتها لا تنكح المراة على عمد الما ولا على خالتها

وكذادواه ابن ماحية من حديث الى موسى مشله سواء وكذ إلعكثيه رواه الطبراني في الكبير من حديث الحسن عن سمرة بن حندب وكذالك رواه الطبراني من حديث ابيوب بن خالد عن عناب بن اسيد بن سلمة (وهندامشهور) أي مذاالحديث مشهور وتلقته الامت بالقبول واشتهر بين التابعين وانباع التاديين مع رواية كبارصحابة رضى الله تعالى عند مرواه من الصحابة ابن عباس وابوهربرة وعلى وابن عمر وابن سعبيه بوامامة وجابروعا كشنة وابعموينى وسمرة ابن جندب وعبدالله بن مسعود وانس بن مالك وعناب بن اسيد .... فال ابن عبد البراجع العلماء القول بهذا الحديث قال ولا يجوزعند جميعلم نكاح المرأة على عمتها وانعلت ولاعلى اسنة اختها وان سفلت ولاعلى خالتها وان علت ولاعلى ابنة اختلا وان سغلت-(البنايه ني مشرح الهداريصنيف علامه بدرا لدين عيني جلام ص ٢٥ كآب النكاح)

نشرجمہے: ابر سلمرا بی ہریرہ سے مرفو گاروا بت کرتاہے۔ کرجیسجی کے

ہوتے ہوئے فالرسے کاح نزکیا جائے۔ اور حفرت علی المرتفط رضی ا ٹٹرعنہسے ایک روایت امام احدنے اپنجامسند کے نصف اول میں ذکر کی عجومدیث مصنف برایسنے ذکر کی ۔ و ہ بہسے كحفورصى الشرعبروسلم ف فرا باكم عورت كى كفتيجى كے بوتے بوٹے اس سے نہاج ذکیا جلئے۔ اور نہا کی کے ہوتے ہوئے فالسے نکاح کیا جائے۔ اسی طرح کی ایک عدبیث ابن ما جہ نے ابو موسی اشعری معے نقل کی ہے۔ اور بعینے ہی صدیب طرا نی نے محمالمبیریں دوزرابوں سے ذکر کی ہے (دہ صربین مشہورہے) یعنی حس کوها حب برا برنے ذکر کیا۔ وہشہورہے۔ اورحفرات صحابر کوام و نابعین و تع نابعین نے اسسے تبولیت بخشی اس کے ساتھ سا تقراکس کی روایت کرنے والے اکا برصحا برکوام بھی ہیں مِثْلٌ ا بن عباس ، ا بوم ربره ، على المرتبطِّي ، ابن عمر ، ابن سعبد ، ابرامامه ، جابر؛ عائشه صدلقیه، ابوموسی اشعری ، سمرّة ابن جند ب، عبدامتّه بن مسود انس بن الك اورعناب بن سعبد رضى الله عنهم - ابن عبدالله في كها-كننام على دسنه اس حديث براجماع كباب - اوركها - كننام على و کے زدیک کری عورت کی بھر بھی کے ساع بس موستے ہوئے بھتبی سے کاع نہیں ہوسکن اگرم وہ بجو بھی رسنند میں کتنی سی دور کی کبوں نہ ہو۔ اور نہ ہی بھانجی سے خالر کی موجود گی ہیں سکاع جائز ہے۔ اگر جبر وہ بھانجی کننی ہی نجلے درج کی ہو۔اورضا اراو پیجور جہ کی ہو۔

تبصاره:

فارئین کرام! متعدد ا ما د بن سے جرک ند ، مرفوع اورمشبورہ بب ب

مسئلہ بالتھری موجود ہے۔ کربھو بھی کے ہوتے ہوئے بیرے بیتی یاس کے بیکس اور ،
کھانجی ہوتے ہوئے فالہ یاس کے بیکس کاع کوحفور علی الشرطبہ وسلم نے نا جائز
فر یا یا۔ ان حضرات صحابہ کرام میں سے کرجن سے یہ روایا ت مذکورہ بیں حضرت علی
المرتضے رضی الشرعنہ بھی ہیں۔ نمام صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کا اس براجا ع بھی
المرتضے رضی الشرعنہ بھی ہیں۔ نمام صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کا اس براجا ع بھی
حہ دان شوا ہدود لائن کے بعد اہل شیع کا ان رشتوں کو جائز قرار دینا دراصل اُن
وگوں کی شرارت ہے جن برائم اہل بربت نے بھٹ کار کی ہے۔ یہ بھی ان خوا فات
میں سے ایک ہے۔ جوانہوں نے خوانہ شات نفسا شب کی تعجب کے بیا

فَاعْتَكِرُوۡ اَيَااُ وَٰ لِي الْاَبُصَارِ



ومغلات ،، سے منا کحت جائز نہیں

دوغلات،، کون لوگ بین را دران کے عقائد کیا ہیں ۔ جن کی بنا پرائٹ ین ان کورسٹند دینا یا ان سے بینا جامز نہیں کہتے۔ اس کی تفصیل ماحظ ہو۔

ندا بمب خمسه

فَنَدُّ صَسِّرَحَ عُلَمَاءُ الْمِمَامِينَ فِي كُنْكِ الْعَقَاكِدِ وَالْفِقْعِ بِسَصُّفْتِ الْفُلاقِ مِنْ ذَالِكَ مَاجَامِفْ كِتَابِ

رشرح عقائد الصدوق) وللشيخ المفيدص ١٢٥ طبعة ١٢٥٠ قال دو الغلادً المتظا صرون بالاسدلام هعرالذين تسبيرا عليًا اميرا لمومنين والاثبيّة من ذرّ يُسْبِ إلى الالوهيّة والنبقة ووضعوه عرص الغضل فى الدين والدّنيا الئ ما تعاوزوا فيه العدّ وخرجواعن القصيد وهمرضلال كفارحكس فيلمرا مبرا لمومنين بالقتل والتحريق بالنار وقضت عليه موالائمه بالكفار والخروج عن الاسلام» وذكر وحسر في كتب الفقه في باب الطهارة حيث حكموا بنجاستهم وذكروهم ايضانى باب الزّواج حيث تبادوا بعد مرجع إزنن ويجلسروا لزّواج منهم مع انهم اجازواالزواج بالكتابيات وذكروهم فى باب الجهاد حيث جعلو صعر من المشركين في حالة الحرب- كيعن اتغق كالقاء النا رعله وتنذ غلى بها وذكر وحسرنى باب الارت حبيث منعرهم من ميران المسلمين-

د غرابهب خمسه ص ۵۰۱ - ۵۰ میراث ارالملل)

نزهه

المی سلک کے علمانے کتب عفا نگرادرکتب نفذ بین و غلات، کے کفر کی تھرج عقا کد کے کفر کی تھرج عقا کد ایس ایک کا ب و نشرج عقا کد العمدون ، سے جر بینے مفید کی نسلیف سے مطبوعا ، سا العمد

marfal.com

كے ص ٢٢ يرب، غلات وہ لوگ بي موخوا دمخوا واسلام ظام كت ي - يه و بى لوگ بى جنهول- في حضرت على المرتضى رضى المرعنه اوران كى اولادىيسے المركرام كفنعلق الومبيت اور نبوت كى نسبن كى ا ور دین در نیا بس ان کی ایسی فضیلتیں نیا ئیں۔ کرجن کے ذرایعہ وہ مقر سے تجاوز کرگئے۔ یہ لوگ کا فراور گمراہ ہیں یحضرت علی المرتضے رضی لاعنہ نے ان کے بارے بی قتل اور آگ میں جلانے کا حکم دباہے - اور تمام الممرن ان کے کفر کافیصلہ فراتے ہوئے انہیں اسلام سے فاراح نرار دياب يمتب فقرين ان كاذكر باب طمارت بي یُوں ہے ۔ کر یہ لوگ نجاست مجرے ہیں۔ باب الزواج میں <sup>ہے</sup> كان سے رست لينا اورانهيں دينا عائز نهيں - عالانكه علما والمبيه نے اہل کتاب عورتوں سے نشادی کی اجازت دی ہے۔ باب جہا دیں ان کا ذکراس طرح ہے۔ کہ یہ لوگ روائی کے ووران شک سمجھے جائیں گے۔ جیسے بھی بن پڑے انہیں نہ چھوٹرا جائے۔ان برآگ برسائی جائے۔ انہیں آگ بی ڈالاجائے۔ اور درانت کے باب بی ان کے منعلق لکھا گیاہے۔ کرمسلانوں کی میراث سے ببر محردم ہوں گے۔

الحن كريه ا

تارئین کرام اصاحبِ نرا ہب خمسہ ابک بہن بڑے جہدتنبعظم ہیں۔ جن کانام محر جوا نعنی ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے سانھ فرقد دفلات، ک کے عنا گرا وران کے بارے ہیں سنبعہ نقباء اور علما مرکے فتا ولی بھی ملاظمہ کے۔ مختربہ کوان وگوں نے حفرت علی المرتفظے ادرائٹر اہل بیت میں الوہیت والوبسیت منابس کے مختربہ کا ان علات کو کا فر البیت کی بیٹ میں ایس کی بیٹ میں اس کے بیٹ میں اس کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے فالوں کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک والوں کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک والوں کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک والوں کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے ایک دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے دو کھاتے ہیں۔ اس کے بیٹ فیصل آ ب کے دو کھاتے ہیں۔ اس کو کھاتے ہیں۔ اس کے دو کھاتے ہ

على المرتف رضي ملك عنى الك يم الدبن \_\_\_\_ وغيره صفات البيم الك يقف \_\_\_\_

جلاءالعبون

جناب علی علیمالسلام نے اپنے تبض خطبات بی ارتا و فرمایا ہے کہ یں وہ ہوں کوس کے پاکس فائی گئیباں ہیں جنہیں بعدا ز رسول میرے سواکوئی نہیں جا تا۔ وہ ذوا لفز نین ہوں جس کا ذکھی دسول میرے سواکوئی نہیں جا تا۔ وہ ذوا لفز نین ہوں۔ بی دِم حساب کا ملک ہوں۔ بی وم حساب کا ملک ہوں۔ بی قاسم جنت و ملک ہوں۔ بی والدا ورمیدان حشر کا مالک ہوں۔ بی جبار کی اُبت ہوں نار ہوں۔ بی اقرل اُدم ہوں اول نوع ہوں۔ بی جبار کی اُبت ہوں بی اور کی حقیقت ہوں۔ بی درخنوں کو بیتوں کا بیا موالا میں وینے والا بیوں۔ بی جیوں۔ بی جیوں کی بیتوں کا بیکانے والا ہوں۔ بی حیث مراز نہوں کی جوں۔ بی مورد بی میں ہوں۔ بی میں ہوں۔ بی میں ہوں۔ بی میں میرخیم نے قیاں ہوں۔ بی میں میرخیم نے قیاں ہوں۔ بی میں میرخیم نے قیاں ہوں۔ بی میں میران ہوں۔ بی میں میران کی میران ہوں۔ بی میں میران ہوں۔ بی میران میں میران اور اور بی میں میران کی سے دوران ہوں۔ بی میران میں میران کی میران بی میران میران میں میران کی میران میران میں دوران میں میران کی میران میران میں دوران میں میران میران میران میران میں میران میں میران میران میں دوران میں میران میران میران میران میں میران میران میں میران میران میں دوران میں میران میران میران میں میران میں میران میران میران میران میران میں میران میران میران میران میران میں میران میران میران میران میں میران میران میران میران میران میران میں میران میرا

صاعقہ ہوں۔ بس خفانی اگراز ہموں۔ بس تیامت ہموں ان کے لیے جوتیامت کی تکذیب کریں۔ یں وہ کناب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں۔ میں وہ اسمائے حسنہ ہمرل جن کے ذریعہ فدانے دعا تبول کرنے کا حکم دیا۔ یں وُہ نور ہوں جس سے موسیٰ نے ہدا بت کا انتباکس كيا- بين صور كا مالك بهول- بي نزول سے مُردول كو كلانے اور ذندہ کرنے وال ہوں - میں بوم نشور کا الک ہوں ۔ ذح کا ساتھی اورام كونجات دسينے والا ہوں۔ بين ايوب بلارسيده كاصاحب اوراس کوننفا وسینے والا ہول- بی سنے اسینے رہے کے ام سے أسمانول كو فائم كيا - من صاحب ابراميم مول - من كليم كالحبيد مهول مِن الكون كودلي هي والا مول - بن ومه حي مول جي مون نبير -میں ننام مخلوق پر ولی حق ہوں۔ میں وُرہ ہوں حس کے سامنے بات نہیں برل سکتی۔مخلوق کاحساب میری طرف سے ہے۔ بی وہ موں جس سے امر مخلون تفولفن کیا گیا۔ میں خلیفۃ اللہ ہول۔

ر حلاء العبون جلدودم ص - ۱۷ - ۱۹ کطور شهر البیدون بک ایجیسی انصات پس لا اور

الم تنبع کے ہاں ان کا قرآن کر بم کا معیاری تزجم قبول احدد ہوی شبعی
کا ہے دمتر جمنے ترجم کو اپنے نام سے متعارف کرایا ۔ اس ترجم بیں اُبت ۔
وا ذا بتلی ابر هبدر رباس بے لمات الخادر اُبت الی جاعل
فی الارض خلیفة الخ کے تحت مکھا۔

# حفرت علی المرتضے دخرگئی عندی بنو رسالت \_\_اور فلت کے مناصب عظمیٰ موجود متھے۔\_\_

## نزجمه مقبول

حاشبه عا بِحَلِمَاتٍ . كنّاب الخصال مِن جناب المجفِّر مان علیالتلام سے روابت ہے کران کل تسے وہی کل ت مرادبین جواً دم علیالت ام کوان کے رب کی طرف سے معے تھے۔ جن سے ان كى دربة تبول مو فى تقى - وَه برتقے - يَا رَبِّ اَسْتُلْكَ بِحَسنَى مُحَشَدٍ وَ فَا طِمَعَ وَ الْحَسَنِ وَالْحُسَبِ إِلَّا تُبُثَ عَسَكَنَّ اے پر ورد گارمیرے بن تجو سے محدوعلی و فاطمہ وس و بین کا داسلہ دے کرسوال کرتا ہول کے ترمیری تو بہ تبول فرا۔ جنا بچہ غدانے نو بہ قبول فرائی - اسی اثنا بس کسی نے دریانت کیا بان رسول اللہ فداك، ى قول فا تَمت عُنَ كاكيامطلب ع، فراياس كامطلب یر بے کہ قائم آل محمدا ورکل اوسیار رسول کی بزرگی تنبیم کر لی کناب كاتى بن جناب الم جعفرها دن عليالت لام مصنفول عيد كررورد كار عالم نے جناب ابرامیم کو نبی مقرر کرنے سے بہلے اپنا عبد مفرر کیا اور رسول مقرر کرنے سے پنلے نبی بنا یا ۔ اور خببل کا درج عطا کرنے بیے



# میاں ہوی کے درمیان بکفو، خوری ہنیں

دبگرمان عجیبه کی طرح ایک مملوا باتشین کاید بھی ہے۔ کورت اورم دیکے مابین ودی مند، طروری بنیں سینی اگر عورت باشمی، قریشی گھرانہ سے تعلق رکھتی ہمو قراس کا نکاح و یا نت واخل ق کے اعتبارسے زلیل آدمی سے کرنا جا گزہے۔

فروع کافی

الحسبين ابن الحسن الهاشمى عن ابرا هيعوابن اسحاق ابن الاحمر وعلى بن محمد بن بنده ادعن السيارى عن بعض البغداد يبين عن على بن بلال قال لقى هنشا فرا بن المحكم بعكن الخعوادج فعًال ياهشًا هُ مَا تَعَوُلُ فِي الْعَجَوِيكِ مَن قُل كَانَ يَاكُن قَعَ فِي الْعَرَبُ يَنْزَقَعُ مِن قُل كَيْتُ قَعَ فِي الْعَرَبُ يَنْزَقَعُ مِن قُل كَيْتُ قَالَ نَعَمُ قَال كَانَ عَنْدُ قَال قَالَ كَانَ عَنْدُ قَال كَانَ عَنْدُ قَالَ كَانَ عَنْدُ قَال كَانَ عَنْدُ قَالَ كَانُ عَنْدُ قَالُ كَانُ مَنْ الْعَالُ كَان عَنْدُ قَالُ كَانُ عَنْدُ قَالُ كَانُ قَالَ كَانُ عَنْدُ قَالُ كَانُ عَنْدُ قَالُ كَانُ قَال كَانَ عَنْ كُونُ عَنْ كُنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ كُونُ عَنْدُ قَالُ كَانُ عَنْدُوا لَا عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْدُ عَالَ كُونُ عَنْ كُونُ عَلْ كُونُ عَنْ عَلْ كُونُ عَنْ عَلْ كُونُ عَانُ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَلْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَلْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ كُون

اَخَدُ مَنَ مَنْ اَقَالَ عَنَ جَعَفَرَ بَنِ مُحَتَدِ سَمِعَتُ دُي عَنُولُ مَنَكَافَ دُمَاءُ كُمُرُ وَ لَا يَتَكَافَ دُرُ وَجُعُمُ الله مَنْ الله عَمُورَ الله مَنْ الله عَمُورِ الله الكام) در المرتبذيب الاحكام عبدولي مه ١٩٩٣ ما مكفاره)

#### ترجها:

(کندن اسناد) ہشام بن الحکم کی طاقات ایک فارجی سے ہوئی اس نے ہشام سے بوجھا - ہمارا اس بارے یں کیا خیال ہے ۔ کو ایک غیر عرب عربی عورت سے ننادی کرے ؟ کہا ال درست ہے ۔ اس نے بھر پوجھا - ایک عرب اگر ترشیں بن ننادی کرے ؟ کہا بیجی جائز ہے ۔ پرجھا۔ قربش اگر بنی اشم بن نکا ح کرے ؟ کہا۔ بر بھی درست ہے ۔ پرجھا۔ قربش اگر بنی اشم بن نکاح کرے ؟ کہا۔ بر بھی درست ہے ۔ پرجھا۔ تم نے بھلات کس سے سیکھے بی ؟ کہا۔ بر بھی درست بی نے ان سے مُنا۔ کو نمہاری کفو تمہارے بنو بن میں ہے۔ نہا ہے فروج (سٹرمگا ہوں) بی نہیں ہے ۔ فروج (سٹرمگا ہوں) بی نہیں ہے ۔

## وسائل الشيعد

عن على ابن حسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن ذرارة عن عبسى بن عبد الله عن البيه عن جدّه عن على علب حالت لا مرقال قال دسول الله صلى الله عليمه وسلم اذا جاء كعرمن نن ضعون خلقه ودين م فز قر جعره قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ كَانَ مَ نِيتًا فِي نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَ كُمُ مَنْ تَرُضُونَ خُلُفَ لا وَدِيْنَ لا فَنَ وَجُوهُ إِلاَّ تَعَمَّلُوهُ ثَكُنُ فِتُسَتَّ فِي الْاَرُضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرً.

روساكل الشيعه جدري المراد كابلاكات المسادة المسادة واهلاا الخ)

#### نرجمات:

( کذف اسناد ) حضرت علی المرتفظ رضی الدونه کهتے ہیں۔ که رسول الدون الدون الدون کے دورا الدون الدون الدون کے دورا کے دورا کے دورا کے دیسے آم لیب ندکرتے ہو۔ اورا ک کے دیسے السائٹ خص ایک دجیے آم لیب ندکرتے ہو۔ اورا ک کے افعات اورا ک کا دین تمہیں اچھا نظار نے ۔ تواسے دشتہ دے دیا کو جس سے عرض کیا ۔ بارسول الدوا اگرچ دو السب اعتبادے کم درجہ کا ہو۔ فرایا جب آم ارب باس ایسائٹ خص رکشتہ دے دو۔ اگر البا جس کا فاق اور دین تمہیں اجھا گئے۔ تواس کو دشتہ دے دو۔ اگر البا شروکے ۔ توزین یں قنندا ور شہت برا افسا دہ وجائے گا۔

توضيح

روابت بالایں بربات واضع طور پرمو جودہے۔ کونسب کے اعتبار سے اگرچہ کو ٹی نشخص کتنا گیا گزرا ہو۔ اکس کی پرواہ نہیں ۔ اس کا ختن اور دین اچھا ہونا طروری ہے۔ کو یا ایک بیترزادی کے ساخھ تنا دی کی خواہش رکھنے والا اگرچہ فاندانی اغتبار سے کتنا ہی جمتما اور گرا ہوا ہو۔ اگرا جھے اخلاق اوراجھے دین والا

ہے۔ تواس سے شادی کردو۔ یہ حکم اُپ نے حضرت علی المرتبطے رمنی اللہ عنہ کوبار بار دیا۔ دو کنو، مرمت اسلام ہے۔ اور و پاگر باتیں خارجی ہیں۔

# مسالك الافهام سشرح شرائع الاسلام

وَذَقَعَ النَّبِى الْمَتَكُمُ عَثَمَانَ وَذَقَعَ ابْنَتَكُ ذَيْنَكَ وَذَقَعَ ابْنَتَكُ ذَيْنَكَ وَلَيْنَ مِنْ بَنِي هَا تَبْمَ وَكُذَالِكَ فِي الْعَاصِ بْنِ النَّرِيْسِ وَلَيْنَ مِنْ بَنِي هَا تَبْمَ وَكُذَالِكَ ذَقَعَ عَلِي إِبْنَتَكُ الْمَرْصَ حُكْلَتُ فِي مِنْ حُكْرَوَتُ وَتَوَقَعَ مَنْ عَلَى اللَّهِ بْنِ مُحْكَدُ اللَّهِ بَنِ مُحْكَدُ اللهِ بَنِ مُحْكَدُ وَبَنِ مُحْكَمُ بَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكُلُهُ مُونُ وَيَ مُحْلَعَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَكُلُهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ

(مسالک الانهام شدع شراقی الاسلام کتاب الشکاح باب لعداحق العقسد جلداول مغریم بر ۱۲۰ کمین تعریم تهران)

#### نزجها :

حفور ملی المسطیر و کم نے اپنی بیٹی کی شادی جنا ب عثمان سے کی۔
ا درا بک دوسری بیٹی کی شادی ابرال اص سے کی۔ یہ بنی باشم بی میں
سے نہیں۔ اسی طرح علی المرتبضے رمنی الشرعنہ نے اپنی بیٹی ام کلٹوم
کا ٹکائ حفرت بھرسے کیا۔ اور عبداللہ بن محمرو بن عثمان نے فاطمہ
بنت بین سے اور مصعب بن زبیر نے فاطمہ بنت جین کی بن سکینہ
سے شادی کی۔ اور پر سجی عزیم باشمی متھے۔

توضح

رسالک الافہام ، یں اس مسلا کی دضاحت میں یہ مثالیں بیش کی گئی ہیں کہ دست میں یہ مثالیں بیش کی گئی ہیں کہ دست میں اس مسلام کا ہوتا ہے۔ باتی خاندا نی اورخ منج کو گی اہمیت نہیں رکھتی اسی بنا پر حضور صلی الشر علیہ وسم نے حضرت مثمان کواپنی صاحبزادی بیا اوری عرضرت مثمان کواپنی صاحبزادی بیا اوری عرضرت مثمان کواپنی صاحبزادی بیا وری عرضرت میں ایسا ہی کیا۔ لمذا معلوم ہوا۔ کر سبتداور علی المرتب میں ایسا ہی کیا۔ لمذا معلوم ہوا۔ کر سبتداور عیر سبتداور عیر سبتداور عیر سبتداور عیر سبتدا کہ میں ہونا چا ہے۔ اس بیا سبتدزادی کی عیر سید شادی ہوئی ہے۔

# مَبْسُوط

ذَقَ ؟ فَاطِمَادَ عَلِيّاً وَهُواَمِيْرُا لَمُوْمِينِيْنَ صلوة الله عليه وسلامه عليه والمَّهُا خَدِ يُجَدُّ اُفُرالُمُومِنِيْنَ وَ ذَقَ ؟ بِنْتَيْهُورُقَيْدَ وَالْمَصُكُمُومُ مِحْتُمَانَ لَمَّا مَا تَتِ الثَّانِيَةَ قَالَ دَا مَرْكُكُمُومُ مِحْتُمَانَ لَمَّا مَا تَتِ الثَّانِيَةَ قَالَ لَوْكَا مَنْ ثَالِنَ لَا لَزَقَ جُمَاهُ إِيّاهَا.

( بسوط جلد مكل ص ١٥ كمّا ب النكاح)

### نزجما

حضور صلی استرعیب و سلم نے مبترہ فاطمہ کی نثا دی حفرت علی المرتفئے رضی استرعنہ اسے کی۔ ان کی والدہ ام المومنین فدر بجر رضی استرعنہ ہیں اور آپ سنے اپنی دو صاحبزادیوں رنبیا در کلٹوم کا بیجے بعد دیجر سے حضرت عنمان سے نکاح کیا یجب دو سری بھی انتقال کر گئیں۔ توفر پایا اگر تیمسری بھی ہوتی۔ اگر تیمسری بھی ہوتی۔ اگر تیمسری بھی ہوتی۔ اگر تیمسری بھی ہوتی۔

## نوك

ماحب بموط طلام طوسی نے یہ عبارت اس موضوع کی وضاحت کرتے ہمے کے تھی۔ کو حضور میں اسٹر علیہ کوسلے کی ازواج مطہارت موموں کی اکیں ہیں ۔ بیر شنہ عظمت رسول میں الشرعلیہ وسلم کی ازواج مطہارت موموں کی ائیں ہیں ۔ اگر حقیقی مرا دہ وہیں ۔ تو بھران کی اولا وا منبول کے بہن بھائی ہوتے ۔ اور بہن بھائی کی شاری نہیں ہوسکتی۔ عالا نکے حضور میں الشرعلیہ و لم نے ان ازواج کی اولاد کی شاد یا سا المتیوں سے کی ہیں میکن اس کے ساتھ عبارت فرکورہ سے دوم میلے اور بھی ٹابت ہوتے ہیں۔ اول یکی حضور میں الشرعلیہ و ساتھ عبارت فرکورہ سے دوم میں اور دومرا برکن اوی میں میں میں میں اور دومرا برکن اور میں میں میں میں میں میں اسلام کا خیال ہونا ہے ۔ میترا ورغیر میتید کو نہیں دیکھا جاتا ۔

نکاح بن اسلم کے سواد وسری باتوں میں کفو نہ ہونے برعلامہ جائزی شیعی کے دلائل

ماحب اوا مع التنزيل علامہ ما ٹرئ تبی نے سیاح میں عدم کور پرا کم طاعن نقل کیا۔ مجر اس کے اپنی طریت سے جیند جوا بات وکر کیے جمن سے پڑٹا بٹ کیا گیا ہے ۔ کرسستیدا ورطیبرسید ایک ، کنو بی ۔ جب کرمسلمان برٹا بٹ کیا گیا ہے ۔ کرسستیدا ورطیبرسید ایک ، کنو بی ۔ جب کرمسلمان بوں ۔ اسلام کے بیواا ورکوئی بان ود کنو ، نبین ۔ ملانظ مور۔

## وامع التنزيل:

انسكال

درایی جاد لالت می کند کر دختر دالانسب دعالی حسب وجیل منصب برنی ذات اگرچ دراصل غلام زنگی وجیشی باشد دادن جا نراست، ای ا حدمطاعن اسلام است چنا نجه خود اعزه ایل اسلام ایل فیسی و منکو می دا نند بل میگویند که دراصل غلام زنگی تجویز کرده اند که بنکاح مے د م ند دختر سا دات بن فاطم دا که اولا درسول با شد بعام آدمی اگرچ شرایی ، قمار باز کم ذات وغلام مبشی رزیل صفات، با دجدً با شد، درایی عقل تنفر میمند-

جواب اقل:

عندالعقل ومجموع نقل بل بالفرورة ثابت ومقطوع است كه بهمه اد مبال من جيث الذات متحدا ندب ل يقطعى بردنداي كفائت مما نلت ذانى درايشال نابت وثبوت اي مناكع دربين خود ابشال ما زم وثابت باشد واذا بي جا در مدبيث مرتفى عبالسلم أمر ال النّاس مِنْ جِهَا فِي التّما تُلِل اَحْتَفَاعُ اَبُدُ مَا الدَ مُرَ

بنی اُدم اعضائے بجد گِراند که در آفریش زیک جرمرا ند۔

#### تنبيه:

عجیب کرسائل نکاح دختر عالی را بدنی از مطاعن اسلام شمرده ازجهل ومعنعنِ عقل او باطل با ثند-

## جواب ثانى:

رنعن د زلت ا خیا نی است د نیا کی و د بنی ما ما دینا کی نزدعقلا و خلیم هما دا غنبارنه دارد زیراً نکه دنی نا نی است - واکثر رفعت و عرّت د نیانی با و آدمی است کربذ زاز د حوش و گاؤ دخر بی بیاقت محض اند-واِلَّا لازم بِودكر اللَّج مِنسِطِهُ بِل ونيالبكس دولنت أو مي و يهج عاتب وهيم وعالم باس خواري وبرايت في خرال وگاوال. لمى بوستبيده - ومال ألحه نا دروننا ذبا تشد كردر دنيا عاتك وحيك ومررانك محتاج دبریشان نه باشهٔ معلوم شد که رنست و ذاست د نیااعنباری، ندارد- ودرگاب الله حند حاجنین مارج دمنا زل والقاب نفی و للب نمود-ان هي الااسهاء سهينهوها انتبر و اباء كعر ما انزل الله بدامن مسلطان ان يتبعون الآ الفلن وما تتلوى الانفس بلخص أنح الكنميسن مكرا مائيت بأكغود داخود شما وأبادتنما نامبده اندخط أنهاط بالحجنخ بربان بشما نغرشنا ده ابي نبست مرٌمنا بعت مگان وخراش ننس خرد شایب دختر مالی دنيابسا فلمومن إي وجرجم جائز شدواً بيت خاذ ا نغن في القود فلاا نساب بينلسر بيو مشدولا ينشاء دو ن رببني بدنغخ

صورانساب والقاب ورخلق باتی نمی ما ندندونداز ان برسش شودی نابت شدکه همهای گان ب مغزاست .

## جواب ثالث

ا نجر در دست اعتبار دار داخی د دبن توحید بین ان کع دمنکوع چراعتبار دار دج کفروایمان مندین اند با بهم جمع عندالعقل والنقل مخی شویم و دانقل بهیم و لا تنصح و االمنشر کات کانی است بیس عندا نشر بهم عبا دور عبدیت مساوی چنانچه نزدا تا همه غلام و کنینر بحیثیت غلامی مساوی اندو با نسب دنیا خات ارفع وا خعف منفادت می شوند واک امنانی است اعتبار دورا دارد این وا خعف منفادت می شوند واک امنانی است اعتبار دورا و کسی دارد کسی مناوی تا کنیز باک مطبع خود بنیم تروا کاکل درای کاح بند و در نعیت و ذالت عالی صب و دا فی نسب با ایمل درای عال طلات منی شود و

## جوابرابع:

دراصل دین غرض تحصیل معرفت رب العالمین وا طاعت واحکا دین است برکه عارت مطبع باست رفیع و برکه متمرد او ذلیل نزر رب دما مک سلاطبین است تنبید برگاه ابن شابت شرب در نفرع امام نبی و شرایین و رفیع و وضع بالنب تشخیبق واطا الهی دعبادة وا حکام اومها و ی است بلی در مداری آخرة متفا و قانده انچ در دنیا برا کے نظم عباد قانون و قاعده مقرر کردة تا بری و مرج دنسا دو تیسی و منگر باعمل در بین نیاید- وقطع معا عرومعا فرایشال شود تا فردانگریز بی درسول که ادازنی یازن بگرید ما دامردست از بنی نوع خرد بیدانه شد- امذا شوست زده آورده ب اختیار ساخته زنا کردیم حجت الهی منقطع می شدتما لی عنه -

## جوابخامس

سیدلبشربای کرد فرزیب بنت جش را که دختر عمد سقه آن حفرت بود برائ ارتفاع وا زاله ایی سوسے طن وجهالت غلام خود زبرلا ازاد کرده بعقد زید داد تا آنکه زوال جهالت و شربیت تا تبامت مقرر نند و دور نیست که بوحی دانسته با شد در اً منده کرجع انکارخوا مهند کر د پس بنی ناظمه پنجاب انکار واست بعا د کرده نتوا نندها لا نکه اعمام و عمان داخوال و فالات اصول شخص می باشد به نسبت فروع که ، اولا د و ذربیت اند-)

د دا مع التنزيل جددوم عن ۱۲ مهمطوم دفاه عامرسٹیم ریس لامور دزیرا بیت دد و لا تنعیح المنشوکا منت حتی دومن ۴ باره مالا)

#### ترجماك:

ا ما دبیث ندکوره کی بنا پلاس مگریه دلالت ہے۔ کہ اعلیٰ حسب و نسب کی رط کی اورمبیل الفدر دختر کی نشادی اونیٰ مرد کے ساتھ کرنی جا رکڑ ہے اگرچہ وہ میشی غلام ہو۔ اسلام پر کیے کئے مطاعن بی سے یہ ایک مطاعن ہے۔ جسے معز زا دربا دفار مسلان جائے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کر علما واسسلام نے سا دات بنی فاظم کی لڑکی جوا ولا د رسول ہے۔ کی عام اُ دمی سے شاوی کر دینا جائز کہا ہے۔ اگرچہ دہ عالی شرابی ، جواباز، کم ذات اور عبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات سے عقل نفرت کرتی ہے ؟

### جواب اقل:

عقل دلقل اوربالفروره یہ بات نابت ہے۔ کہ تمام آدمی با عتبادلات
متحدیث ان کی یہ مانلث اور کفا بہت نا تی نابت ہے۔ اس
وجہ سے ہی ان کے درمیان رسنتہ کا ببن و بن نابت ہے اس
بات کی وضاحت میں حضرت علی المرتفظے کی مدیث بن آیا ہے
کردونتمام لوگ ممانلت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے کفویی
ہما لا باب ادم اور ہماری ماں حواجی کاشیخ سعدی نے اسی کا ترجم
سنعر بین کیا ہے۔ آدمی ایک دوسر سے کے اعضا دیں۔ کیونکہ اپنی
بیدائش میں وہ ایک ہی جو ہرسے پیدا ہوئے ہیں۔ تنبید
مفام تعجب کرمعترض اعلی حسب کی دوستیزہ کی شادی ایک
مفام تعجب کرمعترض اعلی حسب کی دوستیزہ کی شادی ایک
مفام تعجب کرمعترض اعلی حسب کی دوستیزہ کی شادی ایک
مفام تعجب کے معترض کی جہالت اورغفل کی کمزودی کی
وجہ سے باطل ہے۔

جواب د وهر : اعلی داد نیمر تبددوتم کا به نام برایک دنیاوی اوردوسراد نیم بیکن دنیا وی اعلی *مرتبر، مقل مندول ، اور حکی و کے نزد کی* نا قابل اعتبار ے-اس میے کریہ فانی ہے ماوراکٹریروفعت ایسے اُدمیوں کو متی ہے جردُ هوردُ نرون وركا وُخرے بُرے اور نالائن ہوستے ہیں۔ ورب لازم ہوتا ۔ کہ کوئی دنیا دارگرعا رواستِ اُدمیت کا بباس اورکوئی عاقل دانا كا وخركا باكسي وليل فربهنتا- حالا فكرايسا بهت كم بوتاب - كم كوئى عاتل ودانا پرلیٹ ن زندگی میں نرپڑا ہوا ہو۔ لہذا معلوم ہوا۔ كر دینری عرض و در تت کا کونی اعتبار نہیں۔ اور تراکن کریم میں بہت سے مقاات پرایسے مارج ومنازل کی نفی اورسلب کیا گیا ہے ترجم " نہیں ہیں یم گروہ نام جور کھے ہیں تہنے اور تمہارے آباؤ اجدادنے الشرنعا للسف ان کے وربعہ کو فی جست نازل نہیں فرما فی نہیں دھونگتے تم مر فن كواور جر كجهة تمهار كفس چائة جب، بب اعلى نسب ينا دار لاکی، ادنی ذات مومن مرد کوا بناتای وجه سے بھی جا کڑے۔ کہ آينت فأذ إنفع فى المصورالخ يبنى موريچونى جلنے بعد مخلون کے انساب اورالقاب باتی نہر میں گے۔ اور نہی ان کے متعلق پرچھ کچے ہو گی کیس نابت ہواکہ گان ہے اس ہے۔ دلینی یہ لگان کراملی نسب کی در کی شادی د نی نسبے مرد سے ساتھ كرني جائز أثبي

جواب سوم

نا کی اور منکوت کے درمیان ملت میں جو چیز معنبر ہے۔ وُہ ہے دین توجیدیں اتحاد کیونکرا بیان و کفرد و باہم مندیں ہیں بہر

narfat.com

عقلاً ورنقلاً جمع نہیں ہوگئیں۔ اورنقل کے اعتبار سے ولا تنصحوا
المنظر کا من المح کا فی ہے۔ بہذا اللہ تعلیٰ کے نزدیک مبدیّت
کے اعتبار سے نمام اُدمی برابر ہیں جس طرح ایک اُ قاک نزدیک
اس کے نمام فلام اور باندیاں بحیثیت غلامی برابر ہونے ہیں نیست
میں اعلیٰ واون کا اختلاف ہوتا ہے۔ اورید نبست ایک اضافی امر
ہیں اعلیٰ واون کا اختلاف ہوتا ۔ لہذا اُ قااب فرا نبروا رفلاموں کا اپنی
فرا نبردار لونڈ یول سے بحاح کر دیتا ہے۔ تواس پرکوئی اعتراض نہیں
کرتا ۔ اسی طرح اعلیٰ صب ونسب کی عورت کی شادی اگراد فی حب
نسسے مرد کے سا نفر ہوگئی۔ توعزت و دلت کا بہاں اطلاق کیسے
ہوگیا۔

جواب چهارهر

دین دراصل اسٹرتناکی کی معرفت ا دراس کے احکام کی اطاعت کا نام ہے۔ اس لیے جوا مٹرتنا کی کامطیع اورعارمن ہے۔ وہ اس کے نزد بک اس سے اچھاہے۔ جومرکش اور نا فرمان ہو۔

منبيه

جب یہ ثابت ہوگیا۔ نو پھرا ننا پڑے گا۔ کرامام، نبی، ننرلیب ا دراعلی ا د نیا ، تخلیق کے اعتبارسے اورا طاعت، اللی کے اعتبارسے سبھی برابر ہیں۔ ہاں اُخروی ورجات میں فرق ہوگا د نیا ہیں فرق مراتب اس سیے ناکدا نشطامی اموراورمقررہ تواثین کافرق پیش نظرسے جس کی وجسے حرج و نسادا دراکس میں تبع و مکربیا نہ ہو۔اوران کی مشکلات اور عذرخوا ہیاں پیدا نہوں ۔ تاکہ کل یہ دکہیں کر نبی اور رسول نے ہمیں تکلیعت وی ہے ۔ یاعورت کے کمیر سے یے اپنے تبید کا اُدمی پیدانہ ہوا۔ لہذا میں نے شہوت کے غلبہ کی وجسے زناکیا۔ تواس سے جمت الہٰی نہ درہے گی۔

## جواب پنجمر

حفور علی الله علیه و کم نے حفرت زیب بنت جن جوحفوری سکی
پھو پھی زاد بہن تغیب ان کا نکاح اپنے اُزاد کردہ فلام حفرت زیدسے
اسی بیلے کیا۔ ناکداس برگا نی اور جہالت کی رفعت و ذلت کوخم کر دیا
جائے ۔ اور تا تیامت جہالت مٹ جائے۔ ہوسکتاہے کر آپ نے
بنر ربیہ وجی جان ہیا ہو۔ کہ کچھ لوگ بعدی اس کا انکار کریں گے لیب
بنجا ب کے بنی فاطمہ ما دائن اس کا انکار کریتے ہیں۔ مال نکے پچھو پھیاں ، ماموں اور فالا کی نسبت فروع ہوتی ہے ۔ اور اولاد



یرسوال وجاب اس مغسراور مجتبد کے بیں یحب پردنیا مے شیعیت الا اللہ معسراور مجتبد کے بیں جس پردنیا مے شیعیت الا ا حس نے تعمیں عبلدوں یس تفسیر المحق ساس کا دلائل کے ساتھ برعقبدہ سہے کو کھوا گرسے ۔ تو حرف اسسام کا عقبیدہ توجیدا ور اطاعت رہا العالمین ساس کے سواتمام امتبازات خودساخنہ بُت بِن مَ بَن کے نام ہم نے خود گھڑ ہے بیں۔ اللہ تدتیا کی کون سے
اک پرکوئی جمت ہیں ہے ۔ ان ولائل کی روشنی میں علامہ ہاٹری صاحب ہوائ

التنزیل نے کفوکے بارے بی ابنے مسلک کی ترجما نی کردی ۔ اب یہ کہناتی بجان ہیا بہت مسلک کی ترجما نی کردی ۔ اب یہ کہناتی بجان ہی ہے ۔ کہ اہل شیع کے نزدیک ایک سیترزادی کی شادی کھنے ذلیں اور ہے وقعت اُدی سے جا ٹرنے ہے ۔ یہ ہے ان محبان اہل بیت کا عقبدہ اور یہ ہے ۔ ان کے نزدیک اُل محرکی عزت ووقعت ؟

نوط

جب مذکورہ عقبدہ کسی ستبعہ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تووہ اس کوسلیم
کرنے سے صاحت انکار کردیتا ہے۔ بکداس کے خلاف وہ کہتا ہے۔ کہمالے
زدیک سبتر کا عیر سید کے ساتھ نکاح کرنا درست ہیں۔ کیونکہ ہما رے اس
عقیدے کی ترجمانی درج ذیل عبارت کرتی ہے۔

## وسائل الشيعار

### marfat.com

#### ترجمات:

حفور ملی استر علیہ وسلم نے حضرت علی اور حبفر رضی الشرع نہاک اولاد کودیجد کرفرایا۔ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹیوں کے بیے اور ہما رسے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے رسی ۔ ،

## ہزار تماری دس ہماری

اسلامی سر ایست بی ترمیت نسل برسی کی کوئی گنجائش نهیں ہے عفت اور تقوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے عفت اور تقوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے عفت اور تقوی کی معیادت ہے۔ بہ تدر نی نفسیت ہے۔ بہ تدر نی نفسیت ہے۔ در مزاد تمہاری وی ہماری میں ۲۹)

#### جواب:

یہ دو نوں عبار بیں اگرچہ ڈوبتے کونے کا مہالادیفے کے مترادف ہیں بین کباکہ بی ۔خود بڑے بڑے شیوں نے ان عبار توں کے جواب اپنی کتب میں نخر بر بجے جس کی بنا پران پر مہارا کرنا لا حاص ہے ۔ ہم اپنی طرف سے کو ٹی جواب نہیں ذکر کریں گے۔ حرف ان کے علما داور مجتبد ین کے جواب پراکشفا کرتے ہیں ۔

# لوامع التننزل

عَالَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَا ، اَحَدُ كُمْ مَّن ترَّضَر نَ خُلْقَهُ وَدُينهُ فَرُ وَجُوهُ إِلاَّ تَنْعَلُولُهُ نَحَدُنُ فِتْنَكُ وَفَسَادٌ كَيْلِا وَدَادُنا فِي بَعْضِهَا قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ فَإِنَّ كَانَ دَنِيًّا فِي نَسْيِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمُ مُنْ تَرُضُونَ خُلْتَكُ وَدِينَكُ فَنَ قَحُومُ .

( لوا مع التنزيل جلدووم صغير نبر ٧٠١)

#### نزجم

حضور ملی استرعید و سلم نے فرایا حبب تہارے پاس رشتہ کے لیے ایسا سخف اسے جس کا فلق اوردین تہیں اچھلگے ۔ تواس کورشتہ دے دور اورا گرتم ایسا نے کھڑا ہو گالیفن اورا گرتم ایسا نے کھڑا ہو گالیفن نے اس روایت بی یہ الفاظریا دہ نقل کیے ہیں۔ یونے وض کیا جعزر اارکیجہ میں میں نے والانسے احتبار سے ذبیل اور نمی ہو ؟ اکنے بھر وہ کا کا در نا دفرائے ۔

# لوامع التننزيل

م وی سنید دسنی است کر حفرت در ول الا می الا بیر کسم فرد و من و قدی و تن ق ج منی من الا شدة احد لا ید خل النار لا تی سئلت الله عند و و عد فی ذالک و این جا حرکی است کرم کس ازامت بمن و فتر بر بر یا از من بگر و در مطلب بمین کا فی است اشکال در ک ب مستطاب من لا بخوالفتید و رمطلب بمین کا فی است اشکال در ک ب مستطاب من لا بخوالفتید ایا مروی نیست لتا نظر و سعول الله صلی الله علیه و سعول الله و سالی الله علیه و وجعفی و وجعفی و فی اخری صفوعلم و اولا د عفیل فی قال صلی الله علیه و اولا د عفیل فی قال صلی الله علیه و سلم بنا تنا

لبنينا و ښونا لېنيا نستاريني پنمپرملي، *شرعپرولم وقست گڏنار* باول دِ علی دجغروعیل کردیس فرمود دختران ا برائے بسان اوبسان ابرائے دختران امى باستنداي حفرخصوص لامخفيس ومتت دلالت مي كنريكا دلا درمول علال برامي غيرا زامت در نكاح بني إشند جواب بيونكه غايت ما ني المديث تطع النظراز قيل و قال اشعار برا و وتیت با شدچه از آن ا عدے محر نمیت کرمها مکن توس ارمام اولى زوس عنرارمام ي باشدب عقد باهم در بني فاطمة مع ، التببتروالامكان اولى واحنن وافيدبا شدوالالازم فى أفيخسيع عموم وآن بخ واعد بل خرورت يول والمكوالايامي وحول فانتصحواما طاب مكرمن النسأء وعيرال ومراوس عام است است وباجماع بنی فا همردا خل درامت اندلیس در حکم عام داخل اند- واز حکم ما تملمي برنمي ما نندًا وتتيكيش أل مكم خاص كطعي التبوت نباشد-( اوا مع التُنفر بل جلد دوم من ١١م زيرُية ولا تنكو االمشركين.)

#### ترجما

شید اور کی دو فرا کے ال متنفقہ روایت ہے کو حضور ملی اور ہم نے فرایا یہ سے مجھے در شتہ دیا ۔ اور جس کسی نے مجمع رشتہ بیا وہ اگ بی نہیں جائے گا ۔ کیونے میں نے النہ تعالیٰ ہے یہ الکا متا ۔ تواس نے مجمعے سے اس کا وعدہ فرا ایا نتیا ۔ اس مدیث یں مریکا موج دسے ۔ کرمیری امت میں سے جو بھی مجھے رشتہ ہے گا۔ یا مجمع مریکا موج دسے ۔ کرمیری امت میں سے جو بھی مجھے رشتہ ہے گا۔ یا مجمعہ انتكال - : كن لا كيفره الفقيه من مذكور ب - كيا يردوايت بنين ؟ كوبب حضور صلى الترعيد وسم في حضرت على جعفرا ورقيل كى اولاد كى طرف وري الترفيل الترفيل و المراس الأكيال الموارك لوكيال المارك لوكيال المارك لوكيال المارك لوكيال المارك ليكول كي يدفر الما تحصوص كرشت دارى الوكيال المارك المحارك المراب المرب المرب

### جواب

قطع نظر قبل د فال کے جو کھے مدیثِ مرکورہ یں موجود ہے۔ اس کی غرف فایدت یہ ہے۔ کرابساکرنا اولی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کوتا کوجب کسی طرح رکشتہ کے بیے اوروالارحام میں سے کوئی معقول اُدمی مل جائے۔ تو اُس سے انکار کرنا فلان اولی ہے۔ بہذا اولا یہ فاطم کاعقد کیس میں کرنا اولی ہے۔ جب اُسانی کے ساتھ مناسب فاطم کاعقد کیس میں کرنا اولی ہے۔ جب اُسانی کے ساتھ مناسب رکشتہ لل جائے۔ یہ اچھا، مغیدا در بہتر ہے۔ اگراس روایت کوارویت کوارویت فراک ربا جائے۔ تو لازم اُسٹے گا۔ کہ بلا خورت خبر واحد کے ساتھ قراک کر بم کے عموم کو مفصوص کر دیا جائے۔ جب اگراس اور نامحوا ایک اور فامحوا بی اور بالاجاع، فالما لب لئم آیات تمام امت کو عام حکم دے دہی ہیں۔ اور بالاجاع، بنی فاطر امت میں داخل و شامل ہیں۔ بہذا سے عام حکم سے با ہر نہیں ہو بنی فاطر امت میں داخل و شامل ہیں۔ بہذا سے عام حکم والی کوئی آ بن

# \_ مذکورہ عمارات سے مند خبریل مور ابت ہوئے

ا ۔ جب اپتھے افلاق والا ذیندارمرد مل جائے ۔ تونسب کی پرواہ کیے بغیر اس کورمشتہ دے دو۔

۲- حضورنبی کریم صلی امتر علیہ والہ وستم نے فرایا عبس نے مجھے رضتہ دیا۔ یا جس نے مجھے سنے یہ وہ برجب عہد اللی جنتی ہے۔

۲- حفرت علی جعفرا در عقبل رضی المنظم عنهم کل اولاد کے بارے میں حضور کے فر ان کا کا کا اوالی واحسن ہے۔ کا مطلب یہ جئے۔ کہ نبی فاطر کا باہم رکت تنہ کرنا کوا نااولی واحسن ہے۔

٧ - قرأن كربم ين رشة كرف كواف كمتعلق آيات البيغ عموم يري - أن مين سيدا ورغيرسير كاكو أى انتياز نبين ميئ -

۵- من لا یحفره الغقیه ی نرکورهدیث داولادِ علی ، حبفر عقیل کے متعلق ) خبروا عد سے - اوراس سے بلا خرورت عمر م فراکن کو مخصوص نہیں کبا جا سکتا۔ فوسطی :

مندرج بالاروابت سے کچے نوائد بھی عامل ہوئے اوروہ یہ بی کہ بہ
ا- حضور صلی المنرعلیہ و کسلم کے ارفثا دکجس کا طلق اور دین اچھا ہو۔ اس کو رست تہ
دے و و ۔ آپ نے اپنی دوصا حبرادیوں حضرت ام کلٹوم اور رقبہ کی ننا دی
حضرت عثما ان سے کی ۔ تو یقینیًا آپ کے نز دیک حضرت عثمان خلق و دبن
کے اعتباد سے ممتاز خفے ۔ اسی طرح اسپنے فروایا ۔ اگر تبسیری بھی ہوتی ۔ تواس کا

ان عسر تمزق ج ا مرکلشی م بنت علی خاصد قلما دیدین المت در هدو- مفرت عمرندام کلژم وخترعلی المرتفی سے چالسیس مزاددی کا حق مهر برنثادی کی ۔

۲ - اکسنے فرایا۔ کہ مجھے رُننہ نسینے الااور مجھ سے سینے الا بوجبِ عمر فراوندی منتی ہے۔ ہذا اور مجھ سے سینے الا بوخی النہ عنہ اپنی انبی ماحبزادیوں کے رشتے دے کر جنتی بھوئے ۔ اور عثمان عنی اور علی المنفی رضی الشرع نہ محصور میں الشرعیہ ہوئے کی صاحبزادیوں سے نکاح کر کے جنتی ہوئے دفتی اسلامی کی صاحبزادیوں سے نکاح کر کے جنتی ہوئے فاعت بی وایا اولی الابعدار

قتاویٰ عالمکبریہ

نَتُرَكِنْ بَعُضُ لُمُ اَحُفَا عُلِبَعْضٍ كَيْفَ كَالُوا حَنَىٰ إِنَّ الْسَقَرُ شِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِلِمَا شَهِي يَكُونُ حُفُواً اللَّهَا شِعِي وَعَيْرُ الْهَا شَيِى مِنَ الْعَرَبِ لَا يَكُونُ نُ كُنُواً اللَّقَرَشِي وَالْمَرَبُ بَعْضُلُمُ وَالْحَفَالُ بَعُشِ ٱلْاَنْصَارِی وَ الْمُعَاجِد نِیْدِ سَدَاعُ حَدَا نِیْ فنا وی قاضی خان ..... فِی اُلْیَنَا بِیْجِ اَلْدَ الِهُرِ حُنُونًا لِلْعَرْ بِیتَ قِ وَالْعَلُو یَیْةِ وَالْاَصَّحُ اَنَّهُ لاَیکُونُ کُفُونًا لِلْعَلَو یَٰیْةِ۔

(فتاؤى عالمكيريه جلداول سفي نبره ٢٠٠ الباب الخاص في الدكفاء مطبوع معرقديم)

#### ترجهات:

قراش باہم کفوہیں۔ ان کی کوئی بھی شاخ ہو۔ یہاں کک کو ق قراشی ہو ہفتی ہمیں وہ بھی ہاشمی کا کفوہ کو گاء عرب کا غیر ہاشمی کا کفوہ میں ہوگا۔ اور عرب بعض ، بعض کے کفوہیں۔ ان میں انصارا ورمہاجرین برابرہیں اسی طرح نتا وی قائنی فان میں ہے۔ بنا بیع میں ہے کے کام دین عربی اور علوی فاندان کا کفوہ ہے۔ اور جیمے تون بہے کے عالم دین، علوی کا کفوہ میں ہوگا۔

# فتح القت ري

إِذَا كَا مَتِ أَلِكَفَاءَةُ مُعَتَبَرَةً فِي الْحَرَبِ وَ وَاللَّهَ الْحَرَبِ وَ وَاللَّهَ الْحَرَبِ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَبَةً وَفِي النَّحَاحِ وَ هُو لِلْعُمُو اَ وَلَىٰ فَى اللَّهُ اللّ

عَفْرَاء وَعَبْ اللهِ بْنُ رُوَاحَن قَالُوُا وَهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ صَدَ قَدُ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ مَسَدَ قَدُ اللهُ عَلَيْ وَعَلِيّاً وَعُبَيْتُ وَسَلَمَ صَدَ قُدُ النّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ صَدَ قُدُ النّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلِيّاً وَعُبَيْتُ وَقَدَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

ر فتح القدير علدودم ص١٧ م في الكفارت مطبوعه معرقديم)

ترجها:

جب کفوکا دوران جنگ اعتبارہ ہے۔ حالانکہ وہ چند کموں کی بات
ہوتی ہے۔ نو نکاح بیں وہ بطریعۃ اولی ہوگا کبونک وہ عمر محرکا دشتہ
ہے۔ اوراس سد میں غزوہ بدرکاذکر کیا ۔ جب عتبہ بن ربید شیبہ
بن ربیدا ورولید بن عتبہ نے اپنا مقابل ما نکا۔ توحفرت عوف ہمتوز
ہوعفرا دے صاحبرا وسے ہیں۔ اور عبدا نشر بن دوا وہ کے۔ انہوں نے
پوچھا۔ تم کون ہو ج کہنے گے ہم تبیدانصا رکے افراد ہیں کہنے گے
پوچھا۔ تم کون ہو ج کہنے گے ہم تبیدانصا رکے افراد ہیں کہنے گے
بی ۔ جو ہما رہے نما ندان کے ہیں چضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرابا۔
میں ۔ جو ہما رہے نما ندان کے ہیں چضور صلی اللہ تعلیہ وسلم نے فرابا۔
میں اسٹرعنہم کو کھم دیا۔ کہ تم ان کے مقابلہ کے۔ اوران تینوں کو تر بیغ کردیا۔
میں اسٹرعنہم کو کھم دیا۔ کہ تم ان کے مقابلہ کے بیادی علو۔ واہدا تبینوں
میں اسٹرعنہم کو کھم دیا۔ کہ تم ان کے مقابلہ سے بیادی علو۔ واہدا تبینوں

فَتَحَ الْقَدِينَ عَنَّ اَفِيْ حَنِيْفَتَ عَنْ رَجُّلِ عَنْ عُمَرَبُنِ خَطَّابِ

marfat.com

دَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ مُنْعَنَّ فَرُوجٌ ذَاتِ ٱلْاَحْسَابِ إِلَّامِنَ الْاَحْقَاءِ وَمِنْ ذَالِكَ مَا رَوَى الْحَاحِيْرِ وَصَحَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لَهُ يَا عَلِمُ ثَلَاثُ لَا ثُنَّوَ خِرْهَاالسَّلَوْ إِذَا اَتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَالْاَبِهُ إِذَا وَجَدُ تَ كُفُرًا وَفَوْلُ التِّرْمِيذِي فِيْهِ لا آدى ٱسْنَا دُهُ مُتَّصِلًا مُنْتَمِي بِمَا ذَكَرُ نَامِن تَصْحِيمُ الْعَاكِمِ وَقَالَ فِي سَندِهِ سَعِيْهُ ابْنُ عَبُدِا ملْدِ الجُلْمَى مَكَانَ قَوْلِ الْحَاكِرِ سَعِبْ لَهُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْلَن الجلهى فَلْيَنْظُرُ فِيهِ وَمَاعَنْ عَا يُشَدَّعَنِ السَّبِّي صَلَّى الله مُعَكَيِثُهِ وَسَلَّعَ تَخَبَّرُ قُ الْمُطُعِكُمُ وَانْعَوا الاحُفَاءَ رُوى ذَا لِكَ مِنُ حَدِيثِ عَائِشَاتَ وَ إَنْسِ وَعُمَنَ وَ مِنْ طَرِيقٍ عَدِيْدَةٍ فَوَجَبَ إِرْتِفَاعُ لَهُ إِلَى ٱلْحِجَبِيةِ بِالْحَسَنِ لِحُصُولِ النَّطْنِ بِصِحَةِ الْمَتْنَىٰ وَ ثَبُوْ يِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي مُلْذَا حِمَا يُكُ ثُمُرًى جَدُ نَا فِي شَكْرِجِ ٱلْبُغَادِني لِلشَّيْخِ بُرُهَانِ الدين حكبي ذَ كَرَاتُ الْبَغْرِيُّ فَا لَ إنَّك حَسَنُ -

( فتح القدير جلود م م ١٤ م مطبود مد لمبع قدير فسل في الاكفاء)

ترجما

ا ام ا برسنبغدنے ایک شخص کے واسطے حفرت فاروق اعظم سے

marfal.com

روابن کی۔ فرمایا۔ میں لاز گاکفوکے بغیر ذان حسب کے نکاح سے منع كرول كا- اوراسى قبيرس ووروايت ب جي عاكم ف ذكركرك اس کی صحت حفزت علی المرتعنیٰ کے حوالے سے کی ۔ وَہ بِهِ کحفور صلی اللہ علیہ وسلم سنے علی المرتصفے کو فرمایا۔ اسے علی جین باتوں میں اخیرند کرنا۔ نما زجب اس کا وفت اُجلے۔ جنا زہ جب تیار ہو جائے۔ اور كنوارى كاجب كغويل ركشترل جاشے اورامام ترمذي كاس ميں يہ كهناكريس اس كى اسنا ديس اتصال بنيس باته ا، امام عاكم كى تصبح مينتعنى موجا نائے۔ اس نے کہا۔ کواس کی سندیں تعید بن عبد اللہ جہتی ہعید بن عبدا رحمٰن جہی کی جگہے۔ ہذا تو بھی اس میں اچھی طرح دمجھ۔ اور بہ اک روایت کے بھی فلاف ہے۔ جوحفرت عاکنٹے نے حضورصلی امٹر عليه وسم سے بيان فرائی وہ يه كه اپنے رشتہ كے بيے اپنا كفوتل ش كرو۔ ا وداك، بى لىسىندكرور برروا يت حفرت ما كنند، انس اورعم في الماعنم سے اورمتعدو طریقوں سے روایت ہو تی ہے۔ بندا س کامفام عبت تک بلندہونا لازم ہے۔ اس لیے کمسنی کی صحبت کے اعتبار سے فلن غالب عاصل ہورہائے۔ اور حضور صلی اسٹر علیہ وسم سے اس کا ابت مونا بھی عاصل ہورہائے۔ ہیں بات کا فی ہے۔ میر بھی مترو بخاری متر ایدن جوشع ران الدین ملی کیے۔ یں یہ لا ۔ کو ملام بنوی نے کہا ۔ کریہ

خلاصه ڪلام

ا حنات کے فتا و ی اور کلام سے یہ تابت ہموا ہے کہ ہما سے بال کفو کا عتبار

A TOP IN

عدم وطی کی سنسرط پرنکاح

زوع كافى

على عن ابيد عن ابن ابي عديد عن عدا د بن مروان عن ابى عبد الله عليد السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلُ عن ابى ابى عديد السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلُ جَاءَ إِلَى الْمُسرَاءَةِ فَسَعًا لَلَهَ اللهَ ثُرُ وَحَبِهُ نَفْسَلَا فَقَالَتُ أَن وَحَبِهُ نَفْسَلَا فَقَالَتُ أَن وَحَبِهُ نَفْسَلَا فَقَالَتُ الْرَجُكُ الْمَرْتِ وَحَبِهُ مَا شِحَالُ الرَّبُكُ وَنَ خَلُ وَرَحِيهُ مَا شِحَالُ الرَّبُكُ مِن نَظرٍ الْ التَّهَا مِن مَنَالُ مِستَى مَا شِحَالُ الرَّبُكُ مِن نَظرٍ اللهَ التَّهُ المَن نَظرٍ مِن المُسلِمِ اللهَ التَّحَدُ لا تَدُخُلُ وَرُحِكَ فِي قَرْحِي وَاللهِ اللهَ الرَّبُكُ وَاللهُ مِن اللهُ المَن اللهُ المَن اللهُ المَن اللهُ المَن اللهُ اللهُ اللهُ المَن اللهُ ا

#### لَيْنُ لَدُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ

( فروع کانی جلد عده می ۴۷۸ کتاب انکاح باب النوا در )

#### ترجمات:

عمار بن مردان نے حضرت الم مجعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے ہو چھا۔
ایک مردکسی عورت کے باس جاکر برکہتا ہے کہ بس تجھسے تنادی
کرنا چا ہتا ہوں عورت نے کہا۔ بی تم سے ثنا دی کرتی ہوں لیکن
نظریہ ہے ۔ کہ توجھے دیکھنے کا یا اورا بیا تفاضا کرسکتا ہے ۔ جو کوئی مرد
اینی بیوی سے کرتا ہے ۔ سیکن توابنا الإ تناس میری شرمگاہ بیں داخل
نہیں کرے گا۔ کیونک اس سے مجھے رسوائی کا خطرہ ہے ۔ (اس کے بالے
نہیں کرے گا۔ کیونک اس سے مجھے رسوائی کا خطرہ ہے ۔ (اس کے بالے
نمیں اکہ کا کا جواس نے سٹرط بی مان لیا تھا۔

#### ا الحن ريه

و وطی ، بی عورت کی رسوائی کا کونسا پہلوہ ہے ؟ اگر و نول سے دلا کا یا و کی بیدا جو جا کیں ۔ تواس پر لوگ خوست بیال منا ہے ہیں ۔ بہ بات باعث رسوائی نہیں ہوگئی ۔ نو رسوائی تواس صورت میں ہوگ ۔ کہ اگر تغییر نکاح ، وطمی کرنے سے اولا دہوگئی ۔ نو لوگ البی اولا دکواور جن کے فعل سے یہ پیدا ہوئی ۔ ان کو تعن طعن کریں گے معلوم ہوتا ہے ۔ کہ یہ نکاح بھی کچھا لیا ہی ہموگا ۔ کیون کی جب اہل تشبیع منعہ کو کا رنوا ب اور صول درجا ہ عالیہ کا ذراید سمجھتے ہیں ۔ اور یہ بھی کہ اس کے لیے کوئی لمباچور اونت نہیں ۔ صرف خوا ہمثا ن نفس پر را کرنے نک کاعقد ہمونا ہے ۔ بہذا اگراس وتی ایجاب و تبول سے کہی عورت کے ہاں بچتہ یا بچی کا مسئلہ بن گیا ۔ تو وہ وگر ال کو کیا مئہ دکھائے گا۔ آیا خفا ۔ جلا مئہ دکھائے گا۔ وگ اس سے پہلی گے۔ یکس کا ہے ؟ قریبا کھے گا۔ آیا خفا ۔ جلا گیا ۔ نہا نے اب کہاں ہے ۔ ہمان خفا۔ جا تے ہوئے چند کو کے حوض پر ہوا گی ۔ تجو درگی ۔ اگر ہی بات ہے ۔ قومتعہ کی اجازت بل رہی ہے ۔ بین اگر دو سری طرف در پہلی جو در گی ۔ اس سے دو وطی فی القبل ، چری منع ہو گئی۔ اس لیے مع وطی فی الدیر ، اکا درجس طرح لذت کا در سے کھوا ہے ۔ تو اس میں دو بوا طبت ، فیرنا ا درجس طرح لذت مامل کو سکتے ہو۔ تہیں کھی چیٹی ہے ۔ تو اس میں دو بوا طبت ، کی اجازت نظراً رہی مامل کو سکتے ہو۔ تہیں کھی چیٹی ہے ۔ تو اس میں دو بوا طبت ، کی اجازت کے مائل آب جو کے ۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ۔ کو اہل شیعے کے باں عورت کے ساتھ واطن کرنا جائز ہے ۔ بلکہ یہ تو مردوں کے ساتھ بھی بوا طبت کے جوازے کائل ہیں چوالم طاحظہ ہو۔

# فرق الثيعه

(مُحَرِن عَلَى بَن مُوسَى دِهَا كَالِيكَ فَادِم مُحَدِلُ نَهِيمُرِي كَهَا هِ مَعُ النَّ نَهِيمُرِي كَهَا هُ أَ وَ يَنْعُولُ إِلَا بَا حَدِ لِلْمَعَادِهِ وَيَحِلُ نِحَاثُ فَي الْمَعَادِهِ وَيَحِلُ نِحَاثُ فَي اللَّهِ جَالِ بَعُضُكُمُ مَعِ مَعْمَا فِي اَدُبَارِ هِمْ وَ يَنْعَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

د فرق السشيع عن ٩٣ مولغ المجمد أفسن بن موسى النوبختى مطبومه مبليع حبب درير مجعث النرمث)

#### نرجما

الم موسیٰ رضا کا ایک فادم بیان کرتا ہے۔ کوم عور توں ( ماں ، بہن بیٹی وعیر قرن کا ایک فادم بیان کرتا ہے۔ اورمرد کامرد کے ساتھ نکاح کرنا۔
بیٹی وعیر ایک ما تھ نکاح جائز ہے۔ اورمرد کامرد کے ساتھ نکاح کرنا۔
بیٹی جائز ہے۔ وہ ایک دوم ہے کو گر براستعمال کریں گے۔ اوراس کا گمان ہے۔ کوال نعل میں تواضع اوران کی اری جا تی ہے اوریہ فعل خواہن است اور طیبات میں سے ہے۔ اورب شک اللہ تعالی فعل خواہن ای باتوں میں سے کوئی بھی حوام قرار نہیں دی۔

## لمحدِّفكريد؛

نرکورہ سے درا شرشوستری نے مجالس المومنین جلاول ۱۳۲۸ براس کے متل و بختی ہے۔ فررا شرشوستری نے مجالس المومنین جلاول ۱۳۲۹ براس کے متل کھا۔ دو در کتا ب نجاشی نرکوراست کو در علم کلام برجیع المثال دنظائر فائتی تو در بینی فرکراست کو در علم کلام سے ممتاز دمنفر دھا۔ صاحب کتا ب الکنی، فرکنی اپنے دور کے تمام علی اور بہت بڑا عالم اور کشیر کتب کا مصنف ہونے والانقاب نے اس کے متعلق کہا۔ دو بہت بڑا عالم اور کشیر کتب کا مصنف ہونے کے سانچھ تفقا ور صفور کا تھا ہ تو ایسے عالم بے مثال، رافعنی اور تفقا کہ دمی کی بات اور وہ بھی اپنے گھر کے متعلق کب غلط ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کچھر شبعہ ایسے بھی اور وہ بھی اپنے گھر کے متعلق کب غلط ہو گئی ہیں۔ اور مردوں کے سانخہ وطی اور تفقا کہ بیش نظر میں۔ جو مال، بہن اور بیٹی کے نکاح کو ملال کہتے ہیں۔ اور مردوں کے سانخہ وطی معلوم ہوتا ہے۔ کو اہل تشبعہ کے ہاں عیاشی اور بدمعائلی خرد سالفا طلی عد مک معلوم ہوتا ہے۔ کو اہل تشبعہ کے ہاں عیاشی اور بدمعائلی خرد سالفا طلی عد مک معلوم ہوتا ہے۔ کو اہل تشبعہ کے ہاں عیاشی اور بدمعائلی خرد سالفا طلی عد مک معلوم ہوتا ہے۔ کو اہل تشبعہ کے ہاں عیاشی اور دیوسی کی جات اس کی علی صورت بھی موجود ہے اور پیسب کچھان سے ہاں اس بیے ملال و جائز ہو گیا۔ کر انہوں نے اندر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انگر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انگر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انگر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انگر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انگر کی امامت تسیم کولی۔ جس کی بنا پرطال و حرائز ہو گیا۔ کر انہوں نے انہوں نے انگر کی انہوں نے انہوں

سب جائز ہو گئے خوداینی زبانی اس بات کا قرار کرتے ہیں۔ حوالہ مشار نرم ۲ میں ملاظم فرائیں۔



بعض تنبع فرقے يركہتے بيل كرام كومان لو يجرم كر حرام ، علال ہوجائے گا۔

فرق النثيعه

كَانَ حَمْدَة أَبِنُ عَمَّارَةً نَكُحَ إِنْبَتَ وَ آحَلَ الْحَارَ الْمَامَ وَاحَلَ الْحَارَ الْمِامَ وَلَيَضَعُ الْمَامَ فَلِيَضَعُ مَا شَاءَ فَلَا إِثْمَ مَلَيْهِ .

دفرق الشيعة ش ۲ مطبع حيد *ريجه الثر*ف سن لمباع*ت ۵ ۱۲۵* 

نرجمات:

تمزہ بن عمارہ نے اپنی بھٹی کے ساتھ نکائ کرر کھاتھا۔ اور وہ تمام محرم عورتوں کے ساتھ شادی کرنا علال کہنا تھا۔ اور کہنا تھا۔ جس نے امام کو بہجان ہیں۔ وہ جو جاہدے کرنا چھرے۔ اسسے کوئی گناہ نہیں۔

marfal.com

### المحفريا

قارمین کوام بخورطلب بات ہے۔ کواہل شدیع کے ہاں ملت وحرقمت کامیا دکیا ہے ۔ وہ یہ کوامام کوان لور بھر گھرمت کہیں نظر نہ سے گئے نوق النہ یہ کانب ہمارے یا س موجود ہے۔ بوشیعہ مطبع میں چھی اوراس کا عبارات انہی کی تحریر کناب ہمارے یا س موجود ہے۔ بوشیعہ مطبع میں چھی اوراس کا عبارات انہی کی تحریر کردہ ہیں۔ بھورت ویک اگران کتا بوں میں مذکورہ حوالہ جات موجود نہ ہوں۔ تونی حوالہ میں ہزار روبیہ انعام دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کو شریعہ طفی صلی اللہ علیہ وسلم مرون اور مردن ان کے اس سے معلوم ہوا کو شریعہ طفی صلی اللہ علیہ وسلم مرون اور مردن ان کے کو اس سے معلوم میں ان کی کوئی امیر نرد کھورا ما مت تسیم کرنے پر ماں ، بہن اور بھی سے اور مردول سے بواطت کو سے عجز وانکھاری کا اظہار کرو۔ سب درسے جماع اور مردول سے بواطت کو سے عجز وانکھاری کا اظہار کرو۔ سب درسے کی لاحق کی وانگیا۔



ایک شیع فرقه کاعقبد اسے کا م جعفر خوالور الوالخطاب ان کارسول ہے۔ ارکان اسلام کے جسی کوفرن ہیں سمجھنے

فرن الشيعه

قَالَتُ إِنَّ ٱبَاعَبُ وِاللَّهِ جَعُفَى ابْنِ مُحَمَّدٍ هُ وَاللَّهُ

جَلَ وَعَذُ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوّا كَالَّا كَالَّا كَالَّا كَالَّا كَالَّا كَالَّا وَإِنَّ ٱ كَا ٱلْخَطَابِ نَبِيٌّ مَسُوسَلُ ادَّسَلَهُ جَعْفَدُ وَاَ مَسَى بِطَاعَتِ لِهِ وَاحَلُ الْمُحَادِةُ مِنَ الزِّ نَاوَالسَّرِقَةِ وَشُدَّ بِ الْخَسْرِ وَتَرَكُوا الزَّكَاةَ وَ الصَّلَاةَ وَالقِيَّامَ وَالْحَجَّ وَاكِا حُواالتَّهُ لَمُواتِ بَعْضَهُ مَ لِبَعْضِ وَقَا لُوْامَنْ سَنَا لَهُ آخُوهُ لِيَشْلِهَ لَهُ اخُوهُ مُخَالِفِيْ مِ فَلَيْصَدِ قُدُ وَيَشَكَدُ لَهُ فَإِنَّ ذَالِحَ فَدُّ فَنْ عَلَيْدِ وَاجِبُ وَجَعَلُوا لَفَرًا كُيْنَ دِجَا لَا سَمَّوُهُ مُرْدَاكُفُوَ احِشَ دَالْمُعَاصِي رِجَالاً وَتَمَا وَكُولًا عَلَىٰ مَا سُتَحَكُو ا فَكُولُ ا شَعِ عَنَّ مَ جَلَّا يُرِيدُا للهُ إِنَّ يَخُفِّفَ عَنْكُو وَقَا لُو اخْفِقْ عَنَّا بِا بِي الْخَطَّابِ وَقَ خِنعَ عَنَّا الْآغُلاَلُ يَعْنُونَ الضَّلوَّةُ رَ الزَّكُونَ وَ القِيبًا هُرُوالْكُعَبَّ فَمَنَّ عَرَفَ الرَّسُولَ النِّبِيِّ الْإِمَامُ وَكُيفُننَةُ مَا اَحْتِ-

( فرق الشيعه ص ٢ م تركرو فرقه خطاسب.

ترجها

فرقه خطا ببیایسافرقد بنے جوام جعفرصاد تی کے بارسے بین و فدا ،، ہونے کا متفقر ہے ۔ حالانکہ اسٹر تعالی اس سے بہت بڑا اور بندو بالا بنے ۔ اور ابوالخطاب کو امام جعفر کا بنی مرس مانتے ہیں۔ اس نے حرام با توں کو حلال کردیا ۔ مثلاً زنا ، چرری ، شراب یبنیا ۔ اور ان بوگوں نے با توں کو حلال کردیا ۔ مثلاً زنا ، چرری ، شراب یبنیا ۔ اور ان بوگوں نے زکا قدوینا بند کر دیا۔ دوزہ رکھنا خنم کر دیا۔

المختيري

فرقة خطا بریکے ام جعفرصا وق کے بارسے ہیں ووالا ،، ہونے کے مقیدہ سے توصاحب فرق الشیعہ نے بیزاری کا اظہار کیا دیگر بھوامات کو عرف نقل کے براکتھا کیا۔ بہر حال فرقہ خطا بیہ دو سرسے شیعہ فرقوں کے نز دبکہ معیوب ہی سہی لیکن ہے تو یہ بھی کشیعہ ہو۔ اس قسم کی جڑا تیں الن اہل تشیع میں نہ جلنے کہاں سے انگین ۔ یوفر فرجی ہیں کہ رہا ہے ۔ کرنمام حوام اسٹ یاد کو امام جعفر نے بوا سطہ اپنے انگین ۔ یوفر فرجی ہیں کہ رہا ہے ۔ کرنمام حاصب رضی الشرعہ کو ایمام جعفر نے اوا سطہ اپنی بینی برابوالخطا ب حال لیا۔ حال نکے امام صاحب رضی الشرعہ کو ایمام جعفر نے امام حمد باتر فرقہ کی طرح دو سرے شیعہ فرقے بھی اُجا کر ہرم کہ کی نہیں واک بیت ۔ نہ احالیت کی طرحت کرسے ہیں۔ نہ احالیت کے پاکس فراکن کی کئی دلیل واکبین۔ نہ احالیت کی طرحت کرسے ہیں۔ نہ ان کے پاکس فراک کی کئی دلیل واکبیت۔ نہ احالیت کی طرحت کرسے ہیں۔ نہ ان کے پاکس فراکن کی کئی دلیل واکبیت۔ نہ احالیت کے پاکست فراک کی کوئی دلیل واکبیت۔ نہ احالیت کی طرحت کرسے ہیں۔ نہ ان کے پاکست فراک کی کئی دلیل واکبیت ۔ نہ احالیت کی طرحت کرسے ہیں۔ نہ ان کے پاکست فرکھ کی دلیل واکبیت ۔ نہ احالیت کہ کہ کہ کی کہ کیا کو کا کھوں کی کوئی دلیل واکبیت ۔ نہ احالیت کی کھوں کو کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے

مصطفے علی استرعیہ وہم یں سے کوئی تائیدندا قوال ائرسے کوئی سروکا رحر دن اور مرسن مشلا امست کوئی سروکا رحر دن اور مرسن مشلا امست کوتسیم کرنا ہے۔ اور پیر لگائی آتا رکر پھینک دی جاتی ہیں کہیں سنے تقوش کا دوڑ لگائی تومتعہ تقیدا ور دیگر محرات کوملال قرار دیا۔ اور کیسی سنے تقوش کا دوڑ لگائی۔ نوسب حرام کو حلال کرتا چلاگیا۔

فَاعْتَ بِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَارِ



اليانية ومريس على الله

"تنیسخ "کامطلب یہ ہے۔ کا یک ردح نکل کر دو سرے میں منتقل ہو جائے۔ بھراس سے تیسرے چوستھے کی طرف منتقل ہوتی ہے جوالہ ماحظ ہو۔

فرق الشيعه

فِسُ قَنَةُ قَا لَتُ جَعُفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ هُـوَا لِلهُ عَزَ رَجَلَ وَتَعَا لِيَ اللهُ عَنُ ذَالِكُ عَكُولَ حَبِيبًا ونَّمَا هُو نُحُورٌ يَدُ خُلُ فِيْ آبُدا نِ الْكُولِيكَ وَيَجِلُّ فِيْلِمَا وَكُنَانَ ذَالِكَ النَّوْرُ فِي جَعْفَرَ تُتُورُ خَرَجَ مِنْهُ فَذَ خَلَ فِي الْفَقَالِ فَصَارَجَعُفَرُ مِنَ الْكَثِرِكَةِ ثُمَرً

marfat.com

خَرَجَ مِنْ اَ بِي الْخُطَابِ فَدَ حُلُ فِي مُعْتَبِدِ وَ صَا رَ اَ بِي الْنَحْقَلَابِ مِنَ ٱلْمُلْئِكَةِ فَمَعْمَدُ هُوَا لِللَّهُ عَزَّوَجُلَّ نَخَرَجَ ابْنُ اللُّبَانِ يَدُ عُوْ إِلَىٰ مَعْمَرِ وَقَالَ إِنَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُلَّى لَعُ وَصَامَ وَحَلَّ الشَّهَوَ ايْ كُلَّهَا مَعَ مَا عَلَ مِنْهَا وَمَاحَدُهُ وَكَيْسُ عِنْ دَهُ شَنْئُ مُحَدَّ مُرَّوكًا لَ لَهُ يَخْلُقُ اللَّهُ هَٰذَا إِلَّا لِعَكْمِتِهِ فَكَيْفَ بَكُونُ مُحَرَّمًا وَحَلَّ الرِّنَا وَ السَّرَقُةَ وَ شُمُرُبُ الْخَصْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالذَّهَ مَرِ وَلَحْمَ الَّهِ نُرِيْدِ وَ نِكَاحَ الْأُمَّكَاتِ وَالْبَكَاتِ وَالْإَخْوَاتِ وَلِكَاحَ الرِّجَالَ وَوَضَعَ عَنُ آصُحَا بِهِ خُسُلَ الْجَنَا بَاتَ وَقَالَ كَيْفَ ٱنْفَتِيلُ مِنْ نُطُغَةٍ خُلِقُتُ مِنْ مُنْ لَكُ وَ ذَعَهُ إِنَّ كُلَّ شَيِّ إَحَلُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَحُرَّمَهُ غَاِثُمَا هُوَ أَسْمَاءُ رِجَالٍ-

(فرق الشيعه ص ۴ م تذكره فرقه معرية ، مطبوعه جيدريع ات)

ترجما

فرقد معربی کہتا ہے۔ کر جفر بن محد دوال ہے۔ وہ ایک نور ہے جوا وصیا وسے برن میں وافل ہونا ہے۔ اوران بی علول کر جا تاہیے وہ نور امام جعفر میں تقا۔ بچوان سے نکل کرا اوالخطاب میں وافل ہو گیا۔ ہذا امام جفر فرشتوں بی سے ہوگئے۔ بچروہ نورا اوالخطاب نیکل گیا۔ ہذا امام جفر فرشتوں بی سے ہوگئے۔ بچروہ نورا اوالخطاب نیکل کرمعریں وافل ہوگیا۔ توا اوالخطاب فرشتوں میں سے ہوگیالیس معماللہ بن گیا۔ بھرا بن البان آیا۔ اور کہنے لگا۔ کومعمرا نٹرہے۔ اس نے اس کی افروجی ماز پڑھی۔ دوزہ رکھا۔ اور تمام شہوات کو ملال کر دیا۔ جو حلال بخیب وہ بھی اس کے زریک کوئی چیز حوام ہے ہی نہیں۔ اور کہتا ہے۔ اشرتعالی نے یہ مب کھواپنی مخلوق کے بیے بنایا ہے۔ اور کہتا ہے۔ اس نے یہ مب کھواپنی مخلوق کے بیے بنایا ہے۔ کہل یہ یہ یہ بی حوام ہوک کما ہے۔ اس نے زنا، چرری، شراب نوشی، مردار، خون، خنر پر کا گوشت، اور مبیٹیوں بہنوں کے ما تھ نوں کی اور مرد کامرد کے ما تھ نوں کا کوئیا۔ یہ کیسے ہوسکت ہے کہ بی اس نطف اور مرد کامرد کے ما تھ نوں کی اور کہا۔ یہ کیسے ہوسکت ہے کہ بی اس نطف کی وج سے عنسل کووں جس سے میں بدیا کی گیا ہوں۔ اس کا زعم تھا۔ کہا فٹر تعالی الے نے جو صلال وحرام قرآن میں شمار بیے ہیں گیہ مردوں کے نام ہیں۔

المون كريه

دیگرفر تراسے یہ فرقہ چا رقدم آگے بڑھ کیا۔ اسٹر تعالیٰ کے محرات کوموات
سمھا ہی نہیں ، بلکہ نہیں مردول کے نام سے تعبیر کیا۔ اور دلیل یہ دی کالڈتھا لی
ف آدمی کے استعمال کے بیے جب سب کچھ ببیدا کیا۔ تو بھرمانعت کِس بن کی ؟ ناکو کُ خورد نی فوسٹ یہ دنی جیز حوام اور نہ ہی کو کی رشتہ نا جا نزیاں بہیں بیٹی
سب سے خوامش نفس پوری کی جاستی ہے۔ بھر پر کدا سٹر تھا لی نے اپنے اوسیا،
سب سے خوامش نفس پوری کی جاستی ہے۔ بھر پر کدا سٹر تھا لی نے اپنے اوسیا،
بی صول کیا ہو ہے۔ کہ وہ اندرد ہا وہ فدا ہو گئے ۔ جب سے کہ گبا۔ نوفرشتے بن
گئے ۔ گویا کفروشرک ایمان و معرم ایمان کی کوئی تفریق نہیں ۔ اچھتے بڑے کا امتیاز
ضم میں عقائد ام نے اپنی عرف سے نہیں بلکہ وہ فرا الشیعہ، سے بقیدہ عود کرکیے يى دار كو كى ايك والفطان است بو جائد توجين بزار روبين تقدانهام -فاعتم برول ما أولي الابعار



فرق الثبعه

و زعمه ال على بن موسى ومن ادعى والامامة من ولد موسى بعده فغير طيب الولادة و نفو هم ون السابلم وكفروا هم في دعل هم الله مرالاما من وكفر واالقائلين بامامتهم واستحلوا دما من الله عليهم واموالهم وذعمواات الفرض من الله عليهم واقامة الصلاة الخسس وو وم نشهر رمضان و انكر والزكوة والحج وسائرالفي ائض وقالوا باباحة المحارم من الله عن والغلمان واحتلادا لهم وقالوا باباحة المحارم من الله عن والغلمان واحتلادا لهم وقالوا باباحة المحارم والغلمان واحتلادا ويزق جهم ذكرانا وقالو بن الله من الله عن وجل الويزق جهم ذكرانا وقالو بن الائمة فالمحارم وقالوا باباحة عند وهم وقالوا باباحة عند هم وقالوا باباحة عند وحل المناه وان الائمة فالمناه وان المناه وان الائمة فالمناه وان المناه وان الائمة فالمناه وان المناه وان ا

دَاحِدة إِنَّمَا مُسَمَّ مُنْتَقِلُونَ مِنْ بَكَنِ إِلَى بَدَنِ وَالْمُوَاسَاتُ بَيْنَكُمُ وَاحِبَةٌ فِي حُلِ مَا مَلِكُوهُ مِنْ مَالِ وَحُلِ شَيْخِاوُ صلى بِهِ رَجُلُ مِنْ لَمُوفِيْ مَنْ مَالِ وَحُلِ شَيْخِاوُ صلى بِهِ رَجُلُ مِنْ لَمُوفِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلُمُولَسَّمِيْعِ بَنِ مُحَتَفَدٌ وَالصِّيالِهِ مِنْ بَعُدِهِ -

(فرق النيدس ۴ متا ۸۴ نذكره فرقد لبشريد مطبوع مطبع جيد رمينجف الشريف)

ترجمات:

فرقد بشربه کاخیال ہے۔ کوعلی بن موسی اوران کے اولا دستے بہنے بھی اامت کا دعوا ی کیا۔ ووحوا می ہے۔ اُن کا اہل بیت کے فاندان سے کو نی تعلق بنیں۔ انہوں نے ا امن کا دع کی کرکے کفر کیا۔ اور جن وگرسنے ان کی امامت تسلیم کی وہ بھی کا فرہیں۔ ان کے خون علال ہیں۔ان کے مال مجمی ملال ہیں۔ان کا خیال بر بھی ہے ۔ کر ا شر تعالیٰ کی طرف سے یا بی نمازی اور ایک مهینے روزے فرض ہیں۔ ذکوٰۃ اور جج اور ویکر تمام فرائض کا ابکار کرتے ہیں۔اور م روزن کی شرمگاہ استعال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔اوراس پر الله تعالیٰ کے اس تول سے دلیل چیش کرتے ہو ۔ موا ملہ نے اُن کے م دوں اور عور توں سے جوڑے بنائے۔ " ناسخ کے ناکل مِن و اور کہتے ہیں کر امام در تفیقت ایک ہی ہے۔ و ہی ایک بدن سے روسرے برن بی منتقل ہو تارہا۔ان کے درمیان مواسات واجب ہے۔ اوران میں سے جوکسی چیز کے بارے ہی دسیت

### كروك . ووسمع بن محداوران كے اوصياء كى ہوجائے گى ۔

الحكرية

مبياكاً بن تعارين حفرات جانتے بين مكا المشينع كاكو فى فرقة بنويسُواامت ان کاروح روال ہے ۔اسی کوٹایت کرنے اور ثابت ہوجانے کے بعد پھرانیے ييے كھائ چيٹى پاتے ہيں حوام وحلال جائزونا جائر سب ختم، بيي فرقد بيٹيرير كوش نے امام موسلے بن جعفر مک تو دومرے شیعہ فرقوں کی موافقت کی۔ لیکن ان کے وصال کے بعد بیچھ کیا۔ اور محمد بن بشبر کوتاج ۱۱ مت بینا یا۔ ان کے مفاہدیں موسی بن جعفر کو دو سرے و کو ل سف امام مفررکیا۔ توایس میں کفروشرک اور حرامی ہونے ے فنوے سے مشروع ہو گئے۔ ان کم مختوں کو زال بیت کا حترام رہا۔ مذات کی ذائی شرافت اورخوبیاں نظر آئیں۔ان پراوران کے ماننے والول پر کفریک کا نتری لگا دیا۔ کچھ اسی قسم کی باتیں ان اہل تشیع کے دیگر فروں میں بھی میں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔برچند باتیں اگرچ شبعہ فرقوں اوران کے عفا يُرك بنى تعلق تھيں۔ لين ان ميں ان كى فقة كى كيديا تيں بھى نفين-اس بيا ہم نے یہاں ذکر کردیں۔ اب آپ اندازہ فرائیں۔ کہ اسسام کا اوران ہوگوں کے ند بب كاكبا اتصال ب ؟ احكام اللي ا در فرمو دات رسول مقبول صى الدعليه وسلم اور حفرات المرال بیت محمعولات ومقولات میں سے کسی کے ساتھ بھی ان کی بن نہیں ا تی -ان وگوں کی اوّل دائخر فقہ ہی ہے۔ کرخواہشات نفسانیک پررا کرنے کا کباطریف ہونا چاہئے۔ بس وہ جہاں سے جیسے ماصل ہو وہ جا کرنے۔ ببكن با تى سب كچە نا جائز- ا ىٹرتغال دىن كىسجى عطا فراسے آين -فاعتبروا بإاولي الابصار

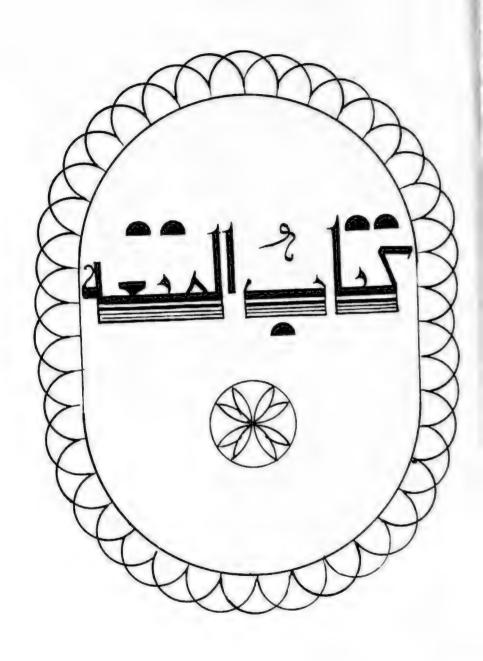

marfal com



سخور میں بہت زیادہ میں المنظیر کے نشر بیت استے سے بل دور جاہلیت بمی نعیمات بیبوی دموسوی بیں بہت زیادہ تحرایت و تغیرہ موجکا تھا۔ اوراس دور کے علماء زر برست نے خودا بنی غرض کی فا طربہت سی علال است باء حوام محمد اوی تقیں۔ اور بہت سی حوام بخدروں کو طلال کر دیا تھا بیکن اس کے ہوتے ہوئے سابقہ شرائع بیں بہت سی توامیم و بینے کی بھی خردرت تھی ۔ تاکہ کمیں انسانیت کے سابھ میا تھ تھی ہو جائے دیکن ہر دور کے احکام شرعیہ اس وقت کے مخاطبین کے اغذبارسے اپنے میا میں بہترین اصول وضوا بطر تھے ۔ طور پر ایک بہترین اصول وضوا بطر تھے ۔

marfat.com

کو تدریج نمسوخ کردیا گیا - اور تینیخ کے بعد یہ اعمال بھی ان اعمال میں دافل ہو گئے۔ جواس و تت سے تیامت کک کے بیے حوام ہو بھی ہیں۔ بہذا ان کے حوام قرار دسیئے جانے کے بعد اب اگر کوئی ہمٹ دھرم اور بے دین شخص ان کو دور جاہدیت کی طرح جائز اور حلال گرد انے تو وہ دائرہ اس م سے خود کواری جانے۔ اسی خیمن میں متع جو بام مجبوری جائز ہوا تھا۔ اسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جانے۔ اسی خیمن میں متع جو بام مجبوری جائز ہوا تھا۔ اسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے نو دکواری جائز ہوا تھا۔ اسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دن الشریب العزّت کے حکم سے حوام قرار دے دیا جو تا قیامت حوام ہی دہے گا۔

اس کی حرمت کا ذکر فران پاک میں سورہ مومن میں یوں ارشا و ہوا موماب بہتا رہے ہیں حرمت کا ذکر فران پاک میں سورہ مومن میں یوں ارشا و ہوا موماب بہتا رہے ہیں حرف و فضم کی عور تیں حلال ہیں۔ ایک تودہ کر جن کے ساتھ نام انگی کی حرف کر دوسری وہ جو بہتا ری ملک میں ہوں۔ ایعنی تہما ری معلوکہ لو نظریاں بحواب نا پیر ہیں۔) ان کے سواکو ئی اور عورت کیں طریقہ سے حلال نہیں۔ اگر تم نے ان دو وقسم کی عور تول) کے سواکسی اور عورت سے وطی کی۔ تو تم صدود اللہ کو بامال کرنے والے اور حوام کے مرتکب ہوگے۔

(يك سورت مومنون ع مل)

اب چاہیے توریہ تفار کوس طرح سٹ راب نوشی اور خنزیر کا گوشدت
کھانے کو تمام امرت متنفقہ طور پرجرام کہتی ہے۔ جمیع مسلا فول کی طرح شیعہ
لوگ بھی اس کی حرمت کے قائل ہوتے ۔ اور اسے علال کہنے والول کواسلام
سے فاری جمھے ۔ لیکن ان کی شہوت پرستی اور فی شی نے اسٹررب العزت کی صدود کو بابال کرنا تو بردا شت کیا ۔ لیکن اسے حرام کہنے کی جرائت نہ کی پیکھتھت تو یوں دکھا ئی دیتی ہے ۔ کران لوگوں نے نکامے متعہ کواپنے ندمب کا اہم ستون قرار دیا ۔ اور اس قبیعے امرا ورشہوت پرستنا فیعلی کی اشاعت میں غایت ورجہ کوشاں فرار دیا ۔ اور اس قبیعے امرا ورشہوت پرستنا فیعلی کا شاعت میں غایت ورجہ کوشاں

رہے۔ اوراب بھی سر توڈ کوشتوںسے اِسے حلال کرنے کی تھا ان رکھی ہے یہاں کک کراس متعدے علال ہونے کے بارے بیں شیعد لوگوں کی بہت سی کتا بیں مرجود ہیں اوراس کے عرف ملال ہونے بر ہی اکتفا نہ کیا گیا۔ بلکہ جرشخص فیصل خبیث (متعہ) ہنیں کرتا۔ اس کے بارے ہیں اپنی طرصے سخنت سزائیں اور بہت بڑی وعیب یں گرمی گئی ہیں۔ جن میں سے بطور مزرنہ ایک وعید ملاحظہ ہو۔

و دمتند کے بنیر جوادمی مرجائے۔ وہ تیامت کر کان اور ناک کے بغیر اٹھایا جائے گائ

ا درجراس برعلی بیرا ہوتا ہے۔ اس کی نفیدت بیان کرتے ہوئے یہ وگ نیمن واسمان کے قلابے ال دستے ہیں۔ اور ایوں اس فعل شینع پرا بھارتے ہیں۔ کرگر یا متعہ کرنے والا مرب ہیں ایک کام کرے ۔ توجنت میں اعلی متعام پائے گا۔ شلا دوجو ایک و فعہ متعہ کرے ۔ اس کام ترب اہم سین رضی ا مترعنہ کی مثل ہے۔ ایخ وغیرہ وعیرہ والعیا ذباللہ کرے ۔ اس کام تبر اہم سین رضی ا مترعنہ کی مثل ہے۔ ایخ وغیرہ وعیرہ والعیا ذباللہ اور شہوت برستی امر یہ ہے ۔ کر شیعہ غرب کی بنیا و ہی خوام شات نفسانے کی کھیں اور شہوت برستی پر ہے ۔ یہ مقصد جا ہے ہی حرام یا علال طریقہ سے حاصل ہو۔ اس کی قطعاً پروا فہمیں جو شخص بھی اس خرب کا بغور مطالعہ کرے گا ۔ اور تعصی ہے گا کرائی اس کی قطعاً پروا فہمی مجر جو کے عوض شریب کا بغور مطالعہ کرے گا کرائیک شریب انفس اور صاحب عم وحیاء یہ کیسے کہ سکت ہے ۔ کر دومشمی مجر جو کے عوض شریب انفس اور صاحب عم وحیاء یہ کیسے کہ سکت ہے ۔ کر دومشمی مجر جو کے عوض سمتی کہ سکت ہے ۔ کر دومشمی مجر جو کے عوض استعمال کر و یہ

اس لیے بی نے مناسب سمجھا۔ کا نتی سٹ م وجیا، پراس تسم کے شہوت برستول اور حیاد سے عاری توگول نے من گھڑن روایات کے ذریعہ حوسیا، باول اور بے عبرنی وبے حیاتی کا گرود عبار جڑا ھائے کی کوشش کی۔ اس کو قران وعدیث کے اُ قَابِ الدارا ورا قوال المرك روشن جِراعول سے اس قدر دور دھكيل دول جس طرح كر فَاحْدُ جُ مُح مُح مُع سے شيطان كوسول دور جا يرا ا

ہذابی ان کے اس عقید فرواہیداور مسلک فاحشہ کا قرائن وحدیث اورا توال الر سے مدل اورخصل روکھتا ہوں۔ اوراس کے ساتھ ساتھ متقدین شیعہ رجن کے اتوال اس مسلک کی بنیا دسنتے ہیں ایک تمام استدلالات کی بھر پوراور پرزو تردید پیش کرتا م استدلالات کی بھر پوراور پرزو تردید پیش کرتا م استدلالات کی بھر پوراور پرزو تردید پیش کرتا م است کہ توالا اسے کہ وحدا تنت کے خوالا اسے ، حق دباطل سے بجیں۔ اورائسے سکیس ۔ اور حق کوسینے سے سکا کمی ۔ اور تبول کریں۔ اور باطل سے بجیں ۔ اورائسے اس نے نزدیک اسے کی راہ بک نہ دیں۔ میں بختہ امیداور تقیمین کا بل سے کہنا ہوں اسے نزدیک اسے کی راہ بک نہ دیں۔ میں بختہ امیداور تقیمین کا بل سے کہنا ہوں کہ میں سنے اس باب میں جفتے دلا کی پیش کئے ہیں۔ انہیں پڑھ کر ہروہ غیر تعصب آدی میں سے دل میں ایبان کی دوشنی ہے ۔ اورجس کی طبیعت انسا ن لبند ہے۔ اوری بات کو مانے یو مجبور ہو جائے گا۔ کہ

دمتعه ابک منسوخ ا درحوام فعل ہے۔ ا وراس کو دحوام ہونے کے بعد جائز اور علا ل سمجھنے وا لاا وراس کے عامل کو مختلف درجات کے وعدی ا ورغیرعامل کوسخت معلال سمجھنے وا لاا وراس کے عامل کو مختلف درجات کے وعدید اورغیرعامل کوسخت وعیدیں سسناسنے والا دراس الٹراوراس کے رسول صلی الٹرعیبہ وسلم اورائم ا بمبیت رضوان اسٹرعیبہم کا انتہا ئی گستناخ ا دران پرا فتر او با نعرھنے والا ہے۔ ا وردین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ

وَاللَّهُ يَهُدِئُ مَن مِشْآءَ إلى صِرًا طِيمُسْتَقِ يُسِر



جیباکہ بیان ہو چکاہئے۔ کو بتدائے اسلام میں حسبِ سابق عقدمِ تعداوز کاج موفت مائز سطھے۔ بیکن جب عدت طلاق وعنیومے احکام نازل ہوئے۔ توان کو نسوخ کر دیا گیا بیکن معفی افرے جب کی وضاحت عند بیب دیا گیا بیکن معفی افرے جب کی وضاحت عند بیب اگر ہی ہے۔ اگر ہی ہے۔ اگر ہی ہے۔



عفد صوفت : نکاع اور تزود کی کے الفاظ سے انتظاد پذیر ہوتا ہے جس کے لیے شہادت شرط ہے دیکی نکاح مام سے یہ منتلف ہے ۔ کیون عام ہے میں میاں ہوتا ہے دیکون میں میاں ہوتا ہے درمیان اس بھٹ کے بیے کوئی ممین وقت میان اس بھٹ کے بیے کوئی ممین وقت یاز مانہ نہیں ہوتا ۔ بکنازندگی ایک فعا ونداور دوسری اس کی بیوی قرار پاتی ہے

کلات عفد مرقت کے کواس میں برقت نکاع، وقت کی تعیین ہوتی ہے۔اسی آمیا ز ا در مخصوص وصف کی وجرسے اس کوعقر موقت کا نام دیا گیا ہے۔اس کے مسوخ ہونے کی وجر بھی دراصل ہی تعین وفت ہے۔

المام زفررهمة الأعليم فضور صلى المتدعليه وسلم كالك ارشا دعالى نقل فرملت إي ثلث جة من جة و هزلن جة . النكاح و الطلاق والعتاق ترم، نكاح ، طل نن ا ورغلام و تدى كوار اوكرنا اليهي بين المور ميس سركران الفاظرات ان كامعنى ببرحال مرادا ورواحب ابعل بهوجا است مياس ازردك مزاق ولهولب کے ہوں۔ یاان کے معانی کی نیت بھی ساتھ ہو یعنی ان مین الفاظ کے برلنے والے کی نیت ہویا نہ ہو۔ یہ واقع ہوجائے ہیں۔ لہذا الرکسی شخص نے لفظ بکاح یازویج کے الفاظ سے عقد کیا۔ وربرقت عقد گوا ہول کی موجود کی بھی متعقق تھی۔ توعقد ہو جائے گا ۔ لیکن اگر کی شخص نے ایسے منعقد ہونے والے عقد بس، و تنت کی تیبین کی سنسرط رکھی۔ لینی ایجاب و قبول اورگا ہوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ وہ اس کاح کوایک مخصوص وہین وقت تک کرنے کی تشرط لگاتے ہیں۔ تواس شرط كوا مام زفر رحمته الشرعيد كشرط فاسركت بيداد دكشرط فاسدس كاح تو ہوجا ا ہے۔ لیکن خود مشرطِفا مدا طل ہوکر معوظ نہیں رہے گی۔ لہذا نکاح ورست ہوگیا۔ اور تعیین وقت کی سفرط کے بطلان پرورہ نکاح عام کاح کی طرح تازنزگی رہے گا - پر شرط اسی طرح باطل ہوجائے گا جب طرح کاح شفاری مہز ہونے کی شرط باطل ہوجاتی ہے۔

المروب المراج من المراج من المراج ال

بیٹی کائق مہرمجھسے طلب کرے۔ بکہ وٹے سٹے کا نکاح کر لیلتے ہیں۔ تواس حورت یں نفس نکاح تومنعقد ہم جائے گا ۔ا ودعدم مہرکی سنسرط باطل ہوجائے گی ۔ا ور یہ مشارمنعتی علیہ ہے۔

عفارتنعه

یعقد اکتمت می اکت تی سے منعقد ہوتا ہے ۔ اوراس کائ میں شہادت شرط نہیں ہوتی۔ اوراس کائ میں شہادت شرط نہیں ہوتی۔ اور نہی اسے ختم کرنے کے لیے طلاق اور بچر عدت کی خرورت ہوتی ہوتی ہے ۔ اور نہی اس کائ کے بعد خاو ندیو نان و نفعۃ اور رہائش کا بندولبت کرنا خردی ہوتا ہے ۔ اور بوقت نکائ اس کی قرت بھی شامی عقد ہوتی ہے بعنی باسکل مختم مرت کے لیے اسے برد سے کارلایا جاتا ہے ۔ اور ندکورہ طے ترہ و قرت کرنے پرخور بخو و نکائ ختم ہوجا تا ہے ۔ اس قرت کے افتتام پراگر ہی عورت گررے پرخور بخو و نکائ ختم ہوجا تا ہے ۔ اس قرت کے افتتام پراگر ہی عورت بغیر عدت وطلاق کے اگر پھو عقد تانی کرنا جا ہیئے۔ ترکوئی رکاو ملے نہیں ہوتی۔ اس قرت کے اگر پھو عقد تانی کرنا جا ہیئے۔ ترکوئی رکاو ملے نہیں ہوتی۔ اس قرت نے اس می دو دفعہ جا گزا در صل ل ہوا۔ اور دوو دفعہ ہی ناجا گر اور حوال می اللہ علیہ وتا ہے اس عقد کو ہی شہر سے لیے حوام قرار دے دیا جس کی اس می دو اس میں مذرجہ ویل احادیث میں مذکور ہوئی۔ وضاحت مندرجہ ویل احادیث میں مذکور ہوئی۔

مرينِ عرّت

عَنْ تَكْنِي قَالَ سَمِعُتُ عَبُ كَ اللهِ كَفُنُولٌ كُنَّا اللهِ كَفُنُولٌ كُنَّا اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ كَيْسَ لَنَا فِسَاءً عَلَيْهُ اللهُ عَكَيْهِ وَسَنَّكُمُ كَنُسُ لَكَا فِسَاءً عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّكُمُ كَنُسُ لَكَا فِسَاءً عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نَسْتَخُصِیْ فَنَهَا نَاعَنُ ذَلِكَ شُعَّ رَخْصَ لَنَا آتَ نَنِکحَ الْعَنْ أَهَ بِالشَّوْبِ إِلَىٰ آجَلِ رَ (مِیمُ الْمِرُونُ مِلاول باب کاح المتعر میم مطبوع نورمحرویی)

نرجم:

تیں روایت فرماتے ہیں ۔ کریں نے حفرت عبدالٹرائی سوفی المعظم الشری اللہ این سوفی المعظم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ہی سے سنا۔ وہ کہتے ستھے ۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ہی سنر کہ ہموا کرتے ستھے ۔ اور ہما دے ساتھ (اپنی اپنی منکوم) عورتیں نہیں ہموتی تھیں ۔ ایک وفعہ ہم نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورخواست کی۔

کر آپ ہمیں خصی ہونے کی اجازت عطا فر مائیں ۔ تو سرکارو وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت بندی ۔ بھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت بندی ۔ بھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت بندی ۔ بھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رخصیت وے وی ۔ کہ ہم کسی عورت سے کیڑے کے وہی کر ایس یا ت کی رخصیت وے وہی کہ ہم کسی عورت سے کیڑے کے وہی کر ایس ۔

### مدیث ترمت

عَنْ عَبُدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىٰ مُحَتَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ مَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبِ اَنَّ رَسُنُ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّهُ نَهٰی عَرْن مُتُعَةِ النِّسَاءَ تَوْمَر خَیْبَرَ وَعَنْ اَحْلِ لُحُوْمِ الْحِمَرِ الْالِ نَشِیَة ۔ الْحِمَرِ الْاِ نَشِیَة ۔

marfat.com

(مم شركيت جلدا ول إب شكاح المتدص ١٥ مم مطبوعد ورمحرد إلى -)

ترجعن:

حفرت علی کرم النُّرتعالی وجہہسے روایت ہے۔ کررسول النُّرصی النَّعلیمِ م نے عور توں سے نکاح متعہ کرنے سے خیبرے دن منع فرا دیا اوراس کے ساتھ گھر بلودیا لتو اگر عول کا گوشت کھانا بھی منع کر دیا۔

## عديثِ عِنن وحرمت

عَنْ إِيَاسِ أَبِنِ سَكْعَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ آ وُطَاسٍ فِى الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّرَ نَعْلَى عَنْهَا .

(مسلم شراعیت عبدا قال باب سی حالمتعه ص ۵۱ مهم طبوعه نور محداضح المطابع دیلی)

ترجما:

آبئ سلمدائیے والدسے روایت کرتے ہیں۔ کرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عام اوطاس رفتح مکتے کے دن) صرفت بین دن مکاع متعہ کی اجازت عطا فرائی ۔ پھرکینے اس سے منع فرما دیا تھا۔

### عديثِ عنن وحرميظ

قَالَ حَدَّنَنِ الرَّبِيْعُ بْنُ سَكُبَرَةِ الْجُهُ فِي اَنَّ اَبَاهُ حَدَّنَهُ اَنَّهُ حَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ كَا اَيْهَا النَّاسُ إِنِيْ فَدُ كُنُنُكُ اذَ لَنْتُ لَكُمُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ كُنْنُكُ اذَ لَنْتُ لَكُمُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِن

marfal.com

البِّسَآءِ وَ اَنَّ اللهُ قَدْحَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِتِ اَمَةِ فَكُنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ الْقِتِ اَمَةِ فَكُنْ حَكَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىٰ وَهُ فَلْدُحُولِ سَبِيْدَ لَهُ اَ وَلَا تَا خُذُونًا مِسَمًا الْمَيْتُ مُوْدِهُنَ هَنْ يُعًا رَ

(مسلم شراییت جلدا دل باب التعین ۱۵۹ مطبوعه اصح المطابع دیلی)

#### ترجمه:

حفرت عمر بن عبدالعز رزنے حفرت رہیے بن سبرہ جہنی سے روایت
بیان فرائی اوران سے ان کے باب نے روایت کیا۔ کروہ سبرہ جہنی
فتح مکھ کے دن حفور صلی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ تھے۔ تواسینے وگوں کو
مخاطب کرتے ہوئے فرایا۔ لوگر! میں نے تمہیں عور توں سے کاے متعہ
کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ (لیکن اب) اللہ تعالی نے اس کو
قیامت کے حوام کردیا ۔ ہمذاجی کے یاس اس طرع کے نکام سے کوئی
عورت ہو۔ وہ اس کو چوڑ دوسے ۔ اوراس سے (وطی کا) عوضاندوایس

### ماریث درمت

قَالَ حَدَّ تَنْ الْكَرِبِيعُ بُنُ سَبُرَةَ الْجُهُرِيُ عَنْ آبِيهِ إِنَّ رَسُنُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ اَلاَّ إِنَّهَا حَرًا مِ فِي مِنْ يَوُ مِكُورُ عِلْذَا إِلَى كَنْ مِ الْفِتِيَامَةِ وَمَنَ كَانَ اعْسَطَى شَيْعًا فَلَا يَاخْدُهُ .

(مسلم شرییت جلدا وّل باب نکاح المتعه ص۲۵ مطبوعه نورمحداضح المطابع دیلی،

#### ترجمه:

حفرت عمر بن عب العزیز کورین بن مبره جهنی نے اپنے دوایت بیان کرتے ہوئے کہا۔ کدرمول النوسلی اللہ علیہ وسلم نے نکامِ متعہ سے منع فرا دیا۔ اورار شاوفر ما یا خسب و ارایہ (نکامِ متعہ) آج کے دن سے اتیامت حرام ہے۔ اورجس کسی نے اس شکاح کے وض کسی عور ت کو کی عوضا نہ دیا ہو۔ وہ اس سے والیس زیے۔

ماصل کلام

نگائِ متعہ دراصل زمانی جا ہمیت یں ایک مردجہ عقد تھا۔ اوراتبدائے
اسلام میں جاری دایکن فتح خبیب رے موقعہ پراپ نے اس کو حرام قرار
دے دیا۔ اوراس کے بعد حینرمجبور اول کے پیش نظر اسے وقتی طور برجا کر قرار
دیا۔ جس طرح مردارا ورخنز پر کا گوشت کھانا اورسٹ راب نوشی بھی مسب ع
ہوئی تھی۔

لیکن ان مجبور ایول کے افتانام پرجونتے مکتہ کے زیانہ میں صرفت مین دنول یک پیش نظر تفییں - بعد میں رسول النوسلی النوعلیہ وسلم نے اِسے تا قیامت الله تعالیٰ کے حکم سے حوام فرما دیا۔ اور حبب دا ممی کاع داجو فی زماندا ہی سنت میں دائی ہے) کے احکام نازل ہوئے۔ تواس عقد متعہ کو زنا کا حکم دے ویا گیا۔ بنزااب اگر کوئی متعد کا اداکاب کرتا ہے۔ اوراسے ابتدائے اسلام کی طرح با کر اور مباح سیمقنا ہے۔ توالیسا کرنے وال ندکورہ بالانصوص کی روشنی میں زناکا مرتکب ہوگا۔

فَاعْتَابِرُوْا يَا أُوْلِيْ الْأَبْصَارِ



تحقة أا

عوت کھے۔

مَتَّعْتُكَ نَفْسِى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْمَبْلِغِ الْمَعْلُوْمِ مِ الْمَبْلِغِ الْمَعْلُوْمِ مِردكه .

قَبِلُتُ الْعَتْعَةَ لِنَعْسِى فِى الْمُدَّةِ بِالْعَبْلَغِ الْمَعْلُوْمِ . (تخة العام معنف سبدا بوالحن الموسوى الاصفها في شيعي حِصة دوم صغه نمبرسا .۳ مطبوع بمعنو)

نرجم:

عورت مرد کوئوں کہے کم میں نے اپنے اُپ کو مرّت معلوم کے لیے جند میں اُلے اور مرد اکس کے جواب میں کہے میں نامی کے اور مرد اکس کے جواب میں کہے کم میں نے اس متعد کو اپنی فواٹ کے لیے جند کی وں کے عوض معین وقت کے لیے خبد لیکوں کے عوض معین وقت کے لیے خبول کیا۔

## الاستبصار

عَنْ زُدَادَةً قَالَ سَاكَتُ اَبَاعَبُ دِاللهِ عَكَيْهِ السَّكَ اَلْمَ عَنْ زُدُادَةً قَالَ سَاكَتُ اَبَاعَبُ دِاللهِ عَكَيْهِ السَّكَ اللهُ عَنْ تَرَجُلٍ تَزَقَّ جَ مُتَعَه يَعْ يَعْ يُوشَهُ وَ حِتَالَ لَا كَاسَ بِالسَّتَّذُ وَيُحِ الْبُسَنَّةَ يَعْ يُوشِ فَيْ مَا جُعَلَ بَاسُ فَا وَ اِنْتَمَا جُعَلَ النَّيْ لَهُ وَ وَيَمَا النَّهُ لَهُ وَ وَيَعَا النَّهُ لَهُ وَ قَنْ تَذُويِحِ الْبُسَنَّةَ مِنْ اجَلِ الْوَلَدِ النَّهُ لَهُ وَلَا ذَلِكَ لَهُ مَلِي مِنْ اجْلِ الْوَلَدِ وَلَوْلًا ذَلِكَ لَهُ مَلِكُنُ بِهِ بَاللَّى الْمُرْدِي اللَّهُ عَلَى اللهُ ا

(الاستبصار جدر سوم ص ۱۲۸ فی جواز العقد، علی المراُ ق متعد بغیر شهود مطبوعة نهراله ص طبع جدید)

#### ترجى

زلارہ نے کہا۔ کہ میں نے حضرت الم جعفر صادتی رضی اللہ عنہ سے
الیسے فض کا بھم پوجھا ہیں نے بغیرگوا ہوں کے عقد متعد کیا۔ نواپ نے
ارث ا دفرایا ۔ کواس اُ دمی اورانٹ رتعالی کم بین انعقا د کے بیے گوا ہوں کی کوئی
ضرورت ہیں۔ ہاں ایسے نکاح میں گوا ہوں کی ضرورت لازی ہوتی
نہے ۔ حس میں اول وکی تمنا ہو۔ اوراگر خواہش اولا دنہ ہو۔ (محف شہوت
کوش نڈاکر ناہمی) تو بھرگوا ہوں کے بغیر بھی نکاح ورست ہے ۔ دمتہ میں
جونکے صرف خواہشات اور شہوت نفس کو پوراکر نامقصود ہوتا ہے ۔ اولاد
مقصور نہیں ہوتی ۔ اوراگر بھولے سے صورت متعہیں عورت عادم ہوبلے
قال سے پیلا شدہ بچے کا نسب متعہ کرنے والے سے نہیں ہوتا۔ ہندا ای

## ين الا بول ك كونى خرورت نبين-)

فرمع كاني

عَنْ آبِیُ جَعُنَرَعَکیُ وَالسَّکَادُمُ فِی الْمُتُنَعَةِ حَسَالَ کیْسَتُ مِنَ الْاَرْبَعِ لِهَ ضَّهَا لَا تُطکَّقُ وَلَا تَرِثُ وَإِنَّمَا هِیَ مُسْتَاجَرَةً فَ

رفروع كا فى جدي بجم ص ۵۱ م كتاب النكاح باب اندل بعن للذ الاماء ولييت من الار بع مطبوع تهران طبع جديد

نرجم:

الم جعفرما وق رضی افتر عندسے متعد کے متعلق روایت ہے۔ کا آپ نے فرا یا۔ کوجس عورت سے متعد کیا جا تا ہے۔ وہ ان چارعور تول میں فرا یا۔ کوجس عورت سے متعد کیا جا تا ہے۔ وہ ان چارعور تول میں مثا فی نہیں۔ جن کی سے ربعیت نے بیک وقت نکاع میں رکھنے کی ا جا زت وی۔ (اگر چار بیویاں کیسی کے بال پہلے سے موجود ہوں۔ نو بطریق متعہ یا تجویں چیٹی سے وطی کرنا جا گز ہے۔ اور قرآن کے احکام کے خلاف نہ ہوگی عورت کونہ کے خلاف نہ ہوگی عورت کونہ طلات کی خرورت ہوتی ہے۔ نہ ہی وہ متعد کرنے والے نا وندکی وارث بن کی عورت ہوت ایک کرایہ پر لی گئی عورت ہوراث بن کی کرایہ پر لی گئی عورت ہوراث بن کی کرایہ پر لی گئی عورت ہوراث بن کرایہ پر لی گئی عورت ہوراث بن کرایہ پر لی گئی عورت ہوراث بن ہوراث بن کو ایک کرایہ پر لی گئی عورت ہو

فروع كافئ

ذُرَادَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَكْيْهِ السَّلامُ

قَالَ ذَكُرُتُ لَهُ الْمُتَعَدَّ اَ جِي مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ فَتَنَالَ تَزَوَّ جُ مِنْهُنَّ اَلْفَا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرًا ثَيْء

(فروع كا فى جدينجم ص٢٥٢ كتاب النكاح باب ا خلن بسنن لهذ الاصاء وليست من الاربع مطبوء تبران لمبع جديد-)

#### ترجم:

زدارد کا باب حفرت ۱۱ م جعفرماد ق رضی الترعندسے روایت کرتا ہے
کہ میں سنے ۱۱ م موصوف سے متعدے متعلق دریافت کیا۔ کہ
سے کا ن میں اُسنے والی عورت چارعور توں میں سے ہے ؟ (جن کی
شریعت نے بیک وقت نکان میں لاسنے کی اجازت دی) توائینے
فریا یا۔ توالیسی ہزار عور توں سے نکان کرسے د تو بھی وہ کسی شمار میں
نہیں کیونکہ) وہ تو کرایہ یرلی گئعور تیں ہیں۔

# فروع کا فی

عَنُ إِبُرَاهِ يُعَرَّبُ الْفَصَٰ لِ عَنُ آبَا نِ بَنِ تَغُولِ مَثَالًا فَكُ الْمَوْنُ فِي فَكُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّكَرَّ مُ إِنِّ ٱكُونُ فِي فَكُ عَبُ دِاللّهِ عَكَيْهِ السَّكَرَّ مُ إِنِّ ٱكُونُ فِي الْعُصَ الثَّلِ مُ الْمُصَلَّ الْمَا الثَّلَ مُ الْمُصَلَّ الْمُعَلَى الْمُحَسَنَاءَ وَلَا المُعَلِي الْمُعَلَى الْمُحَسَنَاءَ وَلَا اللّهُ مَنَ النَّعَوَ الْمِحْسَنَاءَ وَلَا المَامِنَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُحَسَنَاءَ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ترجم:

ابان ابن تغلب نے کہا۔ کہ یں نے حفرت ام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا۔ کہ یں ایک مرتبہ عالت سفری تفاء تو بس نے ایک خوب نو بس نے ایک خوب رت میں کوئی یقین نہ تفا کہ وہ نثا دی شدہ عورت دیجی یکی مجھے اس بارے میں کوئی یقین نہ تفا کہ وہ نثا دی شدہ عورت ہے۔ بابد کار ہے۔ دلیکن میں اس سفینی تعلقات کا خواہش مند تھا۔ تو کیا اس عورت کے بیان پر مجھے تقین کر لینا چاہیے اگر وہ کنواری یا ہے خا و ند ہمونا ظاہر اوراس سے متعہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ کنواری یا ہے خا و ند ہمونا ظاہر کر سے اوراس سے متعہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ کنواری یا ہے خا و ند ہمونا ظاہر کر سے اوراس سے متعہ کر لینا چاہیے۔ کر تواس کے کہنے پراس کی تصدیق کو کے۔ در اوراس سے متعہ کر ہے ۔

## تهذيب الاحكام

مُحَتَدُ عَنُ بَغُضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِئُ عَبُ دِاللهِ عَكَبُهِ السَّكَامُ قَالَ قِيْلَ لَهُ اَنَّ حَنُلَا حُداللهِ تَزَقَجَ امْكَلَةً مُتُعَدةً فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ كَهَا ذَوْجَا فَسَاكَهَا فَعَثَالَ اَبُؤْعَبُ دِاللهِ عَكَيْهِ السَّلَامُ وَلِمَ سَالَهَا .

د تهذیب الاحکام جلد عص ۲۵۳ فی تعقیل احکام انکاع مطبورتشران طبع جدید)

زرجما:

راوی بیان کرنا ہے۔ کدا ام جیفرصا وق رضی اللہ عنہ سے دریا ات کیاگید

کرفلاں آدمی سنے ایک عورت سے نکاج متعہ کیا۔ تواس آدمی کر بتا یا گیا۔ کہ اس عورت کا تو متعہ کیا۔ تواس آدمی کر بتا یا گیا۔ کہ اس عورت کا تو متعہ کے طور پر عقد کرنے والے نے اس عورت سے اس بارے میں برچیا۔ یا کی کو مقد رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں فرایا۔ یا کس اُدمی سنے آمس آدمی سنے کیوں پر چیا۔ جواب میں عورت سے کیوں پر چیا۔ جواب میں عقد متعہ کے بیے اس اُدمی سنے کیوں پر چیا۔ جواب میں عقد متعہ کے بیے جیب یہ کوئی شرط نہیں کے عورت کو اُن مورت تھی ۔)
والی ہو۔ تو مجواس کی تحقیق کی کیا ضورت تھی ۔)

# تهذيب الاحكا

عَنُ ذُرَارَةً قَالَ سَالَ عَمَّانٌ وَآنَاعِنُدَ ذَعَنِ الرَّجُلِ الْكَانِي مَنْ الرَّجُلِ الْكَانِي مَنْ الرَّجُلِ الْكَانِي مَيْنَ الْكَانِي مَنْ اللّهُ ا

## نرجم:

زرارہ کہتائے۔ کرمیری موجودگی بی عمارے ام حیفرض المترعنہ سے
اس شخص کے بارے میں وریا فت کیا۔ کیس نے عقرمتعد کے طور پر
ایک اوبائن دکنجری) عورت سے نکاح کررکھائے۔ داس کاکی حکمئے ہو
فرایا۔ اس بیں تطعاکوئی حرح نہیں ہے۔

## من لا كيفره الفقيهة

وُدَدِى عَنْ يُونِسُ بُنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ مَسَالُهُ مَا مَنْ وَجُلِ سَالُهُ الرَّصَاعَدُهِ السَّلَامُ عَمَن دُجُلٍ سَالُهُ الرِّسَاءَ لَهُ السَّلَامُ عَمَن دُجُلٍ السَّلَامُ عَمَن دُجُلٍ السَّلَامُ عَمَن الْحَلْمَ الْمَالُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَلَى الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلُهُ الْمَسْلِمُ لَلَا تُعْمَلُهُ الْمَسْلُمُ اللَّهُ الْمَسْلِمُ لَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(من لا محضره النفتيه عبد سوم ص م ٢٩ باللمته مطبوعة تبران لمبع عبديد)

: دجي

یونسس بن عبدالرحن کہتا ہے۔ کرمیں نے امام رضارضی افتر عنہ سے
ایک ایسے آدمی کے بارے میں دریا فت کیا۔ گرجس۔ نے ایک بورت
سے عقد متعہ کر لیا نخا ہ بھر جب اس عورت کے فا و ندیا گھروالوں
کواس عقد کا علم ہوا تو انہوں نے اس عورت کا سیح کسی اورادی سے
کر دیا ۔ اور علی الاعلان یہ نکاع کیا۔ لیکن ابھی اس عورت کو عقد منعہ کا
حق مہر لین تھا۔ (اس سوال کے جواب میں امام موسوت نے قربایا) وو

ذکرنے دسے جب کک عقد متعہ کی عدن اور شرط پری نہ ہو جائے را وی کہتا ہے۔ یں نے عرض کیا۔ اگراس عقد متعہ کی شرط ایک سال ک ہو ؟ ( تو پھر بھی پرمشرط پرری کرنا چاہیئے) اوراکھ خا وندکی یہ حالت ہو۔ کہ وُہ اتنی مدت کک صبر نز کرسکتا ہو ؟ تواس پرا، موصو ہے فرایا۔ کراس کے فا وند کو خوب فدا کرنا چاہیئے۔ اور لغتیہ مدّت متعہ کا کس پر صد قد کردے ( بینی متعہ میں ہی گزار نے دسے ۔)

فروع کانی

عَنْ ذُرَارَةً عَنَ إِنِي جَعْفَرَ عَكَيْهِ النَّلَامُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ فِندَاكَ الرَّجُلُ يَتَنَرَّدُحُ الْمُتُعَةَ وَيَنْفَضِى شَرْطُهَا ثُوَّ بَتَزَوَّجُهَا الْمُتُعَةَ وَيَنْفَضِى شَرْطُهَا ثُوَّ بَتَزَوِّجُهَا الْمُتُعَةَ وَيَنْفَضِى شَرْطُهَا ثُوَّ بَتَزَوِّجُهَا الْمُتُ مِنْهُ ثُلُمَّ الْمَتْ وَنَهُ تُلَا ثُلُو تَلَا تَتَوَقَّجُهَا الْمُو حَتَى بَانَتُ مِنْهُ ثُلَاثًا وَ تَزَوَّجُهَا الْاَوْلُ لَا تَلَاثًا وَ تَزَوَّجَهَا الْمُو فَلَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رفروع كا فى جلدة بنجم ص - ٢٠ كم كما ب الكال الماب الموجل منتمت بالمدأة مسرارًا كشيرة مطبوع تهران طبع عديد)

### ترجم:

زدارہ نے کہا۔ کہ یں نے ام جغرصاد فارضی الدوندسے پرچھا یویں آپ

ہر قربان الکوئی اومی کری عورت سے جس سے سرط پرمتعہ کرے۔ وہ لوری

ہوجائے۔ پھراسی عورت سے کوئی دور اشخص متعہ کرے ہے تی کہ و اور محاسلے میں جراسی عورت سے کوئی دور راشخص متعہ کرے ہے تی کہ و اور متعہ کرے ہیں بہلا آدمی آس سے بھی جگرا ہم وہ عورت آس سے بھی کہ اور متعہ کیا۔ اور پھر وہی بہلا آدمی آس سے بھی کہ وہ عورت آس سے بھی متعہ کیا۔ توکیا اسی عورت کا پہلے مرد

متعہ کرے ۔ بہال بھی متعہ کرنا جا گزیے ؟

ایس نے فرایا۔ کبول نہیں۔ بتنی وفعہ چاہے متعہ کرے ۔ کیونکہ ریک وارازاد)

عورت کی طرح نہیں۔ بلکہ بہتو آجرت برلی گئی ہے۔ اوراسس کا حکم کو نیٹر یوں .

# فروع کا فی

مَنْ هَشَّامٍ بُنِ سَالِمٍ مِثَالُ فَكُنُّ كَيْفُ يُتَزَقَّ الْمُتَعَةُ عَنْ هَشَّام بُنِ سَالِمٍ مِثَالُ فَكُنُ كَيْفُ يُتَزَقَ جُلِ كُذَا وَكُذَا فَاللَّهِ اَتَزَقَ جُلِ كُذَا وَكُذَا يَوْمًا مِنْ اللَّهِ اَتَزَقَ جُلِ كُذَا وَكُذَا يَوْمًا فَإِذَا مَصَنَّ تِلُكَ يَوْمًا مِكَنَّ مِثَنَّ تِلُكَ الْمُعَلَّا وَلَا عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

د فرمما کا فی حاشیه و فروع کا فی جلد پنجم کتاب انکا <sup>ش</sup> باب شروطالمتعه ۵ دم تا ۷ ۵ ۴ مطبوعة تبران طبع جدید<sub>)</sub>

marfat.com

#### : سجن

ہشام بن سے الم سے روایت ہے۔ کہ یں نے الم جعفرصا دن رف سے دریافت کیا کر یا حضرت! نکائ متع کیونی کی جا تا ہے ؟ تو اپنے اس کا طریقہ یوں ارتبا و فرایا ۔ کہ نکائے متعہ کرنے والا مطلو بعورت کو کہے ۔ اے اللہ کی بندی! یمی تجھ سے چند د نوں کے یے چند دوریموں کے عوف نکائ کرتا ہوں ۔ سوجب ندگورہ و ن گزر جائیں ۔ نوطلان فود بخود ہو جائے گی ۔ اورائیں عورت کی کوئی عدت نہیں بینی نکائے متعہ کرنے والے کو اسی عورت کی گئی بہن سے دوران عدت متعہ کرنے والے کو اسی تعورت کی گئی بہن سے دوران عدت رجوعام طور پرطلان کے بعد ہوتی ہے ) نکائ کرنا جا مزہ ہے۔

فوعان

عَنْ زَرَارَةَ عَنْ آبِنَى عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَلاً تَكُونُ ثُ مُتَعَنَّا إِلَّا بِاصْرَيْنِ - آجَبِ مُسَمَّنى وَاجْدِمُسَسَّى -

( فروع کا فی جلد پنجم می ۴۵۵ کتاب انتکاح بایب شد و طا المنتعب تذم طبوعه تهران طبع جدید)

ترجيره:

ا ام جعفر صادق رفنی الشرعندسے زرارہ روایت کرتا ہے کوام مومون نے فرایا۔ متعد کے دور کن بی - مرّت مقررہ اور اجرت مقررہ -

# فربع کانی

عَنِ الْاَحْوَ لِ قَالَ قَلَتُ لِا بِيْ عَبُواللّهِ عَلَيْهِ السّلامُ وَ الْمُتَعَدّ عَلَيْهِ السّلامُ وَ الْمُتَعَدُّ عَ قَالَ حُلَقَ مِنْ مُرِدِ الْمُتَعَدُّ عَ قَالَ حُلَقَ مِن مُرَب النكاع الدين ما يجزى من الملر فيلا الباء ما يجزى من الملر فيلا مطبوعة تبران طبع جديد)
مطبوعة تبران طبع جديد)
مطبوعة تبران، في المناع مطبوعة تبران، طبع جديد)

## ترجمات:

احوال کہنا ہے سیں نے اہم جغرصا دق رمنی اللہ عنہ سے پوچھا کر متعہ کی کم از کم اُجرنت کتنی ہے ؟ تووہ فرمانے گے۔مٹھی بھر گندم (کا نی ہے)

# تهذيب لاحكام

عَنْ أَلِيَ عَبُ وِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْكَارُوتَ الْكَالَةُ وَلَا بَالْسَ بِالتَّمَنَيُّعِ بِالْهُا شِمِينَ إِدْ مِلْ اللَّمَانُعِ بِالنَّمَانُعِ بِالنَّمَانُعِ بِالنَّمَانُةِ مِلْ اللَّمَانِينَ إِدِر

(تهذیب ۱۷ حکام جلد مغتم می ۲۰۱ فی تغصیل احکام انکاع مطبوعه تبران طبع جدید)

#### ترجمات:

ا ام جعفر صاوق رضی الله عندنے فرایا کر اشمی عورت سے متعد کرنے میں کوئی گنا ہندیں ۔

تهذيب الاحكام

وَ لَكِسُ يِفَ الْمُتَعَدِّةِ إِشْهَا لَكُ وَلَا إِعْثِ لَانَ -دَ تَهذیب الاحکام ملامِنتم ص ۲۶۱ نی تفصیل احکام النکاح مطبوعرته رائط بع عِنْد)

#### ترجيد:

نهایِ متعه میں مذگراہی کی خرورت ہے۔ اور نہ ہی اعلان ہے ۔ (مرد عورت دونوں تنہا چیکے چیکے یہ نہائ کرلیں۔ تو بھی دُرست ہے۔)

۔۔ مذکورہ حوالہ جا ہے فقہ عبد فری کے مند جو بل مسائل فقیر نابت ہوئے مسائل فقیر نابت ہوئے

کان متعہ کے لیے نہ گواہی کی ضب دورت ہے ۔ اور نہ ہی اعلان کی ۔

ک متعدے بعد چیوٹری گئی عورت پر زکسی قسم کی عدت لازم ہے اور زاکسے جُدا کرنے کے لیے طلاق کی ضرورت۔

اس عقدیں زا ولاد کی جستی ہو گئی ہے۔ اور نہ ہی بیراٹ مقصود۔ بلکہ یہ مردوزن کامخصوص رقم کے عوض مخصوص و تنت بک خوا ہشات نفسانی ک تلیل کا یک باہمی فرلیہ ہے۔ (جونشہوت رانی کا اُسان طریقہ ہے۔

م اسعقدين عورون كى تعداد يركونى يا بندى بنين - جنانچدا لاكونى مردبيك وتت

ستر ورتوں سے عقد متعہ کوسے - اور باری باری ان سے لطف اندوز ہو قرکو کُ مضا کُقہ نہیں ۔ کو ٹی عجیب نہیں اور کو ٹی سے حیا ٹی نہیں ۔

ایک عورت سے بیسیوں مرتمب متعہ ہوسکتا ہے ۔ اور مزار مردوں
سے ایک عورت متعہ کرسکتی ہے ۔ اور سینکروں مرتبہ متعہ کرنے والے
سے ایک عورت متعہ کرسکتی ہے ۔ اور سینکروں مرتبہ عاب وہ مرد
سے جُدا ہونے کے بعد بھر بھی ام جرت مقررہ پرجب عاب وہ مرد
اسے نکارے متعہ میں لاسکت ہے ۔ اس میں حرمتِ علیظہ کا سوال ہی پیدا
ہیں ہوتا۔

۲ قرآن کریم میں جن محوات سے عقد کرنا نا جائزا ور حرام قسرار دیا گیا۔
 ۱ وردو م کا کنٹ محصنات میں النِست ایون میں جن کی مراحت کی گئی
 ان سے متعدرے کی کھلی جیٹی ہے۔

کے جبل عورت سے کسی نے متعہ کیا ۔ اگر اسس کی سی بہن سے فررا وعدت گزارے تو کو ئی حرج نہیں ۔ در کیونکہ خطابی کی طرورت نے عدت کا انتظار)

متھی بھرگندم ،، دے کرکسی عورت کی کبنگ جا گزیتے۔ دا تناست
 شاید ہی کوئی سوا د ہو)

ا تبیی نفس پرکستوں اور شہوات نفسانی کے بندوں میں متعاس فدر کشیرالو توع ہے۔ کو اکسس میں کمی قسم کی عورت کا استثنا و نہیں ۔ نفا ندائو برت ۔ د بنو باشم اسے ہو یا کوئی فل گندا ور بازاری عورت ۔ د بنو باشم اسے ہو یا کوئی فل گندا ور بازاری عورت ۔ سے بر ایک بیا نہ بائد ہائد م

کے اندھے کواندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اند تعالیٰ ایسے ناعا قبت اندینٹوں اورا میان سے عاری اور عقل کے اندھوں سسے بچائے جنہوں نے تکمیل خوابہ شاتِ نغسانیہ کے نشہ میں احترام فاندانِ نبوّت کا بھی لیا ظرز کیا۔

> چول فداخوا بدکه پردهکس در د مییش اندر طعنهٔ یاکاں رکند!

أُولْئِكُ كَالْانْعَامِ بَلُ هُمُواَضَلَّ



فَكَا اسْتَكُمْ تَكُورُ بِهِ مِنْهُ كَا كُورُهُ كَا الْحُدُدَ كُمُنَ الْجُدُد كَهُنَ الْجُدُد كَهُنَ فَيَ الْف فَرِيْنِ اللِّيَاتِ اللَّهِ ا

ترجمات

مچھراکن یں سے جن سے تم متعد کر لو۔ نو مقرر کیا ہوام سرانہیں ہے دو۔ (ترجم مقبرل)



ذکرکی گئی آیمن سے تبوت متعہ دوالفاظ سے بہزنا ہے۔ لفظ ول اِنت تنگئی،
اور لفظ دوم دواکھ کو گئی ایمن سے وطریعہ تبوت پر ہے ۔ کر پہل لفظ باب استفعال سے بھی حیں سے اگر حروف زائدہ کو چیوڑ کر حروف اصلیہ لیے جائیں ۔ تو مبم ، تا ،
اور عین بنتے ہیں۔ گویا اس لفظ کا اصل متعہ ہے ۔ دومرے لفظ میں ود ا جو ر .. جمع اور میں کا واحد و واحب ،، ہے ۔ اجرکامینی اُجرت ، مزد وری اور معاوضہ

marfal com

مذكوره استدلال كے چند دندان كن جواب

جواب اقل:

ا بت زیر بحث کرجس سے شیعہ لوگوں نے متن متعہ پرات دلال کیا ہے۔ وہ مکمل اُ بت نہیں۔ بلکراً بت کا فری حقدہ ہے۔ اگر پوری اُ بت کو پڑھ کرا سے مکمل اُ بت نہیں۔ بلکراً بیت کا فری حقدہ ہے۔ اگر پوری اُ بت کو بغور دیکھا جائے۔ اور نظر انصافت سے سمجھا جائے۔ تواس بوری اُ بت سے متعہ مرد نہ کا ٹبون ِ صریح توبہت دور کی بات ہے۔ اس کا تصور بھی نہیں اُ تا۔ پوری اُ بت کر بر ملاحظ فرا ہے۔

وَالْعُحْصَنْتُ مِنَ النِسَا ءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتُ اَيْمَا لُكُورُ كِنْبُ اللهِ عَلَيْكُوُ وَالْحِلَّ لَكُورُ مَّا وَرَاءَ وَالِكُورُ النَّ تَبْتَغُمُ لِوُا مِا مُوَالِكُورُ مُحْصِنِ يُنَ عَنْ رَمُسَا فِحِيْنَ طَحَدَمَا السُّتَمُتَعُتُهُ مِهِ مِنْهُ نَّ فَا نُوْمِنُ الْجُورُهُ نَّ الْجُورُهُ نَّ الْمُحَوْرَهُ نَ . (بِي دِوعَ اوّل)

ترجم،

( ائیں ، بٹیاں ، اور ہنیں وغیرہ عور تیں جن کا اس آیت سے پھیل أيت مي ذكر جوج كانسس نكاع كن تم يرحوام كرديا-) اورائبي ك طرع أن عورتون سے بھى نكاح حوام ئے -جوشوم والى بين - بال جرتها ری وندیاں میں ووه حوام نہیں) امتر تعالی تمہارے یے يه لازم دفرعن اكرويا ہے - ندكورہ محرمات كے على وہ تم نبوعي مال ب عورت كوچا بو۔ شكاح مِن لاكتے بولين ان سے يتعنق بطراقيه باكدامني ا ورحوام کا ری سے بچنے کی غرض سے ہو۔اس بھا ہے مصف شہوت را نى مطلوب ومقصود نه بو- اوراس مقصدك بيش نظرا كرتم نے كسى عورت سے کاح کرایا ۔ توان کو اُن کاحی مبر پورا داکردو۔ نا رئین کرام عور فرائیں ۔ کراس اُیت کر میر میں الٹرتعا لی <u>نے پہلے</u> ان عور توں کاؤکر کیا۔ جن میں ملاح حوام ہے۔ اور مجوائ کے سوا ابنیہ عور توں سے ملاح کے صلال ہو نے اوراس کے طریقہ کو بیان قربایا۔ اور کہا۔ کہ اگر تم کسی عورت کورسنت، ازدواجبیت بن بینے کی خوامش رکھتے ہو۔ نواس کا طریقہ یہ ہے۔ کر پنواہش اپنے ال کے ذرابعہ بیری کرو۔ بعبی حق مبر ضرور باندھو۔ اوراس خواہش کی تھمیل محض باکدامنی کی خاطر مونی جا جیئے ۔ شہوت را نی کاس بیں کوئی خیال و منصد

marfat.com

نه ہونا چاہیئے۔

پہلے اوراق میں ہم بہت سے حوالہ جات سے یہ تا بت کرائے ہیں۔ کہ
منعہ میں اُ دمی کا مقصد و حید حرف شہوت پرسنی اور حصولِ لذت ہی ہم تاہے جب
سے اُیت زیر بحث میں منع کیا گیائے - اور پاکداسی پرزور دیا گیا ہے - لہذا
فعدا استحد تعد سے متعدم حروفہ کسی طور بھی مرا دنہیں ہوسکتا۔ بکداس
سے نکاح والمی کے ذرایع منکو حورت سے نفع اندوز ہمونا مقصود ہے - اور
اس طرح کے نکاح میں جو ال حرف کیا جا تا ہے - اُسے حق مہر کہتے ہیں - اور
و اُحبیق دی ہسے مرا و بھی ہی ہے -

جواب دوهر

و أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُدُا إِمْ قَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَا فِحِينَ فَسَسَا السَّنَّتُ تَعْمُرُ بِهِ مِنْهُ قَى فَاتَدُ هُنَّ أَجُوْرَ مُسَنَّ فَرِيْضَ تَّ مَا يُعْمَدُ فَاتَدُ هُنَّ أَجُوْرً مُسَنَّ فَرِيْضَ تَدَ مِنْهُ مَنْ الْمُرَادِةِ مِنْهُ مَنْ الْمُرْدِدِةِ مِنْهُ مَنْ الْمُرْدِدِةِ مِنْهُ مَنْ الْمُر

و فساا ستستعتم، میں لفظ وو ما ، اسے مراد کا ح ہے۔ اور دو بد، میں با وسبتیت کے بیے ہے ۔ اور وضم ہمجرور (لا) کا مرجع کا ح ہے دو مده من میں با وسبتیت کے بیے ہے ۔ اور ضم بمجرور (لا) کا مرجع کا ح ہے دو منده ن، کا مرجع دواحل لک عرصا، میں لفظ وو من ، ہم ہے۔ اس ترکیب کے بیش نظر آین کا معنی یہ ہوا۔ اور بہنوں وغیرہ محرات کے سوا دو سری عور تول سے نکاے کرنا تمہا رہے بیے جائز قرار دیا گیا ہے ۔ اور اُن کو بزرید مال اپنے نکاے میں لا ور اس طرح ازواج و بولوں کی تا کہا شن کرو۔ اور اس مقصد کے حصول میں باکدامنی اور احصان کی میت ہو۔

نەكەشپوت دائى ـ

بی وہ نکاح کہ بطریقہ احصال جس کے ذریعہ اور مبیب سے تم نے اُن عور توں سے نفع اٹھایا ۔ کرجن کو تم نے پاکدامنی کی نیبت سے اپنے مالوں سے تلاش کیا۔ اُن کو اُک کے مقررہ حق مہرا داکر و۔

دو فسیاا صنعتعت وبله مندن ، بی هیر دوهن ، کاجب مرجع بی ، منکوهات مغمری - تریچراس آیت سے متعمر و فرکو ابت کرناکس تعریب الت اورب علمی ہے۔

## جواب سومر

ایت مزکوره کے الفاظ وہ ف مااستمتعتب اور اجب ر هن سے متعدا ور اجب ر هن سے متعدا ور اجب ر هن سے متعدا ور اجرت مقرره مرا و بے کراس سے متعدم حروفہ نابت کر نامرن سبنا ور ہا ہت کر نامرن سبنا ور ہا ات کا بھی میتا جا گا ثبوت ہے ۔ بہیں۔ بکہ علوم فران ا ور فہوم قرآن سے لاملی اور جہالت کا بھی میتا جا گا ثبوت ہے ۔

دو فد الستمتعتید، کااصل استمتاع به اوراستمتاع سے حروت زوا ندکونکال دیا جلے۔ تورو متاع ، باتی رہ جانا ہے۔ اور مناع کامنی نفع المثنا نا ہے۔ متعدم وفد ہیں ۔ جس کی تفصیل ہم ہے و وجرابات میں بیان کر چکیں المثنا نا ہے۔ متعدم وفد ہیں ۔ جس کی تفصیل ہم ہے و وجرابات میں بیان کر چکیں اس وضاحت کے موت ہوئے ہوئے و موٹی کرنا کر مہ فیما استمتعت د، سے متعہ معروف کا خبرت صراحة ہے ۔ اور بہ آیت کر بہ متندہ عمروف کے جراز کے لیے نص میری ہے تو بہ بافل اور لنو وعولی ہے۔ کبر بھی یہ دعوی تو تب صبح اور درست ہرسکتا ہے ۔ جب شیع حضرات یہ نا بت کر دکھا میں کر افظ و استہ سے علی کا معنی صرف اور حرب متعدم معروف ہی ہے۔ اس کے برعکس جماس لفظ کوان باک

ایم دو نفع اعلی نشاند ، کمفہرم میں استعمال ہونے والے مقابات کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

آپيت عل:

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِمِهُ وَكُمَا اسْتَمْتَعُتُ مُوعِكَا الْمُتَمْتَعُتُ مُوعِكَاتُكُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ

ترجما:

انہول نے اپنے حصول سے نفع اٹھا یا۔ مبیا کتم نے اپنے اپنے اپنے دھول سے نفع اٹھا یا۔

آيت عرز:

وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَنْ اعْ إِلْمُعُرُونِ. (نِ رَوع ١٥)

:سچت

ا ورطلاق دی گی عور توں کے لیے بھی نمب کی کے ساتھ نفع پہنیانا

- -

آبيت عير:

مُتِّعُوُّهُ مُنَّ الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَسِلَى الْمُقْتِرِ قَدَ رُهُ رَ

(بي دکوع ۱۵)

: سجت

ان کونیکی کے طور پر کھیے تفع پہنچاؤ۔صاحب ِ قدرت (مال دار) پراس کی حیثیبن کے مطابق لازم ہے۔ حیثیبن کے مطابق لازم ہے۔

آيت ١٤:

قُلُ تُمَثَّعُونُ ا فَإِنَّ مَعِيْدِكُ وَإِلَى النَّارِ . (يُلْ رَكُونَا)

ترجم :

فرا دیجئے ؛ تم وگ (چندروز) نفی اٹھا تو بھرتمہارا انحب م دوزخ کی اُگ ہے ۔ تم کہدود - کر دچندروز) نفع اٹھا تو کہ تمہاری بازگشت تو یقیدًا جہنم کی طرت ہے ۔

( زحمِ مقبول شيعه)

ان چارمقا بات لفظ متاع ادراس کی فرو مات کا ذکر موجروت یکن اپنی ملاحظ فر باید کرسی ایک افظ متاع ادراس کی فرو مات کا ذکر موجروت یک استعمال نہیں کیا گیا . بلک مر جگرہ نفع اعلمانا ،، ہی مفہوم ہے ۔ ہم نے ان آیات کا پر ترجمہ ازخود نہیں کیا ۔ بلک خورت یہی مترجم مقبول کے ترجمۃ القرآن سے لیا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا ۔ کہیں کیا ۔ بلک خورت یہی مترجم مقبول کے ترجمۃ القرآن سے لیا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا ۔ کہیں کیا ۔ بلک خورت یہی مترجم مقبول کے ترجمۃ القرآن سے لیا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا ۔ کہیں کیا ۔ بلک خورت یہی مترجم الفظ دور ترجے پران کے گھرکا ایک مجیدی لفظ دور ترجے پران کو یہ ان نا پراپ کو انداز سے ترجم الن کو یہ ان نا پراپ کا انکا طرور ڈرجے پراپ کا -اوران کو یہ ان نا پراپ کا کیا کہ کا معنی مرت و مقعد معروف ، ہی نہیں ۔ بلکہ اور بھی معنی دیں ۔ اس سے اس لفظ کا انحصار مرف ، ومتعد معروف ، میں اننا سر اسر معنی دیں ۔ اس سے اس لفظ کا انحصار مرف ، ومتعد معروف ، میں اننا سر اسر جمالت اور لامنی ہے ۔

دعوای کا دورسرا حصر لفظ دو احب ر هن، ہے ۔ حب کے متعلق ان کا بر خیال ہے ۔ کرمو اجب من ،، کا طلاق متعدم عروفہ کے مقابد میں ہی اُسکتا ہے ۔ نکائی دائمی کے لیے دوحق مہر، کا استعمال ہوتا ہے ۔ اب ان کے اس دعواسی کی طرف آئے۔ ہم کھیے نفظ کی طرح خود قرآن پاک میں اِس نفظ کا استعمال دوختی مہر، کے دید و کھانے ہیں۔ جودائمی نکاح کے مقابد میں ہوتا ہے۔ جس سے ان کی جمالت اور واضح ہمو جائے گی۔ واحظ ہمو۔

ا - فَانْكِ حُمَّ مِنْ بِإِذْ نِ آهُلِلِ نَ وَ النَّوْهُنَ الْحَبُورَ هُنَّ الْحَبُورَ هُنَّ الْحَبُورَ مُنَّ اللهِ رَائِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ترجم،

لیں اُن سے ان کے الکول کی ا جازت سے نکاح کرو۔ اوران کے مرزیب کی کے ساتھ ان کو دے دو۔ (مقبول)

۷ ۔ وَلاَجُنَاحٌ عَلَيْهُ حَدُمُ اَنْ تَمْرُحُونُ هُنَ إِذَا اَتَيْتُمُونُونَ اَنْ تَمْرُحُونُ اَنْ تَمْرُحُونُ اَنْ تَمْرُحُونُ اَنْ تَمْرُحُونُ اَنْ تَمْرُحُونُ اَنْ تَمْرُحُونُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

(A 2 6 2 1 )

ترجمه:

اں جو کچہ وہ خرج کر چکے ہوں۔ نم ان کو دے دو۔ اوراس میں تم یہ کو نی ازام نہیں کہ تم ان سے نکاح کر دو۔ جب کرتم اُن کومبردے دو (مقبول)

س- إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَذْ وَ احَبِكَ الْتِيَّا تَبَيْنَ الْجُودُهُنَّ ( يَيْ رَوَعَ ٢ ) ( يَيْ رَوَعَ ٢ )

ترجما:

بے تک ہم نے علال کیں تہارے بیے وہ بیبیا ل جن کے تم مہردے بچے ہو۔

(ترجم فنبول احمد)

ان تین آیات میں سے ہرایک میں لفظ وہ اجو د، تی مہر کے معنی میں اسعال ہوا۔ ہونکائی وائمی کے مقابد میں ہوتا ہے۔ اوراس کامعنی ووم ہر، بھی خود شید فیفسر نے کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا۔ کہ لفظ وہ اجب د باکا اطلاق مرف اجرت معینہ برہ کہ نہیں ہوتا ۔ چوکہ متع معروفہ میں ہوتا ہے۔ جلیسا کہ شبعہ حضرات کا دعل ی ہے۔ بلکہ وحق ہمر، بر بھی اس کا طلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کو بھی مرف دواجرن فینین میں محدود ما نیا بھی جہالت کا بہترین اور کا ل نمونہ ہے۔ توان گزارشات سے آپ حضرات نے یہ جان لیا ہوگا۔ کر دومتند معروفہ ، کو آیت ند کورسے نیا بت کر نے کے سے شیعہ حضرات نے یہ جان لیا ہوگا۔ کر دومتند معروفہ ، کو آیت ند کورسے نیا بت کر نے کے کے اس نیا میں میں موان کیا ہم حوالے کے دومتند معروفہ ، کو آئیا میں باتی رہ گیا۔ یہ نفا ان کے استد مال کا انجام جو آئیے ملاحظ فرما لیا۔

قراءتِ ﴿ الى بن كعرض سُعِينَ ، كا جائزه

ا - فرادتِ ببعدمتوا تره می سے کسی ایک میں بھی حضرت ابی بن کوشی آلین کی قرادت کا ذکر نہیں متا - اور دوا الی اجب ل حسمی، کے الفاظ وار زئیں انک - اور یہ بات بھی واضح ہے ۔ کہ قرآدتِ سبعہ کے سوا ووسری قرادت شا ذہ کہلا تی ہے ۔ لہذا ایک طرف قرادت متوا ترہ صحبحہ ہو۔ اور دوسری طرف قرادت متوا ترہ صحبحہ ہو۔ اور دوسری طرف قرادت متوا ترہ می ہے ۔ طرف قرادت متوا تو ہم تی ہے ۔ فرادت متوا تو ہم تی ہے ۔ فرادت متوا تو ہم تی ہے ۔ فرادت متوا ترہ ہم تی ہے ۔ فرادت متوا ترہ ہم تی ہے ۔ فرادت متوا ترہ ہم تی ہے ۔ فرادت شا ذہ اورا گر بسیسی متر اور الم بسیسی متاب ہم دو اور دو اجب در حسن درکے متعلق کرنا جا نہے ۔ کیز کے اور قربیب ہو سنے کی وجہ سے متعہ معرو فرکو نا بست کرنا باطل ہے ۔ کیز کے اور قربیب ہو سنے کی وجہ سے متعہ معرو فرکو نا بست کرنا باطل ہے ۔ کیز کے ا

marfat.com

ترکیب کے اعتبارسے دوالی اجسل مسمی "کو دواجور هن" کے تعلق کرنا جائز ہے۔ اور قریب ہونے کی وجسے اس کے متعلق کرنا دو فہا ستمتعتم استمتعتم کے متعلق کرنا دو فہا ستمتعتم کے متعلق کرنے کی نسبت بہتر ہے۔ اور اسی ترکیب کو حجۃ الاس مم البراحمد بن علی الوازی الجھاص نے تغسیر و احکام القرآن میں ذکر فرمایا۔

# تفسير حكا القرأن

وَكُوْكَانُ فِيهِ فِحْثُ الْآحَبُ لِ لَمَا دَلَ آيَّالُوكَ عَلَىٰ مُتَعَانِهِ الْمِسَاءِ لِأَنَّ الْآحَبُ لَ يَحْبُونُ الْآكَ يَكُونُ كَا الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ وَلَيْكُونُ الْآحَبُ لِي يَحْبُونُ فَمَا دَخَلَتُو وَ الْمَالُ وَفَيَا دُخَلَتُو وَ الْمَالُ وَفَيَا دُخَلَتُو وَ الْمَالُ وَفَيَا دُخَلَتُو وَ الْمَالُ وَفَيَا وَخَلَتُ وَلَيْ الْمُحْسَدِينَ فَا الْمُتَوْفِقُ وَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُرْجِلُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُعْمِلُولُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْمِنِي وَالْهُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْمُؤْمِنِي وَلِي الْمُؤْمِنِي وَلْمُ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُولُ ولِي الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَل

#### توجعس :

ا دراگر حفرت ابی بن کعب رضی استرعنه سے ردایت کرده الفاظ مان بھی لیے جا کہیں۔ تو بچیم بھی عور تول سے دومتع معروفه، کا تبوت ماصل نہیں ہوتا ۔ کیو کے در الی احب ل حسمی، ، کوم ردواجودهن، پر دوا خل کرنا جا کرنے ہے۔ ہدا اس تقدیر پر مفہوم یہ ہوگا کرجن تورتوں کے ساتھ ایک مقررہ و تعن بھٹ مہرا داکرنے کا وعدہ کر کے جم بتری کی ۔ توان کو ان کے حق مبر مدت مقررہ کے گزرنے پرا داکر دو۔ کی ۔ توان کو ان کے حق مبر مدت مقررہ کے گزرنے پرا داکر دو۔

mariat.com

یں عقد متعہ کو حضور مرد کا منات میں اشرید و کم سنے نتے مکے کے بیسرے روز کم خوا نیاست کک سے حوام قرار دسے دیا نفا۔ نوان اما دبٹ صیحہ کے مقابری ایک قرارت شاذہ نا قابلِ عمل ہو گئے۔ ایک قرارت شاذہ نا قابلِ عمل ہو گئے۔ ۳ ۔ ارشاد فعلا و ندی ہے۔

قَالَّذِيْنَ هُ مُرُونَدُ وَجِهِ مُرَعًا فِظَوْنَ - إِلَّا عَسَلَى الْدُوَّ الْجِهِ مُرَعًا فِظُونَ - إِلَّا عَسَلَى الْدُوَ الْجَهِ مُرَا وَمَا مَلَكَ تُسَانَ لِلْكُوفَ إِلَّا عَسَلَمُ مَا الْمُؤْمِنَ وَمَا مَلَكَ تُسَانَ الْمُكُوفَ الْكَبِيكُ مُسَمُّ الْمُعَانَ - فَيَمِنَ الْبَتَعَى وَرَاءَ ذَا لِكَ فَاكُولَكُ كُلُمُ الْمُعَانَ - فَيَمِنَ الْبَتَعَى وَرَاءَ ذَا لِكَ فَاكُولَكُ كُلُمُ الْمُعَادُونَ - (لِيُ دركوع ا)

#### ترجم:

ا درجوا بنی سنسرمگا ہول کی حفاظت کرنے والے ہیں یسوائے اپنی ازواج کے یا اپنے اجتھ کے مال دلونڈلیرں اکے اس مسردن بیں وُن ازواج کے یا اپنے اجتھ کے مال دلونڈلیرں اکے اس مسردن بیں وہنی یادتی کا بی مسرون خوا میٹ کرسے یہیں وہنی یادتی کرنے والے ہیں۔
کرنے والے ہیں۔
دمقبول)

اکنفی تطعی اور حکم مرکئ نے بیٹا بت کردیا ہے۔ کوا نشررب العزب نے مقت کو دواقسام کی عورتوں بی شفیہ مرئی ہے۔ جن کو تا ہے۔ او تاسم ان عورتوں کی ہے۔ جن کو تم اپنی زوجیت کی ہے وربینی منکوھ بیویاں) اور دوسری تسم ان عورتوں کی ہے۔ جو تمہاری معلوکہ لوجی یاں ہیں۔ ان دواقسام کی عورتوں کے سواکسی میسری تسم کی عورتوں کے سواکسی میسری تسم کی عورت سے وطمی کرنا جا کو نہیں۔ اور اگر کسی نے اس یا بندی کو شمئرات مہوئے موسے تم ورث کی ایک برکاراوں تم وزکر لیا۔ توالی تا فرکان اور ان برکاراوں اسٹرکا نافر مان اور کا ان ایر گا۔ اس کی تا کید شدیدین سے بھی لیمنے۔

# منهج الصادقين

د فنسن ابتغیٰ اپس برکیج پدبرائے مباشرت دور آء ذالک عنیراز زنان وکنینران خود دفیا و لئک کپس اُنگروه (هسرالعاد و ن) الیشا ننددرگزرندگان از صلال بحام -

د تَفسیرِ بنج الصا دَنین جکرششم ۱۹۵۲،۱۹۸ مطبوعه تبران )

نجه:

پس ج شخص اپنی بیر یوں اور لونڈیوں کے سواکسی عور سے ہم بستری کی خوم بن کوسے ۔ اور اپنی نفسانی خوام شات کو پوراکر نے سے بیے طلب کرے تو الیسے لوگ حلال سے حوام کی طرف تجا وز کرنے والے ہیں ۔ لیبنی زانی اور برکار ہیں ۔ اور ان کا فیعل سے رگا کے صورت میں جائز نہیں ہوگا۔

# مجمعالبيان

رضى ابتنى وداء ذالك) ائى طَلَبَ رِسوَى الْأَزُوَاحِ وَ نُوكَ يَرِ الْمُسَّكُوْكَةِ (فَا وَلَئِكَ مِوالعَادُ وَن) انْ النَّلِ الْمُسَّدُونَ النُّهُ تَكَا لِوَنَ وَلَا لَا يُحَلُّ النَّلِ مَا لَا يُحَلُّ لَكُورً وَ إِلَّى مَا لَا يُحَلُّ لَكُورً وَ اللَّهِ مَا لَا يُحَلُّ لَكُورً وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يُحَلُّ لَكُورً وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يُحَلُّ لَكُورً وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ ولَالَّذُالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

(نفسیر مجی البیان جلد مفتم ص ۹۹ مطبوند تهران طبع جدید) نوجه : سوحس نے اپنی منکو صبیر پول اور ممورکہ لونڈ بول کے سواکسی اور عورت کوخواہش ت نفسانیہ کی براً ری کے بیے طلب کیا۔ توالیا کرنے والے بی ۔ جو اُن والے ظالم بی ۔ اوراس نعل کی طرف تجا وزکرنے والے بی ۔ جو اُن کے سیے صلال نہیں کیا گیا۔ دلینی حوام نعل کے مربحب ہوئے ہیں ۔)

عال كلام:

یسے۔ کوحفرت ابی بن کعب رضی افدونکی قراعت پراس کے شا ذہ مہرتے ہوئے۔ کوحفرت ابی بن کعب رضی افدونکی قراعت پراس کے مقابر میں قرآن جیکم اور اما و برخ صحیحہ موجود ہیں۔ لہذا اس شا ذہ روا برت سے دومتعہ معروفہ ، کوجائن اور حلال قرار دینا ہرگز درست اور قا بل سیم نہیں ۔ اس کے علاوہ اگوفتہی اصل کو بھی دیجیں۔ توتب بھی پرعت نا تا بل قبول ہے ۔ کیونکے قاعدہ برہ ہے۔ کہ جب اور اولیس ہی ہوت ہوت ہوں۔ تودلائل حرمت کوفریت اور قریت کے دلائل مساوی ہوں۔ تودلائل حرمت کوفریت کوفریت کوفریت کوفریت اور اولیس ہی گئے ملت اور اولیس میں اسی قدر دولائل می مساوات ہی کرب ہے۔ بھی پیال قود لائل محرمت ہوتی ہے۔ بھی پیال اور اولیس میں ۔ اسی قدر دولائل میں میں کر رہی قرور کو اور اولیس کی مساوات ہی کر اور اولیس میں جو تو ہوت سے کھے گا۔ کہ دلائل ور مسال ایک طون نامی میں جو تو اور نا قابی عمل ہیں جو قوار میں ہیں جو تو اور نا قابی عمل ہیں۔ اور دولائل مورمت مرجوح اور نا قابی عمل ہیں ج

فَاعْ يَرُولِ يَا أُولِ الْأَبْضَ إِنَّ

# Amaza de la constante de la co

والکوین کا کے ان میں اللہ تعالی نے متنت کو منحصر فرایا ہے۔ ان میں ہیتی می دوقتم کی عور توں کے بارے میں اللہ تعالی نے متنت کو منحصر فرایا ہے۔ ان میں ہیتی می اللہ تعالی نے متنت کی منحصر فرایا ہے۔ ان میں ہیتی می اخل ہیں۔ جود عقد متند ، سے ذریعہ سے ہوں ۔ کیونکہ یہ متمتعہ عور میں بھی وقت منطق میں کے لیے ازواج ہیں ۔ لہذا ان کود و لا ء ذالك ) متمتعہ عور میں بھی وقت منظم من فامن نے ان اسے خوا ہم شی نفسانی کی بلاری کو حوام ترار دینا فراق پاک پریا دتی میں وا ور متعہ کرانے والی عور سے کو زانی اور زانبہ یا حوام کم اللہ بالکل نا جائز ہے۔ اور برزیا وتی بل جواز ہے۔

# جواب اق

عورتِ متمتعہ کوازوائ میں داخل کرنا قرآئی آیات کے مفہوم کے خلا ت
مجھی ہے۔ اور نقہ مجعفر ہر اشیعہ اسے بھی ماعلی اور جہالت کا نبوت ہے کیؤلے
دو عورت متمتعہ ، کے لیے دو نقہ جعفریہ ،، میں واضح الفاظ کے ساتھ یہ کوجود
ہے۔ کراس عقد کے لیے نرگوا ہی کی خرورت ہے۔ اور نہ لفظ نکائ کی ایس طرا
الی عورت کو طلاق دیے نے کی قطعًا خرورت نہیں۔ بکہ وہ مذت مقررہ کے گزرنے
الی عورت کو طلاق دیے کی قطعًا خرورت نہیں۔ بکہ وہ مذت مقررہ کے گزرنے
پر خود بخو د آزا دا ورخود مختار ہو جاتی ہے۔ اور نہی اسے اسے عقد کونے گاہی

لفظِ نكاح ، طلاق اورعدت وعنيره كى يا بندى سئے۔ لهذاازواج ميں ، عورت متمتعد، كسي طورداخل بيں ، عورت متمتعد، كسي

## جواب دوهر

اگر فائل کے مطابق ووعورت متمتعہ ازواج میں واض ہم تی۔ توازواج کی طرح اس کی تعداد پر بھی بابندی ہموئی۔ اور چارسے زائد عور توں سے بیک و تعت ایک آدمی شوعور توں سے بیک و تعت ایک آدمی شوعور توں باس رکھ سکتا ہے ایک آدمی شوعور توں یا اس سے بھی زیا دہ کوعقد متعہ میں اپنے باس رکھ سکتا ہے صال نکھ از واج کے بارسے میں وہ مَثْنیٰ وَ اُلَاثِ وَ دُرُ بُعَ ،، کی نصی صرر کے سے چار سے میں مدندی ہے۔

## جوابسوهر

متعہ کرنے والا مرداگر شادی شدہ نہیں۔ تو وہ اگر متعہ کرنے بھی وقت

زنا کا مربحب ہو جائے۔ تو ٹبوت زنا کے بعداس پر عدرجم جاری نہیں ہوگی یکھ

اس کو کنوارے کی سنرایعنی کو ڈے لگائے جائیں گے۔ کیز عمر شریب اسے
ننا دی شدہ تسیم نہیں کرتی۔ لنا وہ محصن نہ ہوا۔ اگر متعہ کرانے والی عور ن،
ووا زواج ،، میں وافل ہموتی۔ تواس سے ہم بہتری کرنے والا لاز گانا دی شدہ
تبیم ہمرا ، اور محض شمار کیا جانا۔ اوراس پر مجرم میں رجم کی سزانہیں وی گئی۔
حوالہ ملاحظہ ہو۔

مجمع البيان

غَاجْلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّيْنَهُمَا مِاتَةَ جَلْدَةٍ يَعْدِيْ

إذاكات الحرّن بالمِنتين بِكُرُن غِيرَمُ حُصِنينَ فَا مَثَا الْأَذَاكَانَ مُ حُصِنت بُنَ اَقُكَانَا اَحَدُهُمَا مُخْصِنًا كَانَ عَكِيهِ الرَّجِهُ مِلاَ خِلَاثِ مَ وَ الْاحْصَانُ هُوَانُ يَكُونَ لَهُ فَرَجٌ يَغُدُولِ لِلنَّا اللهِ وَيَرُونُ عَلَى وَجُدِ اللهَ وَامِ (تفير مِحِن البيان جلائِعَم ص ١٤ الطبوع تران مِنع جدید)

ترجم:

(زانی اورزانیر) دونوں میں سے ہرایک کوسوسوکو ڈسے لگائے جائیں۔
جبکہ دونوں اُزاد، بالغ کنوارے اورغیم عصن ہوں لیکن اگردہ دونوں یاان
میں سے کوئی ایک محصن ہو۔ تواس پر حقررجم ہے جس میں کوئی خلاف بہیں
اوراحصان پر ہے ۔ کرکسی کے بال فرع (عورت کی شرمگ ہ) بطور
نکاح ہو۔ اوروہ دائی طور پراسے جب جا ہے میں وشام مباشرت
کے طور پراستعمال کرسکے۔

ولتن مُتعه "برشيعة طزات كي دوسري ليل

صحفحتهم المنترز

عَنُ قَلِسٍ فَالَ سَمِعْتَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعَهُ مِ تَسْرِلُ كُذَّ نَغُرُرُ الْمَعَ وَسُولِ اللهِ مِسَلَى اللهُ غَنْدِ، سَنَّهَ وَدَبْسَ لِنَ نِسَالًا اللهِ مَسَلَى اللهُ فَنَهَا نَاعَنُ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَحَّصَ لَنَاانُ نَنْكِحَ الْعَسُرَاةَ فَاللَّهُ فَانَاعَنُ ذَٰلِكَ ثُمَّ وَعَمَدَ اللهِ قَا يَنْهَا لَّسِذِينَ فِالشَّهِ قَا يَنْهَا لَسَدِينَ اللهِ قَا يَنْهَا لَسَدِينَ اللهِ قَا يَنْهَا لَسَدِينَ اللهُ لَكُوْرَ المَنْفُ لَكُوْرَ اللهُ لَكُوْرَ اللهُ لَكُورَ اللهُ لَكُورَ اللهُ لَكُورَ اللهُ لَكُورَ اللهُ لَكُورَ اللهُ المَعْمِلِ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُورَ اللهُ الله

نجما:

## جواب اول:

عقد متعدا ورنكام موقت مي فرق أب يجيب اوراق مي ملاحظ فرا عيكي أي - مختصريد كر وعقد متعد ، مي لفظ اكتشفينع اوراً تُنكَتَّعُ ياج مي لفظ ود منع ، . ك

ما خذست ہو۔ اس کا سعقدیں ذکر ہونا خردری ہے۔ بعیبا کر تحفۃ العوام ص ۲۰۲ پر نرکور ہے۔ اور دوعقد موقعت، میں لفظ نکاح یا تزود کے کا ہونا خروری ہے۔ اوراس میں شہادت بھی کشہ طریعے۔

عبدانٹر بن مسود در منی الٹرعنہ سے مردی ہے۔ ہو عقد متعہ کی بجائے دہ تقریر توقت، پر دلالت کر اہنے ۔ اور دو مکاع موقت، کی مقت دو عقد موقت، پر دلالت کر تاہے اور دو مکاع موقت، کی مقت دو عقد موقت، پر دلالت کر تاہے اور دمی ملا وسے نزد کی اب بھی ہے ۔ کمونکاس انعقا در منکا علی میں مجر نزد کا اس محرک موجی ہے۔ کمونکاس انعقا در انکال میں مجرک نزد کا ایک دمی محمل کی تعید باطل قرار دسے کر اس کو مکاچ وائمی قرار دسیتے ہیں ۔ جس کی نفیل گر مرت مفاحت میں ذکر ہوجی ہے۔ ہدنداس وضاحت کے ہوئے ہی ۔ جس کی نفید اس حدیث سے دوعقد متعہ معروف، کو نا بت اور جا ہی ہوئے ہوئے ہی اگر شید اس حدیث سے دوعقد متعہ معروف، کو نا بت اور جا گر تو تو دو دراصل خود اپنی نم ہی کتب سے نا اُستا اور جا ہی ہے۔

## بحاب وم:

روایت فرکورہ کے راوی حفرت عبدالٹر بن سوررضی اللہ عنہ ہیں -اوراہی عفرت عبدالٹر بن سعورش اللہ عنہ ہیں -اوراہی حفرت سے بہت سی روایات صحیحہ میں فرکورہ کے ۔ کراپ رعبدالٹر بن مسعورش محرمتِ متع کے قامل سکتے ۔ چنانچہ اِن سسے دو بیہ تھی سٹ رلیب ،، میں اُوں منقول سے ۔

بيبقى شرليف

عَنْ سُفُيَانَ قَالَ قَالَ بَعُضَ اصَيْحَابِنَا عَنِ الْحَكَهِ الْحَكَهِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَنَّدِ اللهِ عُنْ مُسُعُنُ وِ حَثَالَ الْمِنْ مُسُعُنُ وِ حَثَالً مُسَعُنُ وَ الْعَلَلَ قُ وَالْعَلَلَ قُ وَالْعِلْلَ قُ وَالْعَلِلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعِلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُ وَالْعَلْلُ قُلُوا الْعَلْلُ قُلُ وَالْعَلْلُ قُلُولُونَ وَالْعَلْلُ قُلُولُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُونُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُونُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ لُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْمُ لَا وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُونُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْلُ وَالْعَلْمُ لَا قُلْلُولُ وَالْعَلْلُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْلُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعَلْلُولُ وَالْعَلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُ وَالْعُلْلِ وَالْعِلْلُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ لِمُعْلِمُ وَالْعُلِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ ولَالْمُعُلُمُ وَالْعُلْمُ وَا

manat.com

الْعَدَنِيُّ يَعْنِى الْمُتَّعَةَ وَرَدَاهُ النَّحَجَّاجُ بُنُ اَرُطَاةٍ عَنِ النِّحَكَمِ عَنُ اَصْحَابِ عَبُواللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْمُنْعَةُ مُنَسُوحَةً ضَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْمُنْعَةُ مُنَسُوحَةً ضَنَحَهَا الظّلَانُ وَ المَصَّدَاقُ و الْعِسدَ تُهُ وَالْمِنْوَاحِدُ وَ الْعِسدَةَ تُهُ وَالْمِنْوَاحِدُ

(بیننی شرلیت جلد مط ص ۲-۷ کتاب دکات مطبوع محرم محرمه)

#### ترجم:

عفرت مغیان رضی الدعنہ سے دوایت ہے کہ ہمارے کچھسا ہمیوں سے حکم بن عتیبہ کے واسطہ سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ کہ جناب ابن مسعود سے فرایا ۔ کہ عدت ، طلاق اور میراث نے متحد کو منسوخ کر دیا ہے ۔ اس طرح حجاج بن ارطاقہ بھی بواسط حکم کے حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مما تھیوں کے ذرایعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔ کما ہے نفر مایا۔ طلاق ، حق مبر، عدت اور وراثت نے متعد کو منسوخ کردیا ہے۔

# ماصل كلام:

مضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی زیر بحث حدیث می اول نونفطاد مین ا یا س کے مشتقات میں سے کوئی لفظ نہیں ۔ جن سے دوعقد متعہ، کا انعقاد ہونا بے ۔ لہذا اس عدمیث سے متعدم و فہ کوٹا بن کرنا ہٹ دھری اور سینہ زوری کے سواکو نی حقیقت نہیں رکھتا ۔ اوراگراس سے متعہ ہی مرادیا جائے ۔ ترجی معل مد بوں کا توں رہے گا کی بی حضرت عبداللہ بن مسود رہنی اللہ عند متعد کی علت کے منسوخ ہو ہو ہے گا کی بی حضرت عبداللہ بن میں موارکر ابتدائے اسلام بی مخصوص و تعت کک اِسے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کردیا تھا۔ لیکن اس کا بواز دا المی نہ تھا۔ بلک اُپ نے اسے فتح مکے بیسرے روز کے بعد حوام تو ارف دیا تھا۔ بلک اُپ نے اسے فتح مکے بیسرے روز کے بعد حوام تو ارف دیا تھا۔ بہذا کی طور پر مدیثِ ندکورہ سنے معرف اس کی مُرتیہ فہیں بن کنی ۔ اور نہ ہی اس سے حقت متعدم وفر اُن ایس ہوتی ہے۔

عدت متعه برخب عول کی تبسری دلیل

تفبيري

عَنْ أَفِى نَضَرَة قَالَ سَكَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَتُعَاةِ النِسَاءِ قَالَ اَمَا تَقَدُّ اء سُورَة النِسَاءِ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ فَمَا تَقْدُراءُ فِيهُ لَمَا اسْتَمْتَعُ تَهُمْ بِهِ مِنْ لِهُنَ إِلَى آجَالِهُمَ مَنَّ قُلْتُ لاَ مَوْ قَدَرُ أَتُهَا طَحَذَ امَا سَتَا لَتُكَ قَالَ فَإِنَّهَا حَذَا مَا صَكَالًا

(تفسیرطبری جلدپنج صفح نمبره مطبوعہ مکرمہ)

ترجما

ا بونفرہ کہتے ہیں۔ کرمیں نے حضرت ابن عباس رصی اللہ عندسے عور توں کے ما محة متعہ کرنے کی بابن دریا نن کیا۔ تواب نے فرایا۔ کیا تو نے سور وُ نسا رہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں پڑھی کے اتوائیے نوایا - کیا آس می تمنی در فسا استمتعتم به مندن الی احب ل مستی، نہیں پڑھا۔ یں نے عرض کیا۔ نہیں ۔ اگریں نے آپ کی طرح اس ایت میں میں داگریں نے آپ کی طرح اس ایت میں در الی احب ر مستی، کے الفاظ زیادہ پڑھے ہوتے ۔ تو آپ سے یہ سوال ہر گز در کا ۔ اس پرآپ نے فرمایا ۔ ایس اسی طرح میں ہے ۔ جس طرے میں نے تمادے سامنے ایمی پڑھی ہے۔

اس دوایت سے معوم ہوا۔ کر صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا جیسے مجتبد صحابی بھی متعہ کی علات کے تا کل سخفے۔ اورا نہوں نے اس کی علّت قرآن سے نابت فرائی ۔ تو اس کے ثبوتِ ملت کے لیے کیا پر دوایت کافی نہیں ج ہم انشاء اللہ اس استندلال کا جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ اور فیصلہ نا ظرین کوام خود کر لیں گے۔

## جواب ا ول:

marfat.com

# مسلم شريب:

عَنِ الْحَسَنِ وَ عَبُ دِاللهِ الْبَيِّ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيَ عَنْ اَبِيْلِمَا عَنْ عِلِيَ اَنَهُ سَمِعَ بُنَ عَبَاسٍ سَلِيْنُ فِي مُثَعَلَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَلْ لاَ يَا ابْنَ عَبَاسٍ فَ إِنَّ وَسُلُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ نَهِ لَى عَنْهُ مَا يَوْمَ نَحَيْسَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ نَهِ لَى

(معم شرایت جداول ۲۵ ۲۵ باب نڪاح المنعنة مطبوعه اصح المطابع د بل)

#### نرجم:

حفرت علی رضی الشرعند نے حفرت ابن عباس رضی المترعنها کے متعلق سُنا ۔ کہ وہ عور آوں کے ما تھ متعہ کرنے میں کچھ فرم خیال ہیں ۔ دلعینی اس کو جا کُر کہتے ہیں ) تواکیب نے ابن عباس کو فرایا ۔ اس زمی کوچپوڈویپئے کیونکدرسول النّدصلی النّرعید کوسلم نے یوم خیبرمتعہ کرنے ، ور یالتو گدھا ذریح کرکے کھاسنے سے منع فرما د باہتے ۔ مسلم شراییت کے صفحہ مذکورہ پرایک اور حدیث ان الغا ظاسے مروی ہے

## مسلم تشرليف: جداد لاص ٢٥٢

قَالَ سَسِعَ عَسِلِمَّ بِنُ اَلِیْ طَالِبِ یَقُولُ لِفُ عَلَانٍ اللهِ عَسَلَمُ لَا فِ اللهِ عَلَانٍ اللهِ عَسَلِمُ اللهُ عَلَا يُرِيَّ نَهِى رسولُ اللهِ صَلَى الله عليه وملم

تجما:

رادی نے حضرت علی کرم انٹروجہد کو کہتے کنا ۔ کر اسے ابن عباس نا) تو ایک ایساشخص ہے ۔ جومتعہ کے بارے میں حق سے ہٹا ہوا ہے ۔ مالانگ متدے رسول الدّمل المرعلروسلم نے منع فرادیا ہے۔

عدیت مذکورہ سے معلوم ہوا ۔ کر حفرت عبد اللہ بن عباس رضی المترعہما،

برجہ عدم سماعت فتح خیبر کے بعد بھی متعد کرنے اور پالتو گدھے کے گوشت
کھانے کو جا ٹر سمجھتے رہے ، جکد دوسروں کو بھی اس کی حلّت کا نتوئی ویتے لیے
جب اس بات کا حضرت علی رضی النّدعنہ کوعلم ہجوا ، توا نبول نے ابن عباس کوذما یا
کرتم می پرنہیں ہو جی یہ ہے ۔ کران دو زن کوحضور می النّدعید وسلمنے یوم خیبر
حوام قرار دسے دیا تھا۔

ان عباس منی الدونی می موجود ہے۔ کوخوت الدونیو میں موجود ہے۔ کوخوت ابن عباس منی الدونی الدونی

### جأمع الترمذي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتُعَةَةُ فِي اَلْمُتُعَةً فِي الْمُتُعَةَةُ الْمَنَ الْوَجُلُ يَقُدِمُ الْبَسَلَدَةُ لَىٰ الْبَسَلَدَةُ لَيْسَ لَذَ بِهَا مَعُرِفَ الْمُنَ الْبَسَلَةُ وَيَسَتَزَقَ جُالْمَنَ أَوَيِعَتَدُ لِكُسَ لَذَ مَسَاعَة وَ الْمَا مُعَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(جامی النزمزی جلداول ص۱۳۳۸ ابوالٹکائ مطبوعہ د، کمی طبع قدیم)

ترجما:

حفرن ابن عباس رضی الند عنهماسے منقول ہے۔ آپ نے فرایا کر متعد
ابندائے اسلام میں (جائز) تھا۔ (و و یوں) کہ کوئی آ دمی کری اجنبی شہر
میں وارد ہوتا ۔ جہاں اس کی کوئی جان بیجان نہ ہو نی ۔ تو و ہاں اس شہریں
کسی عورت سے اسنے تیام کی مدّت بھی شا دی کر بیتا جس کے در لید
وہ عورت اس کے رہا مان کی حفاظت بھی کرتی ۔ اوراس کی ضرور یائی
زندگی بھی تیار کرتی ۔ بوں ہوتا رہا ۔ میچروہ و فقت آیا ۔ کہ النہ تعالی نے موالا عسلی از واجب لم حوالہ خرا ہے می این کرمیے نازل فرائی ۔ ابن جباس
وہ الا عسلی از واجب لم حوالہ خرائی اتر نے کے بعداس بی فرکور

د دا تمام کی عور ترا کے سوا برقسم کی عورت سے میا شرت کرنا حوام ہوگیا۔ دلینی متعہ حوام ہوگیا۔)

ببيقى شرليب

عَنْ مُحَتَّد بَنِ كَعْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ النُّتُعَة فَى الْحَارَة فَا وَلَا الْمِسْتَمْ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتُ النَّتُ مُتَعَتَّمُ فَى اللهِ اللهِ وَفَمَا اسْتَمْتَعُتُمُ كَانُوا يَقْرَءُ وَنَ هَذِهِ اللهِ اللهِ وَفَمَا اسْتَمْتَعُتُمُ اللهِ مِنْهُنَّ إِلَى اجَلِ مَسْتَمَّى اللهِ اللهِ المَّكِرِفَانَ فَى فَكَانَ الوَّجُلُ يَعْدُمُ الْبَلَدَة كَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَانَ فَى فَيَارَدَّجُ يَعْدُمُ الْبَلَدَة كَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَانَ فَى فَيَرَدَّجُ لِيَعْفَظَ يَعْدُمُ الْبَلَدَة كَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَانَ فَى فَيَتَرَدَّجُ لِيَعْفَظَ بِعَنْ وَمَا يَعْلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ الْحَلِيلُا يَتِ اللهُ الله

(مِیقی شربیت جلد می ۲۰۶۵ ۲۰۹۵ کتاب انسکاح مطبوعه می میرمرمه)

ترجما:

محد بن کعب رحنی اشدعنه حضرت ابن عباس رضی اشدعنها سے روایت کرتے ہیں مرکا نہوں نے فرایا منعد ابتدا ک اسسادم میں و جائز، نخفا۔

marfal.com

اور لوگ اس کے جواز کے لیے دو ضما استمتعتم بدالخ، أيت يرط حاكرتے متے -اس كى صورت يۇں بىر نى تھى -كركونى انجان أ دى كىي اليسے تئمر من وارد ہوتا بہال اس كى جان بہان كسى سے منہ ہوتى - تو اینے فارغ ہونے کے عرصہ کک وہ اس شہری کسی فورت شا دی کر لبتا ۔ تاکہ وہ اس کے سامان کی بھی حفاظت کرے ،اور خرور بات زندگی بھی تیار کرکے دینی رہے۔ ایسا ہوتار ہا۔ حتی کرا مشرتعا لی نے تعزیمت عَلَيْكُمُ أُمُّهَا تِكُمُن فِرى أيات حمت نازل فراكس توس طرح استرتعا لی نے متعہ کو حوام کردیا۔ اوراس کی حرمت کی تصدیق قرآن كايكم تقل أيت سے بھي ہوتى ہے۔ وره يہ ہے۔ دو إلا عسلي اذَكُ احِبِهِ مُراكُ مَا مَلْكُتُ أَيْمًا ثُهُمُ مِن اللَّهُ اللَّ یں جن دوا قسام کی عور تول سے مباشرت جائز قرار دی گئی۔ان کے سوا اورکوئی دو سری عورت مبا نشرت کے بیے استعال کرنا حرام (أين بن مذكور دوا قسام كى عورتى يرين دا كب وه عورت جس ناع تنرعی کرکے اُسے اُدی اپنی زوجیت میں ہے ہے۔ اور دوسری وہ مملوکہ نونٹری ہے جس کے ساتھ تغییر نکاح کیے وطی ازر دیئے نغرع جائزا ورعلال ہے۔ان دو کے سواکیت تبسری عورن سے ہم بستری حرام ہے۔ ہدا متعدیں استعمال ہونے والی عوریث چونکدان دوا قمام سے فارج سئے۔لہذا ایساکرنا حوام کھیرا۔

# ال وولول عدينول كافل عيرييس

مبترنا حضرت عبدا مٹر بن عباس دمنی ا مٹرعہٰماکی طرمت جربہ باست خسوب کی كى ئے يكائب متعدكى عِلْت ابديه كے قائل تھے۔ اور دو فسَّمَ اسْتَمْ تَتَعَاتُمْ وَ ب وشائ الناء أين كريس اس كاابرى علت بالستدلال كاكرت ستھے۔ ان دونوں ا ما دیٹ سے آپ کی طرف اس تول کی نسبت یاطل اور غلط كمهرى كيزكدان دونول احاديث ين حفرت عبدا لشربن عباس رضى التعنهما کے واضح الفاظ ایں کراکپ ابتدائے اسلام میں اس کے جواز کے قائل تھے۔ یہ اس وتت يك بوارا وجب يك دوحة من عليكم اللها تكم الذ آیات ازل نہ ہوئیں -ان آیان کے نزول کے بعدا بن عباس رضی المترعنہ ما نے أین استماع کو نسوخ سمھا- اور دو آلا عسلی ا ز و اجیلسوا و ما ملکت ایسا ندهم " کے سواکسی ا ورفورت سے مبا نثرت اوروطی حوام ہوگئی۔ اور حضرت على كرم المتروجهد كے سمھانے كے بعد بھى معلوم ہونا ہے۔ كر حضرت ا بن عباس رضی ا منزع نبائے اپنے میلے خیال کو ترک کرریا نما۔ لمنزاس صاف وغاحت کے بعد بھی اگر کوئی نا عاتبت اندسیس مید احدات ا بن عباس رحنی الشرعنها کے متعلق میر کہے ۔ کرآپ حلت متعد کو دائمی علور میرجاً مز ہونے کے نائل شخصے اوراس کے بیے دوائیت استمتاع ، کواس وعوٰی کی دبیں کے طور پران کی طرف سے مینبس کرے ترابیط تھ کے بارے بر ہی کان كا فى سے مكراس كولىنے مسلك اورعقا كركمتعلق ليح واففيت نيس -

marfat.com

#### بواب وم:

سیدنا حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کے تعلق یہ کہدینا توا کمان ہے۔
کا کپ متعد کی ملت ابدیہ کے قائل ستھے۔ لیکن اُکپ مسلک اور خیالات کی اسس
بارے بیں تحقیق کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ وہاں کک رسائی اسی شخص کو ہو تکتی ہے
جو حقیقت کا متلاشی ہو۔ اور خیال پرستی کا لبا وہ اتار پھینکے۔ آھیے حضر ان عباس
رضی اللہ عنوسے ہی اس ایت کی نفسیر سنیئے۔

# تفسير بن عبكس

وَيُتَالُ اَنُ تَبُتَغُوا بِأَمْوَالِكُمُ اَنْ تَطْلُبُوا بِأَمُوا لِكُمُ فَرُ وُجَهُنَّ وَهِيَ الْعُتْكَةُ وَحَدُ نُسِخَتِ الْمَاتَ رمُحْصِبُونَ كُونُولُ كُونُوا مَعَمَنَ مُتَنَ يَوجِينَ اغَيْرَ مُسَافِحِيْنَ) غَيْرَ ذَانِيْنَ بِلَا نِكَاجٍ سْتَعْتَعِتُمُ ) إِسْتَنْنَعْتُمْ ( بِهِ مِنْ لِمُسْنَ ) بَعِدَ النِّهِ إِنَّ وَفَا تُتُوهِ مُنَّ } فَاكْمُ طُوهُنَّ (أَجُورُهُنَّ) مُهَوْرَهُ وَ كَامِلَةً وَفَرِيْضَةً ) مِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنْ تَعْطُد لُمَهُ رَتَامَّا رُولَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَلَاحَرُجَ عَلَيْكُمُ (فِيْمَاتَرَاضَيْتُمُ بِهِ) فِيْكَا تَنْتَنَسُوْنَ وَتَزِمْدُوْنَ فِي الْعَهْرِ بِالْتَرَاضِى دِمِنْ بَعُدِ النرنيسَة ﴿ الْأُولَى الَّتِيْ سَمَّيْتُهُ كَا لَا ثَاللَهُ كَانَ عَلِيْمًا ، فِيْمَا أَحَلَّ لَكُو الْمُتْعَةَ لِحَكِيْمًا ، فِيتُمَا ، فِيتُمَا

#### martat.com

حَرَّمَ عَلَيْكُهُ الْمُتْعَةَ وَيُقَالُ عَلِيْمًا مِإضْ طِرَا دِكُمُ إِلَى الْمُتْعَةَ مَ الْمُتْعَةَ مَ الْمُتْعَةَ مَ

(تفییران عباس جزورا بع ص ۹۸ مطبوعه بررون - بینان)

نرچى:

فرایا گیاہے۔ کرتم اپنے الوں کے ذریع عور توں کو تلاش کردینی یا کتم اسنے اموال کے بدلے ان کی تشرمگا ہوں کو طلب کرو- اور ہی متعہدے بواب مسوخ کردباگیا ہے۔ پھرائندنے فرا محصنین سبنی ان عور نوں کے ساتھ تم شا دی کرنے کے بعد میاں بیری کی زندگی بسرکرنے والے بنو "غیرمانعین " بینی نکاح کے بغیرعورن سے مباشرت کر کے زانی زبنو۔ پیرجس عورت سے تم نے کیا ہے جدنفع اٹھایا انهبى اك كاكول حق مهرا واكرو- تم يركول حق مهرا واكرنا الشرنعالي ففرض کر دیا ہے ۔ اور باہمی رضامندی سے اگرمیاں بیری سے سے مقررہ حق مبروس كمي مشي كرييتے بين- تواس مب كوئي كنا ه نهيں - الله تعالى تعييًا اس بات کو جاننے والاہے ۔ کائس نے مند کو کیوں اور کب یک جا كُرْ مَهْم إيا وراس حكمت كالمجلى أسے خوب علم ہے - كرىج متعدكو حرام کیوں قرار دیا۔ اور بیمی کہاگیا ہے۔ کوا شرنعا لی متعہ کرنے والے كم مجوديون كو جاننے والائے ۔ اور تم يرا سے حوام كرنے كامكن سے بھی مجو بی اگا ہے۔

سید ناحفرت عبدا منتر بن عباس رضی النه عنهاکے بارے میں تغییر کبیر میں منقول ہے۔ کا بیت نے برکر لی تھی ۔ اوراس

سے رہوع فرما بیا نفا۔ الاحظم ہو

### تفسيركبير

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَسَوْلِهِ (فَسَا الْسَمَّتُ عَثُمُ بِهِ مِنْدُنَ) قَالَ صَارَتُ هَا فِي قَسُولِهِ وَالْا يَنَ مُنْسُوْتَ فَعَ بِقَسُولِهِ تَعَالَىٰ (يَا اَيُّلِهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَقَتُ مُوالنِّسَاءُ فَطَلَقُ هُنَّ لِعِبَ دَيْدِنَ ) وَرُوى ايُضَا انْ فَا قَالَ عِنْ دَمَو تِهِ اللَّهُ مَرَّا فِي الْمُتَعَلَىٰ وَالْمُ مِنْ فَسَوْلِيْ فِي الْمُتَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَنْ يَرْمِي وبِم ص ٢٩ يا اللَّهُ مُطِولِهِ)

#### نهما:

و فسك انستخنع أن به منه أن المن كرمير كا بارس ين معرت ابن عباس رضى الله عند منقول من الكرايت كوم الله الميت كود و يا أيت كوم المنتي أذا طلق تشكر النيساً والله المنتي أذا طلق تشكر النيساً والله المنتي المناب المنتي المناب المن

# المرات من المرات الموقى ولي

## الى ىنت كى كتابول مين موجود الله كالمزفاوت نے وئسسر ما با

مُنْعَتَانِ كَانَتَاعَ لَى عَلْدِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَدَّمُ تُهُمَار

#### نرجم:

دو مُتع حضور صی الله علیه و کسلم کے وورا قدی می سعقے۔ یں اُک دو نول کو حوام کیے دیتا ہوں ۔

مُتْعَتَّانِ كَا نَتَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَهُ وَرَسُوُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ اللهُ عَ عَلَيْهُ وَ سَلَمَ اَ نَا اَنْ لَهِ عَنْهُ مَا وَالْعَاقِ الْعَلَامِ القران للجعاص جلادوم (تفسيرا حكام القران للجعاص جلادوم ص ٢٥ امطبوع بيروت)

#### نرجد

حضود حلی استر عبیر کو کم کے زمانہ میں دومتنے جا کڑے تھے۔ ہیں ان دو نول سے منع کر رہا ہول۔ اوران پرعمل کرنے والول کو منزا دول گا۔

#### طر بفيرًا شدلال

ا ویر ذکر کرده دو نول روایات یں واضح طور یرنش ندس ہے کرحضور تبی كوبم ملى الشرعبيه وسلم اورحضرت الويجرصداني رضى الشرعندك دوري متدحلال ا ورمعمول برر با - اس کا صاحت صاحت مطلب به جوا کرمیب دور فارو فی بک بھی متعه ما اُر نفا۔ تو نتج مکہ اور یوم خیبرکے دنست منعہ کی نمسوخی کو اُی معنی نہیں رکھتی ۔ کیونکریہ دونوں وا تعا ن حفور علی الشرعبر کہا ہے دورا قدی بررونما ہوئے اگراس وقعت منعه حرام کر دیا گیا ہو تا۔ تو دور فاروتی میں اس کی عدیث کا سوال ہی بدا ہمیں ہوتا۔ دوسراان دونوں حدیثوں میں واضح الفا ظامیں موجود ہے۔ کرمتعہ کوحرام كرنے دالے اوراس سے روكنے والے ادراس كے عال كو مزاد ہے والے حفرت عمر بن خطاب رضی المترعند بی - جبیها کرصا من الفاظ بتارسیے بین کدیں نے ان کو حرام كرتا بول معلوم بوا كممتعه كوصل لحضور صلى الشرعيه وسلم بنه كيا-اور صداتي أكبر رضی الٹرعنہ کو ا بہنے دورفیل فسن بیں اسس کی حرمت کی جراُت نہ ہو گی لیکین عمر بن خطا بے اپنے دورِ فلافت، یں اس کوحرام کر دیا۔ اب اہل سنت خود غور کریں برکسی فعل کوصلال با حرام تھمرانے کا افتیا ر*کت رعی حصرت عمرکو ہے۔* یا دسول المترصی اللّٰہ عببه وسلم اس کے مجازیں ؟ اور پھرجن ا شبار کورسول الله صلى الله عليه وسلم علال قرار شے میں ان کوحفرت عمر حرام فرار دے دیں۔ اور ان کے حرام کرنے سے وہ استیاء حرام ہو جائیں ۔ یہ فا نون کس جگر ہے ؟ لنزا جب منعددور نبوی اوردورصد لقی أل ان روايات ك مطابق علال تقاء تووه اب بهي ملال بهي بي عمران خطاب رضی انتٰد تعالیٰ عنہ کے حوام کر دسینے سے حصنور صلی اسٹر علیہ وسلم کی صلال کودہ چیز حرام بيس بو جاتى -

#### جواب اول ،

اس سندلال کی تعمیق جواب دیے سے پہلے چند باتیں گڑٹی گرار کرنا ضروری مجمعتا ہمرں ساکر بات بالسکل واضح ہو جائے۔

١ - كتب شيعه على تغسير تغميل آب الأشة ادران مي الاحظ فرا يك بي ال كا خلاصرا يك جلوي بيان موسكتاب - كردومتند ، خواجتات نفسانيه كي براری کے بے ایک از وطریق نے جس می کوئی یا بندی نبیں ، اور صول لذن ورخرب نفس کو عام کرنے اور ای کی تکمیل کو اُ سان ترین طرایقہ ہے۔ جب شیدمعزات سسبته ، فاردتی بعظم دننی ا متّدعنه کو د نیا واراو رننس ریت مجمعتے میں ۔ توکیسی و نیا دارا و رنعنس کے بدے کومند بسی ب ن کو بند کرنے کی كيا مزودت محتى ؟ و ٥ تو اس تسم كا نعال كواورز يا ده يمييد نے اوران كى . ومیع بیمانے یو ترویج کی کوشش کرتا ہے۔ توشید وٹوں کے خیال کومانتے ہوئے ہو ناتریوں جا ہئے تھا۔ کرعم بن خطا ب رضی اللہ عند اس فعل کی حوصلہ ا فزا فی فرماتے کو کر ( بزعم شید، آیٹ کی پری عرعمو کا اور آی کا وور نى دنن خصوصًا خوام شات نغسانيه كى تكميل كاز، نه تحا - إمدا جاميني نفايك أپ خود بمبی ان بم منهمک رہتے۔ اور دوسروں کو اس کی عرف عنبت د ں تے جا کہ سارا اوے کا اُوا ایک رنگ یں رنگا ہوا ہو جائے ۔ اور کوئی اس کے مخالفت کرنے وا لانہ ہو ۔ا ور زکسی طرف سسے انگشت نما ٹی ہو۔ بکن ایسا نہیں ہوا۔ اوراس کے برکس اُنے متعہ جیسے اُسا ن در اپنیس پر شی کوروک دیا۔

و - جب حضرت عمر ان خطاب رضی الشرعندنے اس فعل شبع سے وگوں کو

منع فرایا۔ زاک سے بہ بات واضع طور پڑا بہت ہوتی ہے۔ کراپ تو بش نفس کے فعل مرز باب واضع طور پڑا بہت ہوتی ہے۔ کراپ تو بش نفس کے فعل مرز بنا وار شقے۔ بکدا ہیں مسلم خلا اور اطاعت و محبت مصطفے آپ کا وڑھنا دیں طور پرایک اعلیٰ معیا رہتی مخوت خدا اور اطاعت و محبت مصطفے آپ کا وڑھنا بھوٹے ۔ بھونا تھا۔ خود بھی نوا تش سے بکتے ۔ اور اپنی ذمہ دار یوں کا احساس کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بدا فعل تی سے بکانے کی فکر کرتے۔

آب آئے اُس اُسے اُس استدلال کا تقیقی جواب دیا جائے۔ بات یہ ہے۔ کر سستیدنا فاروق اعظم رضی الدون کو قرائ پاک اورا حاد بہن رسول الدص الدوس سے متعدی حرمت سے متعدی حرمت سے متعدی حرمت سے متعد کا علان فرایا۔ آب یہ بھی جان چکے ہیں۔ کہ ابتدائے اسلام میں چندمجبور اول کی متعد کا اعلان فرایا۔ آب یہ بھی جان چکے ہیں۔ کہ ابتدائے اسلام میں چندمجبور اول کی منا پر متعد کو خنر پر کی طرح جائز اور حلال قرار دیا گیا تھا۔ اس کی حلت کی خبر بی دوور دراز علی تقدیم است میں بھیر کے بیس میں جیمرجب دسول اولئے صلی اولئے علیہ وسلم نے یوم خیر اور فتح مکے کے بیسرے روز کے بعداس کی حرمت کا اعلان فرا دیا

تراک اعلان کے کچھ ہی روز لبدائپ کااس دنیاسے انتقال ہوگیا۔ جس سے مسلانوں پرا کجب بہت بڑا امنحان ان پرا۔ اسی عالم میں جنا ب صدبی اکبرخانہ علم مسلانوں پر الجب بہت بڑا امنحان ان پرا۔ اسی عالم میں جنا ب صدبی اکبرخانہ علم مسلانوں پر الجب بہت بڑا امنحان ان پرا امنحان ان پرا امنحان ان پرا امنحان اور البیان کے بار فلافت معت ارائی بین شغول رہے لیے کوشاں رہے۔ اور کبھی مانعین ذکر آتا کے فلافت صفت ارائی بین شغول رہے اس لیے ان اہم اموری ہی دور صدبی گزرگیا۔ اور صی بہرام بھی ان فلتنوں کے سرکو بی میں ہمرتن بر سرپریکا رہے۔ لبذا صلت منعہ کی خبرجوا سے تبل وردواز مسلک سرکو بی میں ہمرتن بر سرپریکا رہے۔ لبذا صلت منعہ کی خبرجوا سے تبل وردواز بلا قد جات میں بھی اور حرمت کی تشہیر نے ہوئے کی بلیدی ورشہیر بلا دور دراز کو چھوڑ کر خود عام عرب علاقہ جات میں بھی اس کی کما حقہ بلیدی وتشہیر بلا دور دراز کو چھوڑ کر خود عام عرب علاقہ جات میں بھی اس کی کما حقہ بلیدی وتشہیر بلا دور دراز کو چھوڑ کر خود عام عرب علاقہ جات میں بھی اس کی کما حقہ بلیدی وتشہیر میں بلا دور دراز کو چھوڑ کر خود عام عرب علاقہ جات میں بھی اس کی کما حقہ بلیدی وتشہیر میں بھی اس کی کما حقہ بلیدی وتشہیر میں بہر سے کی وجہ سے لیبن صی برام کا میں بھی اس کی میں عرب کا دور دراز کو چھوڑ کر خود عام عرب کام تھی برام تک بھی اس کی تفید اور عدم تم نمین عرب کی بارے میں برام تک بھی اس کی تفید کی اور عدم تم نمین کے بارے میں

#### marrat.com

مختلف روایات بیان کرتے تھے۔ غالبگاسی وجرسے حضرت علی کرم الدوجہدنے جب سُنا کر ابن عباس رضی الدوجہدنے جب سُنا کر ابن عباس رضی الدوجہد صلت متعدے قائل ہیں۔ حال نکریفسوخ ہوجیکا ہے۔ آوانہوں سنے ابن عباس کو فوراسخت لہجہ ہیں فرمایا۔ ابن عباس! تم ویوا نے تو بنیں ۔ جو علمت متعد کی بات کرتے ہو جبکے رسول الدوسی الشرعیل وکم نے اسے واٹمی طور پر حرام فرما ویا ہے۔

بكن دور مدلفتي كے فاتمر برجب عنان خلافت فارون اعظم رضى الدعندنے سنبھالی ۔ اور عالات بہتر ہے بہتر ہونے گئے۔ نتنے دب گئے۔ اور فتوحات کا عام چرچا بوا۔ اوراس بابرکت اور پرامن ووریس اَپ نے جب دیجھا۔ کر امھی کے بهن سے وگ متعدی علت کے قائل ہیں کیونکدرسول الٹرسلی الشرعليہ وسلم كى طرف سے اس کی حرمت کا علان ان کے زیمینی پایا تھا۔ تراس سرامراغراض نفسانی اور خوابشا بت نفسا نید کے جامع فعل سے عمولی طرایقہ سے رو کا گیاا ورثنا ید زری کامتد برازرند بونا -اس بیے ذراسختی کی فرورت مقی - تواہی نے بڑی سختی سے اس کے ارتبکاب کرنے وا بول کو تبید کی۔ کررسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و کلم نے جس کام کو حرام قرار دیے۔ اب جِتَحْص اس بازند آئے گا۔ یں اُسے سزا دوں گا حضور کے زما ندمی دومتعے صل ل تقے۔ وہ بھی ایک وقت مقررہ کک بعد بیں انہیں آ ب نے مسوخ وحرام کر دیا تھا۔ بهذاان دونوں کی حرمت کا مجربورا نداز بیں اب میں اعلی ن کرنا ہموں۔ کومنغذ النساء کو حضور سلی السرعلیر و ایدی طور پرحرام کردیا نضا- بهذاجس نے اب یفعل کیا ۔ یں اس پر صد جاری کروں گا۔ اور بیر بہا نہ قطعًا تا بل فبول نے ہو گا۔ کہ بہیں اسس کی مومت كاعلم زمتها ربعين تول فاروقى حسة مستله كامعنى يربئ اعسنت حسرمت در کمیں ان کی ترمت کا علان کرنا برن راس کے منع کرنے یں چر کے۔ شدت کی نفرورت محتی بهذا حفرت عمر بن خطاب رفنی الترونه نے اسس کی حرمت

marfat.com

کواپنی طرف مجازی طور پر نسوب کیا۔ اوراً پ کوالیا کرنے میں کوئی مضا کھ نہ تھا کیونکہ اکپ وقت کے عاکم اور رسول ا مندسلی احتراسم کے تعلیفہ ونا سُب تھے۔ اورایک تعلیفہ یا نا سُب اپنے اُ قاکمے کام کواپنی طرف منسوب کرنے ۔ تومجازاً اس میں کوئی تباحث نہیں۔ وہ کام دراصل اُ قا اور الک کا ہی ہم واسے ۔

خود قرآن مجیدیں اس انداز کوا نیا یا گیا ہے جے خرست مریم عیہا السّ م کے حضور جب جمرئیل ایمن تشریعیٹ لاسٹے ۔ا ورانہیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیطے کی پیدائش کی خوشنجری دسینے سکے ۔ توجوا لفا ظریوسے وہ ہریتھے ۔

دو می تیرے پروردگار کابھیجا ہوا تیرے یاس ایابوں۔ اکریں مجھے ایک ستھوا بيًّا دول " (لِاهَبُ لَكِ غُلاَمًا زُكِيبًا) اوريه إت مِرسان ما تائي - كم بیٹا وسینے والاانٹرتعالی ہی سئے ملین اس کے با وچود جبر کیل این نے بھٹے کادین ا بنی طرمت نسوب کردیا- تواًن کا ابساکرنا ورکهنامجازی نفا- ببزی دره استرنعال کی طرف سے حکم لانے والے تھے۔اس کے حکم پینچا نے بس اس کے ا ئب تھے۔ نو جب قرآن بي اصل كافعل مجازًا نا مُب كى طرف منسوب كرنا بالزناب بورية واسى طرح متعركى حرمت كالحكم تودراصل صفورسى الشرعليه وسلمن ويا تها-اب استحم كا اجراء فاروق اعظم كررس تھے - لہذا مجازًا أسے اپنی طرف منسوب كرك فرمايا - ميں حرام كررما ہوں ۔ یا بن نے حرام كر دیا۔ توجس طرح جركين ا من كاعطار ولدك نسبت ا پنی طرف کرنا قابل اعتراض نبیں ۔ اسی طرح حرمت کی نسبت فاروق اعظم نے اپنی طرب کی ۔ تواس میں بھی کو ٹی مضا گفتہ اور حرج نہیں ۔ اور بیراعلان حضرت فاروق اعظم وفنی النرعند نے محض خداخونی اور اتباع نبی کر برسلی النرعبر کرسم کے جذربے سے فرایالی یں تنبیطان کا قطعًا کوئی دخل نہیں جبیبا کرمنی تغیین کا خیال و گمان ہے بیستیدنا عمرفارون رضی الله عند کے بارے میں خود سے ورکا منا ن صلی اللہ علیہ والم وسلم کارشا دگرامی ہے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ كِنبِرُ مِنْ ظِلِ عُسُرَد

یقینًا عمرکے سا پرسے بھی سنتی بطان بھاگ ہے۔ توایسے پاکبانٹونس کامتعہ کی ومت کا علان کرناکسی غرفِ واتی پرمبنی نہ تھا۔

د بایرمعا بر کر حفرت فارون اعظم رضی الترعند نے متعد کی حرمت کا عسلان و ، حَتَ مَتُ مُتُ مَن کا عسلان کا باب و ، حَتَ مُتُ مُتُ مُن کا معنی یہ ہوتا ہے ۔ کہ دو ہیں حوام کرتا ہوں ، تواس صاف و صرد کے معنی کی بجائے ۔ اس کا کا و میں حوام ہونے کا اعلان کرتا ہوں ، کیسس طرح معنی کی بجائے اس کا معنی یہ کرتا کہ و میں حوام ہونے کا اعلان کرتا ہوں ، کیسس طرح درست ہوسکت ہے ؟

آواس معا طریس گزارش ہے۔ کرفراکن پاک میں ہی لفظ اسی باہیے استعمال ہوا۔ لاکی تھے۔ قِ مُسٹُ کَ صَاحَدَ مَرَا لللہُ .

(مودوز بركوع)

ترجم:

وہ اس کوحوام نہیں کرتے جس کو اللہ نے حوام کیا۔

اب اس مقام پر دو حرام کرنا ،، مراد نہیں ۔ بلکہ دو حرام ہمین ، مُمراد ہے ۔ بینی جس کواٹ را در اس مقام پر دو حرام کیا ۔ وہ اِسے حرام نہیں سمجھتے ۔ نرجیسے اس ایت برام کرنا ،، مراد نہیں ۔ اسی طرح حضرت فار زق اعظم رہنی ، شرحنہ کے ارفنا د اکیت بیں ، وحرام کرنا ،، مراد اگر دو حرام کا اعلان کرنا ،، مو ۔ تو کیا تنباحت ہے ۔ اور کون سی ڈین کھیٹ باتی ہے ۔ اور کون سی ڈین کھیٹ باتی ہے ۔ لہذا معلوم ہوا ۔ کہ حضرت عمر بن خیط ب رہنی اللہ عنہ کون سی ڈین کھیٹ میں اور مرا وائی کے اسوب کے ضلاف نہیں ۔ بلکہ عین مطابق ہے ۔ کا وہ حَدِی ہیں مطابق ہے ۔

فاعتبروا يااولى الاجصار

### بحواب دم :

سرکار دوعا مم صلی النه علیه دسم کارٹنا دگرامی ہے۔ لاکی حجہ تیمنے احتی علی المضلالة میری اتسنت گرا ہی پرمتی اور نفق نہ ہوگی ۔ اوراسی انتھے کے بارے میں تران مجیم کا اعلان سے ۔

حُنْتُمُ حَنْتُمُ حَنْدُامُتُ مِهَ الْحُرِجَتُ لِلنَّاسِ ثَأُ مُسُوُونَ فِللَّمُ مُودُونَ فِللَّمُ مُرُونَ الْمُنْتَكِرِ- فِللَّهُ مُنْفَعِنُ لَعُنِ الْمُنْتَكِرِ- (بِي ركوع)

نرجما:

جوامتیں ہایت مردم کے بیے پیدائی گئی ہیں۔ان میں سب بہتر ہو۔ نیکی کا محم دہیتے ہو۔ادر بدی سے منع کرتے ہو۔ (زجم مقبول)

فراکن پاک کی اً بت مذکوره اور

ر حضور ملی استرعید وسم کی حدیث بالاسے معوم ہوا کے حضور میں استرعید وسم کی تمام است معوم ہوا کے حضور میں استرعید وسم کی تمام امنت میں سے فاص کرصی ابرام فیوان تعلیم کی جماعت کی جماعت کی جماعت کا کہا ہی اور تمام است میں سے فاص کرصی ابرام فیوان تعلیم کی جماعت کا کہا ہی اور استرکی نا فرمانی پرنہیں ہوسکتا ۔ مبرز تکہ استرکی کا فرمانی برنہیں ہوسکتا ۔ مبرز تکہ استرکی کا دیا گئے ان کے بارسے میں اعلان فرما یا ۔ کہ یہوگ نیک باتوں ہوسکتے ہیں۔ اور برائیوں سے روکتے ہیں۔

توالیے قرآنی ارتبا دا درا حادیث نبویہ کے شوا ہر کے بعد کوئی شخص یہ کیتھے قرا کرسکتا ہے۔ کرصفرت عمر بن خطا ب رحنی المتٰرعنہ بھرے مجمع میں ابسا اعلان کر ہیں۔ جوالتٰرا دراس کے دسول کے حکم سے گئرا تا ہو۔ اوراس اعلان کے سننے واسے چپ ساوھے رکھیں۔ اور حفزت علی کرم امتد وجہ سمیت کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔ اور نہ بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔ اور نہ بھی کیونوکٹن ہے ۔ کرتمام صحابہ کام رضوان اللہ میں مجھیں کے میں است کے میں اللہ میں میں میں است پر عمر بن خط ب کی موافقت کریں ۔ جواف راوراس کے رسول الشرصی اشرویہ وحمہ کے ارفنا واشت واسکا است کے باسکل بھس ہو۔

ال کے ملا وہ خود حضرت علی کرم اسٹر وجبہ کا بنفس نفیس اس مجبے میں ہونا اوراس
ا علان پرا حنجائے نزکرنا واگروہ فلط مہوتا ، ایک عجیب ام ہے۔ کیونکے شیعیم طابق کئی مرتبہ
حضرت علی کرم النہ وجبہ نے حضرت فاروق اعظم کے نسیصلہ جات کی می الفنت کی۔
جیسا کردہ باب خلافت ، میں ہم اسس کو متعد دکتب شیعہ کے حوالہ جات سے نا بت کر
جیسا کردہ باب خلاف بھی فلط ہوتا ۔ اوراس میں کسی کٹ رعی تا نون کی خلاف ورزی
ہوتی ۔ تو میر صفرت علی کرم المندوجہ اس کی لاز گامی لفت کرتے ۔ کیونکے حفرت علی
وزئت ایسا کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنظم پر ممل برا ہونا نیا ۔ کیونکے حفرت علی
کرم النہ وجبہ منے اپنے دو نول صاحبزاد گان جنا ہے نیون کرمین رہنی المندونہ کا کرم النہ وجب من المن بھنا ہے دو نول صاحبزاد گان جنا ہے نیونکے میں المندونہ منہ کا کہ یہ

نبج البسلاغه

لاَتَكُرُ كُواالا مَسْرَ بِالْمَعْسُرُوفِ وَالنَّهْ فَى عَنِ الْمُنْحَدِ فَيُسْرَ فَى عَكَيْكُفُر شِيسَرَ ادْحَشْر ثُلَةً تَدْ عَنُون فِلا يُسْتَجابُ لِكُفُرِ

( بنج البلا لمدخط ، عمل ۲۲ ممطيوم بروت لحبق مبديد )

تجمر:

ا — بيلير! ام بالمعروف اورنبي عن المنسره، كونزك مذكر ما يعبو يتعمير

تم پر تشریر ترین وگ مسلط کر دیئے جائی گے ۔ پھرتم اللہ سے دعا میں مانگر گے۔ بیکن وہ نبول نہیں کی جائیں گی۔

جب سخرت کی کوم الدوجہ اپنے بیٹوں اور دیگر متعلقین کو دوام بالمعرون اور علی المنور کی اس ندر تاکید فرائی رہیں خواس برعمل ندکر ہو ۔ نواس سے بڑھ کر برعمی کیا ہوت ہو ہے ۔ نواس سے بڑھ کر برعمی کیا اعلان فرا یا تھا۔ تو برحق نھا۔ اورالٹراوراس سے رسول سلی الڈ عید وہم سے احکا ات کی اتباع نھی ۔ جس کی وجہ سے تمام موجود صحا برکام مع صفرت نیر فدار منی الد عذبہ کی اتباع نھی ۔ جس کی وجہ سے تمام موجود صحا برکام مع صفرت نیر فدار منی الد عذبہ کی اس برکو کی اعتراض نہ کیا ۔ اور نہ ہی اس کی مخالفت کی ۔ جکداس کی تائید برس سنے فاموشی افتری افتر اس برکو کی اعتراض نہ کیا ۔ اور نہ ہی اس کی مخالفت کی ۔ جکداس کی تائید برس سنے فاموشی افتری المدون اور نہی عن المنکو کے عین مطابق سبے ۔ اور اس میں الڈ اور اس کے رسول صلی اور نہی عن المنکو کے عین مطابق سبے ۔ اور اس میں الڈ اور اس کے رسول صلی اور نہی میں ارتباع اور اطاعیت کیا جذبہ کا رفز ہاہی ۔ اہذا انہوں اس کے رسول صلی اور تی توقی و تھد ہوتا کر دی ۔

رفَاعْتَ بِرُولَا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،



ا او برصت رقی کی بیٹی اسٹا کہتی ہیں کہم حضولی تدمیری سے اللہ سے اللہ میں کہم حضولی تدمیری کے اللہ میں کہ میں ا \_\_ کے دور میں متعد کیا کرتی تھیں۔ رنسائی طبیاری \_\_\_

### فتوحت شيعه:

منع أظم نے فرایا یمول کا صدق ذرا توج فرائے میسے وائے میں تفسیر ظہری جلا نانی ہے۔ اس کے مس ما مور و نسا و سے روابت سُنے ۔ ولا نانی ہے ۔ اس کے مس ما مور و نسا و سے روابت سُنے ہے ۔ رُوی النَّسَائِی وَ وَالسَّطَ حَالِ فَی عَنْ اَسْمَا عَ بِنْتِ اَ بِنِ اَلْہِ وَسَلَی اللّٰهِ حَسَلَی اللّٰهِ حَسَلَی اللّٰهِ عَسَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَهُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمُ وَ مَسَلَمَهُ وَ مَسَلَمَهُ وَ وَمَسَلَمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمَامُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَامِي وَالْمَامِدُ وَالْمَعُ وَالْمُعَامِدُ وَ وَالْمَعَامُ وَالْمُعُولُ وَ الْمُعَامِدُ وَ مَالْمُ وَالْمُعَامِدُ وَ الْمُعُلِمُ وَ مَسَلَمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ

(فتوحات شیدازان وان مولوی اسماعیل . مولت ومرنب الی چ نا حسین نجی مبلنغ انظم اکیڈمی فیصل آباد)

ترجعه:

حضرت اسما والوبكركى مثيى فرماتى ميں كه بم نے رسول فعاسلى الله عليه والم

marfal.com

ک زمانه بن خود متعد کیا ہے۔

اب فرائے موری محدصدیق صاحب کر حضرت اوبجر کی بیٹیاں بھی رسول خلاکے زائدیں متعہ کیا کرتی تخیس یاز ناکرتی تخیس اگرمتعہ کیا کرتی تخیس کوزناکیوں کے نف ہو۔ کچھ شرم نو کروضلیفہ اول کی بیٹیوں کی عصمت پر حمد ندکرو۔

جواب:

مولدى اسماعين تنبعى نے ايك طرف روايت بالاسے اپنامسلك نابت كرنا چا ا ور و د بھی کتب اہل منت سے ۔ اور دو سری طرف سیدنا الو بحر عد اق رضی اُرعنہ ا وران کی او دا دکی تو بین کارسے بہترین بہانہ ل گیا۔ نس فار بُن کرام! روایت باللے بارے یں ہم یر کہتے ہیں رکواول تواسماعیل شیعی کولازم تھا یکواس کی سند بان کرتا۔ كونكراى ف بار بالبنى كاب يل يركها ب كرايسى روايت جوبلاند بو- وُريم يرك جحن نہیں ہوسکتی۔ روایت بال کی سندنا بید ہونے کی بنا برخوداس کے لفول بہ رواین نا نا بل استندلال وانتشبادئے ۔ اُج بھی ہماراا علان ہے۔ کواس روایت کی مند نا بن کرے اسے مرفوع ہی تا بن کر دو۔ تو بھی ہزار رویدنقداندام مے کا اور د وسری بات یہ ہے کہ ہم مے مذکورہ دو کتابیں لینی نسائی اور طحاوی میں سے متعدے باب میں ندگور تمام روایات کو بار بار پرها میکن اس روابت کا نام وفتان یک نه بل سکارکسی رواین کے درجات اورصحت کا اعتباراسی طرایقہ سے موسکت کے كحس كتاب اس كاحواد وبالياراس مي أس و بيكا جائے - الربل جائے - تو بھراس کی سنداورای کے رواڈ کی جیان بن کرنے پرای کے بارے میں کوئی دائے تام کی جائن ہے کے میکن اس روابیت کا سرے سے ان کتا ہوں میں ذکر ہی نہیں اِسے صاب نلا ہرہے۔ کہ برروایت من گھڑت ہے۔ اور تاضی ثنا واللہ صاحب کی تفسیر بر کسی ایستنف نے کمال یالا ک سے اسے درج کردیا۔ جومتعدے جمار کا تاکہ

manat.com

یا کی دیں پر ہے۔ کو فرق فاضی نناء اللہ صاحب متعدی حرمت کے قائل ہیں حبس اُ بن کے سخت تفسیری حوالہ اسماعیل شبعی نے دیا۔ اسی اُ بنت کے شخت قاضی صاحب منعد کے بارے بس رقم طراز ہیں۔

تفسيرمظهرى

وَالْإِجْمَاعُ الْمُنْعَدَّةِ مَكَا عَدَمِ جَوَازِ الْمُتُعَدِةِ وَالْإِجْمَاعُ الْمُتُعَدِيْ وَلَكَ فِيْ عُلَمًا وِالْاَمْصَارِ تَحْرِيمُهَا لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِيْ عُلَمًا وِالْاَمْصَارِ لَا مُصَارِ لَلاَ مِن طَايُعَدَةٍ مِّنَ الشِّيْعَةِ وَالْحُجَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ لِلاَّمِن طَايُعَدَةٍ مِّن الشِّيْعَةِ وَالْحُجَة عُلَى تَحْرِيْمِ الْمُتُعَة وَوَلِكَ تَعَالَى وَالنَّذِينَ هُمُ مِلْوَرُمِينَ وَمُعَلَى وَكُولِهِ مَا مَلَحَتُ الْمُتُعَة وَوَلِكَ عَلَى اَذُوا حِلِهِمُ اَوْ مَا مَلَحَتُ مَا فَعَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى اَذُوا حِلِهِمُ اَوْ مَا مَلَحَتُ مَا وَعَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُتَعَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(تفسیرظهری مبدودم ص ۵، زیرایت فمااستمنعسننم به مناهن

ترجع :

متع کے نا جائز ہونے پراجاع منعقد ہے۔ اوراس کی حرمت میں مردور کے علماء میں سے کہیں نے خلاف نہیں کیا۔ مدن شیعول کاایک ٹولاس کی اباحث کا قائل کے داور متعہ کے حرام ہونے پریہ آیات قرآنیہ دلیل و حجت ہیں۔ وہ لوگ جرا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دلیل و حجت ہیں۔ وہ لوگ جرا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

marfat.com

مرگابنی بیولی اور ملیتی ونڈیوں کو چوڈرکر-ان کے بارے میں ان پرکوئی طامت

ہیں برخونص ان کے سواکسی دوسری عورت کے سامنے بے شرم

ہر نا چا ہتا ہے ۔ تو وہی لوگ صرسے بطرھنے والے ہیں "

یہ بات تنک وشبہ سے بالکل فالی ہئے ۔ دلینی لقینی ہے ) کہ وہ عورت

جس سے منعہ کی گیا وہ متعہ کرنے والی کی بیوی نہیں کہلاتی ۔ اور ان دونوں کے باسین ورانت بھی نہیں جلگاتی۔

وضح:

قاضی صاحب نے حرمت متعد پرا جماع نقل فرطیا۔ اوراس کی دلیل بھی
بیش فرط ٹی۔ حرمت اہل تشیع کی ابک جماعت اسے درست سمجھتی ہے اس
داضی اوردو ٹوک نتو ہے کہ ہوتے ہوئے قاضی صاحب برکسے کہ سکتے ہیں۔ کہ متعہ
زمان نزمرسالت اوراس کے بعد بھی جاری رہا۔ اس کی "ائید کے بیے حضرت اسماونت
ابی برکاحوالہ دیتے ہیں معلوم ہوا۔ کردوا بت مذکورہ مذان کے مسلک کے مطابق ہے
ا ور نہ ہی ان کی خود درج کردہ ہے۔

### مذكوره اعتراض كى تائيد مين ايك اورروايت

اگر کوئی پر کہے۔ کہ چیوہم مان بیتے ہیں۔ کر روایت مذکورہ کانسائی اور طما دی ہیں نام ونٹ ن بک نہیں لیکن تفسیظہری میں اس موضوع کی ایک اور روایت جر مسلم شریف کے حوالہ سے مکھی گئی ہے۔ وہ اسس کی تا مُیدکر تی ہے۔ روایت یہ ہے۔

دَوْى مُسْلِعُ عِنْ جَابِرِقَ الْ تَمَتَّعَنَا عَلَى عَهْدِ

marfat.com

# دَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ترجمه :

ا کام کم نے حفرت جا بردضی الٹرعنہ سے روایت ذکر کی ۔ کہ جنا جا بر نے کہا ۔ ہم نے حفود علی الٹرعلیہ وسلم کے عمد یں متعد کیا ہے ۔ جب اس روایت اورکھیں روایت کا مفنون ایک ہی ہے ۔ تومطلب واضح ہوگیا۔

#### جواب:

جہاں تک حفروسی النظیر و ملے دوریں متعہ کا ہونا ندکور ہے ۔ اس کا ہم بھی انکان ہیں کرتے ۔ اس کی تفصیل بحث ہم کھی کے جیں ۔ لیکن دریا فت طلب امریہ ہے کہ اجازت کے بعد جب آپ نے اس کی محافیت کردی تھی ۔ اس کے بعد کا کو بی بخرت ہونا چا ہیں ۔ اس کے بعد کا کو بی بخرت ہونا چا ہیں ۔ اور طرفہ یہ کہ صاحب تعنسے مظہری نے مسلم شریعت کی روایت فرورہ کو منسوخ قرار دیا ہے ۔ لیکن متعہ کے شوق میں اندھوں کو اس سے آگے کچھ نظرنہ آیا ۔ بھر کم بیب تما شاید کہ صاحب تفسیم مظہری نے آیت مذکورہ کے سخت نظرنہ آیا ۔ بھر کم بیب تما شاید کہ صاحب تفسیم مظہری نے آیت مذکورہ کے سخت جو کھھا ہے ۔ شیعہ مفسرین نے وہ میکواس سے کچھ زیادہ ہی کھا ہے ۔ عرف ایک

# مجمع الببيان

اِنَّمَا اَطُلُقَ سُبُحَانَةَ وَتَعَالِى إِبَاحَةً وَظِي الْالْوُوَاحِ وَالْاَمَاءِ وَإِنْ كَانَتُ لَهُنَّ اَحْدَوالْ يُحَدَّمُ وَطُمُهُنَّ فِينِهَا كَحَالِ الْحَيْضِ وَالْحِدَةِ يُحَدَّمُ وَطُمُهُنَّ فِينِهَا كَحَالِ الْحَيْضِ وَالْحِدَةِ وللْجَادِيةِ مِنْ ذَوْجُ لَهَا وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ لِا نَ

ر مجمع الببيان جديم منعم صفحه منبر ۹۹ سورة مومنون ع)

#### ترجما :

بے ٹک الڈ تعالی نے بیویوں اوراپنی اوٹیوں کے ساتھ وطی کرنے کو
مطلقاً جہاج فرہایا۔ اگرچان عور توں کے ساتھ بعض ما لات یں وطی کرنا
حرام قرارد باگیا ہے۔ جبیبا کہ ما است حین اور عدت یں۔ اور لوٹیڈی جبکہ
اس کی کسی سے تنا دی کر دی گئی ہموء اوراس کے ساتھ طنے جلتے دور
احوال میں ۔ کیونکہ اگرت کر میہ سے غرض بیہ ہے ۔ کا ان عور توں کی جنس بان
کر دی جائے ۔ جن سے وطی علال ہے ۔ یہ غرض نہیں کہ وہ احوال بیا ن
کر دی جائے ۔ جن سے وطی علال ہے ۔ یہ غرض نہیں کہ وہ احوال بیا ن
کر دی جائے ہیں کہ جن میں وطی نا جا کر ہو تی ہے ۔ یہ وجشخص بیویوں اورا پنی
معور کہ وزیر ہوں کے علا وہ سے وطی کرنے کی خواہش کرے گا۔ وہی ظالم
میں ۔ یعنی علال کو چھوڑ کر حوام کی طرف شجا وزکر نے والے ہیں۔

توضح:

۔۔ علامہ طرسی نے واضح طور پر کھا کہے ۔ کہ الٹر نعالی نے جن عور توں سے مرد کا دلمی کر ناجا ٹرز فربا باہیے۔ وہ صرف دو ہیں۔ایک منکوصہ بیوی۔اور دوسری معلوکہ لونڈی - ایکن اگرکوئی شخص ان دو کے عل وہ کہتی پیمسری عورت سے ابات تب وطی کا قائل ہے تو وہ نا کا مہے بیعقل کو دستنگ دیر بجٹے ۔ کوبس عورت سے ابال تشیع دومتو کا کریں وہ بیوی کا روپ و ھا رہے ہوئے تھی۔ یاان کی مملوکہ وزئری جب ان دونوں میں دہ بیوی کا روپ و ھا رہے ہوئے تھی۔ یاان کی مملوکہ وزئری جب ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ۔ تو بھروہ و بہتی میسری عورت مطہری جب کی خواہش کرنے لالے کو اللہ تمال نے ظالم کہا ۔ اورعلام طرسی نے اسے طلال دطی سے حلام کی طون تجا وزکرنے والا فل کم شمار کیا۔ چلو جا ری درسی اسپنے بڑے ہے کی ہی مان لو۔ اور حرمت متعہ کے والا فل کم تو ما کی۔

فَاعْنَابِرُولِيَا الْوُلِي الْاَبْصَادِ

marfal .com



متعدے حلال و جائز ہونے پرا ہاتشیع کی گزشتہ دیلیں عبادات اہل سنت برمبنی انتھی۔ ہم نے اس کے جوا بات مفصل طور پُروئی کردیئے ہیں۔ اس کے بعدوہ جواز متعد بر اپنی کتب سے حضور صلی استر علیہ وہم کے تول فیس سے بیش کرتے ہیں۔ اور متعہ کوست آپی کتب سے حضور صلی استر علیہ وہم کے تول فیس سے بیش کرتے ہیں۔ اور متعہ کوست ولی قولی فیلی قرار دینے ہیں۔ ان کے استعمال کی عبادات بعینہ بیش خدمت ہیں۔

علت متعه يرسنت قولي

#### وسائل الثيبعه

عَنُ ذُرَارَةً قَالَ جَاءً عَبُدُ اللهِ الْبُنُ عُمَرَعُمَيْرِ اللَّيْتِيَةَ اللهَ اَبِي جَعْفَرَ فَعَالَ مَا تَقَوُلُ فِي مُتَعَهُ البّسَاء فَقَالَ اللهُ فِي كِنَايِهِ وَعَلَى سُنَة قِ مَنْعِيّه فَعِي حَلَاكُ اللهُ اللهُ فِي كِنَايِهِ وَعَلَى سُنَة قِ مَنْعِيّه فَعِي حَلَاكُ اللهُ اللهُ فَي كِنَايِهِ وَعَلَى سُنَة قِ مَنْعِيّه فَعِي حَلَاكُ اللهُ اللهُ عَنْمَ الْعَيْرَامِ الْعَيْرَامِ الْعَيْرَامِ الْعَيْرَامِ الْعَيْرَامِ اللهُ الل

manat.com

فَعَلَ فَقَالَ فَإِنِّ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَعَلَى قَوْلِ شَيْشًا حَرَّمَة عُمْرُ فَقَالَ لَهُ فَانَت عَلَى قَوْلِ صَاحِيكَ وَاتَاعِلَى فَتُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ لُمُ اللَّاعِنُكَ أَنَّ الْحَقَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَ لُمُ اللَّهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ النّباطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَا تُبَلَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَد يُر مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَا تُبَلَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَد يُر مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَا تُبَلَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَد يُر مَا قَالَ مَسَوْلُ اللهِ بَنْ عُمَد يَكُو وَانَّ اللهِ بَنْ عُمَد يُر مَا قَالَ مَسَوْلُ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ فَعَرَضَ عَنْهُ اللهِ فَعَرَضَ عَنْهُ البُوجَعْفَرَ مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيثَنَ ذَكُر نِسَاءً عَ وَاتَحَادٍ عَمِه مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مطبوحة تران فمنع عديد)

#### ترجمه:

زدارہ کہتا ہے۔ کوعبداللہ بن عمیرایک مرتبہ حضرت امام محدیا قررضی اللہ عنہ کے

ہاں آیا۔ اور کہا ۔ کو آپ عور توں کے تعریک بی کیا فرائے ہیں۔ فرایا اللہ تالی اللہ علیہ بی کا بینے میں اسے علال کیا ہے ۔ اورا دیٹر تعالی کے بیغیر میں اسے علال کیا ہے ۔ اورا دیٹر تعالی کے بیغیر میں اللہ علیہ تا تیا من اللہ سے ہے ۔ بیجراس نے کہا۔

اسے ابر جعفرا آپ جیسا اُدمی یہ کہ درا ہے ۔ والا محد حضرت عمر رضی اسٹر عنہ اسے ابر جعفرا آپ جیسا اُدمی یہ کہ درا ہے ۔ والا محد حضرت عمر رضی اسٹر عنہ اسے اس کو حوام قرار دیا اوراس سے منع فرایا ہے ۔ دیا می کر اام محد بافر اللہ کی بنا ہ ما محت اگر جا ایک با عبداللہ بن عبداللہ بن اردیا ہے ۔ جس کو اسٹر کی بنا ہ ما محت اگر جا ایک ایس کے دائی جبر کو حلال قرار دیا ہے ۔ جس کو مطرت الم محد باقر نے فرایا ۔ تواہ ہے ۔ جس کو مطرت الم محد باقر نے فرایا ۔ تواہ ہے مقب

marfat.com

طددوم

کی بات پرقائم رہ اور بی توصفرت رسول خداصی اللہ طیرو مے قول پر
قائم ہوں ۔ اُ ۔ اور بی تیرے سا تھ لعان کرتا ہوں ۔ بے شک تی وہی
ہے ۔ جورسول اللہ صلی اللہ طیر کو سلم نے فرایا ۔ اور جو تیرے صاحب
کہا وہ لقنیا باطل ہے ۔ اس پرعبداللہ بن عمیراکے بڑھا۔ اور کہنے لگا۔ تہاری
عور بیں ، ننہا ری بجیاں ، تہاری بھینیں اور تہا رسے جیا کی بیٹیاں یہ مما
کریں تو تھے بڑت خوشی ہوگی ۔ اہام با قرنے اپنی بیولیل اور چیا زاد ہنوں
کا نام سے گرند دو سری طرف کریا ۔

وسأكلات

قَالَ ٱبُوجَعُ فَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَالُ كَحِعَ فِي جُبُرِكِيُّ لُكُ اللهَ عَمَالُ وَقَالَ كَحِعَ فِي جُبُرِكِيُّ لُكُ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَتَالَ يَا مُتَحَفَّدُ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَعُولُ إِلِّى حَدْ غَنُرتُ لِلمُعَتَمَتِعِينَ مَن اليِسَالُ وَمَن اليِسَالُ وَمِن اليَسَالُ وَمِنْ الْعَلَيْدُ وَمِنَ النِسَالُ وَمِنْ الْعَلَيْدُ وَمِنْ النِسَالُ وَمِنْ النِسَالُ وَمِنْ الْعَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( وسائل الشيد مبدر ميلاص ۲۴ م كل النكل ما بالسنن حباب المتعدر مطبوعه تران طبع جديد)

نزجمه:

ا ام محمد با فررضی الله عند سنے فرا یا ۔ جب حضور صلی المترعلیہ و مم کوا سمالوں پر معرائ کو ایکیا۔ تواکی سنے فرایا ۔ کر مجھے جبر ٹیل عیال سلام سنے بو تعتب ملاقات کہا ۔ کرامٹر تعالیٰ آب کو فرا تا ہے ۔ کریس سنے آپ کی آمنٹ کی

martat.com

عورون كوج متعركتي معات كرويا ب

#### جواب اقل:

الم تشیع سف حفرت الم محد اقر صحی الد عنه با الام لگایا ہے کہ انہوں نے سرکا یہ دومالم ملی اللہ علیہ المراد یہ بے یہ الزام اور دومالم ملی اللہ علیہ کی روایت کی روشنی میں متعہ کو جائزا ور ملال قرار دیہ ہے ۔ یہ الزام اور بہتان اس میں ہے ۔ جس پر خودا، ما قراد میں ہے ہے ۔ ام کی بہتان اس میں ہے ہے ۔ ام کی سے ما وق رضی اللہ عنہ المستحد کی مشہور و معنبر مطرف سے اس کے معا حبرا وسے حضرت الم محبور و سبے جاندا ایسے اولی کی روایت کا جو کر زبان ام میں موجد د ہے ۔ اہذا ایسے اولی کی روایت کا جو کر زبان ام مے معون قرار د ہے ۔ اہذا ایسے اولی کی روایت کا جو کر زبان ام مے معون قرار دیا ہے۔ المالے معون قرار د ہے ۔ المال کا میں موجد د ہے ۔ المال کے معون قرار د ہے۔ المال کی میں موجد د ہے ۔ المال کی دوایت کا جو کر زبان الم سے معون قرار دیا گیا۔ کیا اعتبار جو دسکت ۔ المعون قرار دیا گیا۔ کیا اعتبار جو دسکت ہے ۔

### جواب دوهر:

ام محربا قرا ورام مجعفرصاد ق رضی التدعنها کی سندسے کتب شیعه بی ایسی بهت سی روایات موجود جی بین ان حفرات نے متعه کوحرام اور ممنوع هرکی فرایات کوجب اپنے کئی شخصنفین نے ان روایات کوجب اپنے کئی شخصنفین نے ان روایات کوجب اپنے کی بی با ویل کر دی ۔ کران حفرات کے حرمت متعہ کے فعل من بایا ۔ تواس کی بیتا ویل کر دی ۔ کران حفرات کے حرمت متعہ کا توار دیا ان تعید برخمول ہیں۔ مینی اہل بیت کے عظیم اگر نے تومتعہ کوحقیقتا حرام فرار دیا اور ان کے شیعہ ان کی بیتا ہے۔ اور ان کے شیعہ ان کی بیتا ہے۔ اس وقت جبکوان کے نز دیک اسے اپنا کا ان میں متعہ کو اس وقت جبکوان کے نز دیک اسے اپنا کا ان میں جبکوان کے نز دیک اسے اپنا کا ان جبکوان کے نز دیک اسے اپنا کا ان جبکوان کے نز دیک اسے اپنا کا جا جہے تھا۔ ام با قرام سے قریب تک آنے نہیں دے رہے۔ ابن عمر جس نے مام با قرام سے قریب تک آنے نہیں دے رہے۔ ابن عمر جس نے اس با فراسے سوال کیا۔ وہ حرمت متعہ کا قائل ہے۔ اور حفرت عمر بن الخطاب بنی المرام د

کا قول بطورديل ميث كروائے . جب ابن كليركامسك الم كمملك كے فلان كے نو وسمن کے سامنے اگر تقبة ند كيا جائے ۔ تر بھيراوركس مقام پر سوگا يبهال امام با قرض الومند پرواہ مذکرتے ہوئے فرا رہے ہیں تہیں اپنے صاحب کا قول مبارک ہویے میں تواسے نسلیم کے برتبار نہیں ہول میراعقیدہ تو ہی ہے ۔ کہ متعہ جا مزے۔ ال میں ال مذمائی۔ اوراسی مسئلہ پرا بن عمیرسے لعان کرنے کے تیار ہوگئے۔ تومعلوم ہوا۔ کرا، م محد باقر كو تفتيه كرف كى كوئى حرورت ند مخى واس ليداكي كى وه روايات جن يس متعدكى حرمت · موجرد ہے۔ وہ حقیقت پرمبنی ہیں معلاوہ ازیں اعرابل بیت کی سیرت جوا، ل شیع نے بیان کی ۔ یہ وا نعداس کے بھی فلامن ہے ۔ جامع الاخبار وعیرہ میں مذکورہے ۔ کجس نے ہماری بانت کوظا ہرکردیا ہے اس نے اتنا برا جرم کیا۔ گریا اس نے ہمیں تصدا قتل کیا ہو۔ اب اگراه محمد با قرے اس فول کوائن کا قول ہی سیسیم کیا جائے۔ تواس خص کو کوس نے برقول ظامر کیا ۔ اُن کا قاتل کہا جائے گا۔ اور کوئی شبعہ برکب چاہے گا۔ کروہ اپنی گردن برام با قرا درام معفرصا دق کے تعل کا گناه والے . توائشر برسیرت بھی تبلاتی ہے۔ کوکسی فل م نے جوازمتعد کے بارے میں ان کا یرسک بتا باہے۔ لہذا برروایت املاق سے بھی موضوع اوردھوكرسے يُرٹابت ہوتى ہے۔

#### جواب سوفر:

اگردوابیت مذکورہ یں بیان کیا گیامسکہ اقعی الم م باقر کا خرمب ہے۔ ادرانہوں نے جبر بُس عبالسلام کی زبا فی حضور علی الله عبد وسلم کو بیٹوش خبری دینا بھی سیم کیا ۔ کہ اکب کی امنت کی متعہ کرانے والی عور توں اور مردوں کوا نٹرنعا لی نے بخش دیا ہے۔ تو اس بی مسلم کرنے والا تو وضاحت طلب یہ بات ہے ۔ کرا گرمتعہ جا مُزاور علال ہے ۔ تو اس بیمل کرنے والا گئا ہ گار کیسے ہوگا جبس کی انٹر تعالی نے مغفرت فرادی ؟ اس سے معلوم ہوتا ہے۔

کمتعہے۔ توحام بیکن اس کے کرنے کا گنا و معامت ہوجا ئے گا۔ ہذار وایت کے یا افاظ جوازمنندیا اس کے صنعت ہونے پرکہال ولالت کرتے ہیں ؟

ا دراگریمطلب بزی جائے بکریری جائے۔ کواس سے متعد کا حلال ہو نا نابت
ہوگیا۔ جیسا کر دوایت ندکورہ کے ناقلین کا مملک ہے ۔ اوراسی کی تائیداس سے بھی ک
جاسکتی ہے ۔ کراام سے جوازمتعہ کے تق ہونے پرا بن عمیر کولعان کی دعوت دی۔ تو پھر
دریافت طلب یہ امر ہے ۔ کرجب ابن عمیر سنے اس حلال وجائوں کام کومرا نبام دینے
دریافت طلب یہ امر ہے ۔ کرجب ابن عمیر سنے اس حلال وجائوں کام کومرا نبام دینے
کے بیام بافر کی بیروں اور چھا زاد ہمشیرگان کوان کے ذریعے اس کی دعوت دی ۔ تو
اس براام سنے نا دامن ہو کومنہ کیوں مجھیری تھا جاس سے معلوم ہوتا ہے ۔ کردوایت
مذکورہ ہے سرویا ہے ۔ ورنہ جائز اور صلال کام سسے نا دامن ہوسنے کی کیا ضرورت تھی ج

فَاعْتَهِرُوْايَا أُوَّلِي الْآبِصَار

\_ علّتِ مِنْ تَعَمَّ بِرَصْنُولِ فَلِي اللّهِ عِلَيْهِ وَالْهُ وَ مُلِمَى \_\_ \_ علّتِ مِنْ تَعْمَ فِي اللّهِ عِلَى \_\_\_\_\_

وسأكل الشيعه

عَنْ بَكْنِ ا بْنِ مُ حَمَّدِ عَنْ اَبِئْ عَبْدِ اللهِ عَكَيْ اِللهِ عَكَيْ اللهِ اللهِ عَكَيْ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ لَاكُرُهُ اللهُ اللهُ

marfal.com

اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ يَقْضِهَا.

قَالَ العَثُدُوقُ فَقَالَ العَمَادِ قُ عَكَبْهِ التَّلَامُ إِنِّ لَا كُنُرُهُ لِرَجُلِ الْ يَعُونَ وَقَدُ بَقِيَتُ عَكَيْهِ لَا كُنُرهُ لِرَجُلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ خُلَةً فَي مِنْ خَلَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَا تَعَقَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَقَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَعْ وَقَرَلَ هَلْهِ فَ صَلَّى الله عَمْنِهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَعْ وَقَرَلَ هَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَعْ وَقَرَلَ هَلْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْنُ الله عَمْنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَدْهِ الله بَعْضِ أَذُوا حِبْهِ حَدِينًا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَدْهِ الله بَعْضِ أَذُوا حِبْهِ حَدِينًا ا

( وسائل التشيعة مبدر الماصفحة منبر ٢ ١ ٢٨ كتاب الزكاح التحباب المتغه)

#### تزجمه:

امام جعفرصا دق رصی الدی عندسے بحر بن محددا دی ہے کہ میں نے ان سے

منعہ کے بادے بی پوچھالی ان کو ایا ہیں اس بات کولپند نہیں

کڑا ۔ کرکی ٹی مسلان مرد دنیاسے رخصت ہو جائے ۔ اوراس کے ذور حفور

صلی الشرطیم درم کی خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اینا ناباتی و جائے

مشخ الصدوق کا کہنا ہے ۔ کہ امام حجفر صا دق رضی الشرعنہ نے فرایا ۔ کہ میں

اس بات کولیب ندنہیں کڑا ۔ کہ کی مردم جائے ۔ اوراس کے ذور حضور

مسلی الشرعیہ وہم کی کوئی ایک خصلت باتی رہ گئی ہو۔ یسنی اس مرف للے

صلی الشرعیہ وہم کی کوئی ایک خصلت باتی رہ گئی ہو۔ یسنی اس مرف للے

نے وہ ندا بنائی ہو۔ یں سنے امام سے پر جیا ۔ کیا دسول الشرصی الشرعی والی الشرحی الشرعیہ کے

نیمتعہ کیا ہے ؟ فسر مایا ہاں ۔ اور یہ ایست بڑھی ۔ قر اِ ﴿ اَسَرَیْکُ اللّٰے ہُمَا اللّٰہ ہے کہ فسر مایا ہاں ۔ اور یہ ایست بڑھی ۔ قر اِ ﴿ اَسَرَیْکُ اللّٰے اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

#### جواب:

وہ خوشے بدرا بہا نہسسیار ، ، طالمول نے اپنی ہوس براگری اورنفس پرستی سے جراز کے لیے سرکار ووعا لم صلی الٹرطیروسلم کی ذات با برکانٹ کو بھی معاف نہ کیا۔ اوراکپ کو متعہ کرنے والا نیا بت کر دکھایا۔ معا ذائشر۔

متعمكيا ہے ؟ يہداس كى دخاحت اور يومندرجر بالاستېشا وكى حقيقت بیان ہوگی متعدا کیتے ہم کاعقرہے جس میں ایک مرواورا کی عورت کے درمیان مقرره رنم برمقرده وتسن کم عقد کیاجا تا ہے۔ اس میں ناگا ہی کی ضرورت اورز ا کاب و تبول کی ۔ میرجب مقررہ وفنٹ گزرجائے ۔ توخود بخود وو نوں کے درمیان جدائی ہوجاتی ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں پرتی ۔ یہی یا درہے کمتعد فا وندوالی عورت سے بھی ہوسکتا ہے ۔اسی لیے کتب شیعدی بیموجود ہے۔ کہ اگر حفرت عمر متع کو حوام رز وار دسیتے ۔ تو پیر کو تی برکبنت ہی ہوتا ہے جوز ناکڑیا ۔ یعنی منعہ اور زنامیں معمولی فرق ہے۔ایک میں نکاع کی صورت ہے۔ اور دوسرے میں نہیں۔ يركسنا بهى مستمهة كانى زوجه سے جودطى كونائے - أسے متعد نس كتے اورموالی اپنی لونڈی سے نکاع کیے بغیر جود طی کرتا ہے۔ اُسے بھی کوئی متعہ نہیں کتا ۔ و نڈی سے مکاح کیے بنیروطی کرنا جائزاس لیے ہے ۔ کروہ مولی کی معرکہ موتی ئے وال بانوں کی وضاحت کے بعداب ہم من سند کی طرف آتے ہیں يقول الام جعفرها دق رضی الشرعنه حضورهای الشرعليه وسم فسنعه كيا يحس يراكيت و اخه مسر النبى الخ- ولالت كرتى ہے - ميني اس أيت كا ثنانِ نزول بتا اسے رك ائپ کے متعد کرنے پریہاً تری اُب اُ ہے کہ اُبت مزکورہ کے نزول سے نبل کونسا واقعه ہوانخا و کس مورت کے ساتھ ہوا تھا۔ ؟ اس کی تفصیل کتب میں سے ماحظ ہو۔

marfat.com

### تفسيرنبح الصادقين

روایت اشهرانست کرمبب نزول این آبت بود - کرپنیرمنی الدملیروسم روز إرآنسمن فرمزد بودميان زوجات اتفاقًا يك روز نوبن حفصه إد بالبغيبرسى الشرعبيه وسلم گفت يا رسول النراجا زن فرا في تا بخدمت بدر بروم - وسے دارخصت فرمو دلبداز اُنکہ اوبرفت اُل حفرت ارزقبطیہ راكه ما درا برابيم لو دومقوتش كه با دشاه اسكندريه - اورا بتحفه نبزد رسول فرستنا وه بود بنخانة حفسه طلبيد وورأ المجدمت خودش مشرف كردا نبده حفصه جول مراعبت نمود درسرراه بته ديد بهانجا بنثت تا دسول النُّرصلى النُّرعليه وسم برول المرعرَق ازروحے مبارکش می کليريفعہ برقفييه طلع ست ره بركسيت وگفت يا رسول المد كنيزدا سجا نهن أوردى و با وخلوست فرمودی وحرمست مرا نسکاه نداشتی و با دمیگرزنا ن ایعمل زکردی حضرت فرمود المصحفصداي كنيزى است دفدام تعالى اورابري اح گردانبسدہ وکن اورا برائے رضائے تو برخود حرام گردانیدم۔ (ا رتفسيراني العبا دَفَين عبدروص ٣٢٩ سورة التحريم) (۲ -مجعالبيان ياده <u>۲۸</u> زيراً ينت وا ذ اسرالنبي الخ)

ترجمه:

و ا ذ احسد النبی الخ اس ایت کے شان نزول کے بارے بی مشہور ترین دوایت یہ ہے ۔ کرحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم ہے ا پنجے

ازواج مطبرات كى باريال مقرركر ركمى تغيي - اتفا كأجس ون حفرت صفيره كى بارى تقى - توحنصه ف أب سے عرف كيا - يا رسول الله إا كراجا زت بهو تويں لينے والدما دب سے بِل آوُل ؟ اکنے ا جازت دے دی ۔ ا جازت وینے کے بعداً ب سنه ارتبطيه كومبوايا - يجناب اباسيم كى والده تغبل إولا سكندرير كے بادیثا المقوتش نے بطور تحفہ حضور صلی السرعلیہ وسلم كى خدمت بي تھيج تفيل جب ماری تبطیر حفرت حفصہ کے گھر اگئیں۔ تراکیٹ نے اسے اپنی فدمت سے مشرف فرما یا یعفصه جب واپس لومین - تو دروازه بندیایا . ومیں بلیم كُنُي يعتى كردسول المندملي الشرطيبه وسلم بابرتشرليث لاسفے -اس وثلت آپ كيروا أوس لييزك تطرع فيك رب تق يعفداس العانعم پر طلع ہوگئیں توروینے مکیں۔ ا ورعرض کی یا رسول ا مٹر؛ نونٹری کومیرے گھر بکوا کواس سے خلوت فرائی ۔ اور حرمت کو نظر شک ندر کھا اور دوسری عور توں کے ساتھ پر کام آپ نے برکیا ج حضور ملی استر میروسم نے فرا یا۔ اے ضعبہ يرميرى وندى سے -اوراللہ تعالى نے اسے ميرے سے ساح فراوياہے اورمی تیری خ سنودی کی فاطراسے اپنے اوپر حرام کیے ویا ہوں -

الحرف المناسبة

marfat.com

نہیں کتے ۔ لیکن ان ناہنجار ول فران تواعد کو بالائے طاق رکھ کرایک حوافع ک کوهل قرار دریئے ہے۔ دریاح خور کو ان ناہنجار ول فران تواعد کو بالائے طاق رکھ کرایک حوام ہونے کو اللہ علیہ و لیم کی ذات پاک کو بھی معا من نرکیاح خور کو اللہ علیہ و لیم کی خوات کا الم نات کو ناکھ رسے کم نہیں منتعہ کے حوام جونے کا الم نات کو نوا فران درا ہے ہی لیکن مراسے کی بات یہ ہے ۔ کہ اسے عمال و جائز کہنے واسلے بھی و حوام آبلیم کرتے ہیں حوالہ ملاحظ ہو۔

### مسالك الافهام

عَنِ الرَّبِيعِ بَنِ سَمَبَرَةً عَنُ أَبِيهِ اتَنَّهُ حَسَّالً .

شَكُوْنَا الْعَدَبَة فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَعَسَالَ شَكُونَا الْعَدَامِنَ هَلَهُ وَالْمِسْكَاءِ فَتَنَوَّ جَعُتُ امْرَاةً السَّتَمُ تَعُونُ مِنْ هَلَهُ وَالنِّسَكَاءِ فَتَنَوَّ جَعُتُ امْرَاةً شَكَّةً وَاللَّهِ صَلَى الله عَكَيُهُ وَسَلَمَ الله عَكَيُهُ وَسَلَمَ الله عَكَيُووَسَلَمَ فَكُونُ وَالْبَابِ وَهُو يَعْتُولُ فَكُونُ وَالْبَابِ وَهُو يَعْتُولُ فَلَا الله عَنْ مَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله مَا المَا الله مَا المَا المُنْ المَا المَا الله مَا المَا الله مَا الله مَا المَا المَا الله مَا المَا المَا المَا المَا المَا الله مَا المَا المُا المَا الم

#### نرجمام:

دین بن سبرہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ کوجہ الوداع کے موتع پر ہم نے سر کارد و مالم صلی اللہ علیہ وسم کے حضور شہوت کی کٹرت کی شکایت کی۔ تواتیب نے فرایا۔ یہاں کی عور توں سے کاح منعہ کر لو۔ سومی سنے بھی ایک عورت سے نکاح منعہ کر لیا۔ دو سرے روز جسمے کے وقت

marfat.com

بحب بن بارگاہ رمالت بیں عاضم ہوا۔ تردیکھا، کررسول النّر علی وسم حجراسودا درباب کبدک درمیان کھڑے تھے۔ اوریوفرارہے نتھے۔ دیے نگ میں نے نہیں کاح متعہ کرنے کی اجازت وے رکھی تھی۔ خبردار! بے نگ اللّہ تعالیٰ نے کاح منعہ کر قیامت یک حوام فرا دیا ہے۔

نوبك:

الرسیع جب کو گر دوابت یا عدیث ابنے مطلب کی نہیں یا تے۔ تواسے
نقیہ برجمول کردیتے ہیں ان کو تقیہ مرجگہ کام دے دنیا ہے یکی حضور صلی الوعلیہ وسلم
کے بارے یں تقیہ کرنے کو سیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ اس سے تمام دین ہی خطر سے
یں پڑجا تاہے ۔ ہمذا معلوم ہوا ۔ کو اب کا فدکورہ ارشا د تقیہ پرمجمول نہیں ۔ اور متعہ کی ترت
ابدی شاہت ہوگئی ۔ ایک طویل روایت سے اقتباس بھی ملاحظہ ہو۔ جو اہل شیع کی صحاح ادبعہ میں سے ۔

## الاستبصار

عَن ذَنيدِ ابْنِ عَكِيٍّ عَن ابْآتِ عَن عَلَى عَلَيْ لِمُ اللّهِ عَن عَلَى عَلَيْ لِمُ اللّهُ اللّهُ عَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عُلِيّة وَ نِكَاحٌ الْمُنْعَ وَ اللّهُ عُلِيّة وَ فِيكَاحٌ الْمُنْعَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(۱۰۱۱/تبعبارجلدسوم صغحه مبراتها

الراب المنغه)

(۷- نبندیب الاحکام مبدیهفته ص ۱۵ ابنفسیل احکام النکاح)

#### ترجمامه:

زید بن علی اسپنے جدبزرگوار حفرت علی المرنف دمنی الشرعنہ سے روا بن کرنے بی اسپنے جدبزرگوار حفرت علی المرنف ورا کرتے ہیں۔ کرحفنور صلی الشرعید وسم نے گھر بھو پالتو کدھے کا گوشن اور میاح متعہ دونوں کو حوام فرما دیا۔

چونکداس روابت کے مارے را دی انگرال بیت ہیں۔ اورود حرمت متعد ،،
ابل شیع کے مملک سکے خلاف اور مسلک اہل منت کے مطابق ہے۔ اوراکسس
روایت بی مسلک اہل منت کی تا ٹیدو تصدیق ہور ، ہی ہے ۔ اس سے دِل کے
چور نے جنجو کرا ۔ اور کشیطان کے اگسانے پراس روایت کے ساتھ ، ہی صاحب
الاست جما رہنے یہ بڑھا کہ وی ۔

#### ترجهه:

یعنی بچو کے یہ روایت عام سلانوں کے عقیدہ کے موانی ہے ماکس لیے
اپنے مسلک کو درست رکھنے کے بیے ہم اسے نعبہ پرمحول کرتے ہیں۔
گو یا حضرت علی المرتبطے رضی الله عندا ورسسرکارد وعالم سلی الله علیہ وسلم
نے منعد کی حومت بطور تقید بیان کی ۔ اور شیع مصنعت ان حضرات کو
این ہم نوا اور ہم مسلک ٹابت کرنے کے بیان پر برازام لگار باہے

کم بخت کواپنی تعلقی اور بوعقبدگی درست کرنے کی زسوجی - اگرسوجی توبه کوان کواپ الع بنائے - و سیعدر الذین ظلم والدی منقلب ینقلب و ت الاین کے معدال ایک طوف یہ جرائت اور دوسری طرف یہ کہ پینی دورتقید الله کا بیاری سے کو مول و دو دوسری طرف یہ کہ پینی دورتقید الله بیماری سے کو مول و دورہوتے ہیں - بینی برکے تقید ند کرنے پران کی مشہور ومعروف کی جارت ایک سے زائد مرتبہم کھ کھے ہیں - اب ان کی جارت ایک سے زائد مرتبہم کھ کھے ہیں - اب ان عبادات کے بیش نظرائپ نیعل کریں - کہ ند ہمب امامید کی املیت کی سے جمختم کے مختم کے مرکار دوعالم صلی افتر علیہ والم کی سنت تولی اور فعلی سے جو جواز متند الله بت کرنے ہیں ۔ مرکار دوعالم صلی افتر علیہ والم کی بوری فیری فیل دانعی سے جو جواز متند الله بین کوئی - ہم نے اس کی بوری بوری فیرلی - اور منہ تو درجوا ب دھیا ہیں ۔ کوششن کی گئی - ہم نے اس کی بوری بوری فیرلی - اور منہ تو درجوا ب دھیا ہوئی ۔ کواپسی روایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ۔ کواپسی روایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ۔ کواپسی روایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ۔ کواپسی روایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ۔ کواپسی روایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضع ہوگیا ۔ کواپسی موایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضع ہوگیا ۔ کواپسی موایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا د ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضع ہوگیا ۔ کواپسی موایا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا وی کواپسی موایا کی سے مورد والیا ت نا قابلی اعتبار واستہ شا کواپسی موایا کی استہ کی مورد والیا ت نا قابلی اعتبار واستہ مورد والیا ت

فَاعْنَابِرُواْ مَا الْوَلِي ٱلْاَبْصَارِ



## وسائل لثيعه:

رُدِى اَنَّ الْمُسَنِّرُ مِنَ لَا يَكُمُّلُ حَتَّى يَشَعَتَّعَ . (وسائل التيع مبررالاص ٢٨٢ ابستمباب المتعه)

### ترجمت:

الم م با قرسے مردی ہے ۔ کہ کوئی مومن متعد کیے بنبر کا مل نہیں ہوسکا۔
ایک طوف یہ دعویٰ کران کے ہاں مومن اک وقت تک کا مل نہیں ہوسکا ، جبتک متعد نہ کرے ۔ اور دوسری طرف ان کے ہم مست رہ بوگ اس نعل کواپنے بیے برنما واغ تصور کرتے ہیں ۔ برنما واغ تصور کرتے ہیں ۔ جنانچہ محمد بن جوا دمنینہ مکھتا ہے ۔

# اعراق البنان وزما من فرند منعه اودن من بدنم واغ سمجھنے ہیں۔ بدنم واغ سمجھنے ہیں۔

# الفقهة على المنبسلينين:

لَكِنَّ الشِّنْيَعَةَ كُبْنَانَ وَسُورِيةً وَالْعِرَاقَ لَا يَسُتَعُمِلُونَ الْمُتَّعَةَ عَلَى الرَّغِمِمِنُ إِيْمَا بِعِمُ يَسَتَعُمِلُونَ الْمُتَّعَةَ عَلَى الرَّغِمِمِنُ إِيْمَا بِعِمُ بِجَوَاذِهَا وَإِبَاحَتِهَا الْمَاكِمُ الشَّسَرُعِيَّةُ الْجَعُنَورِيَّةٌ فِى لُبُنَانَ لَمُ تَجُو وَلَمُ نَا أَذَنَ الْجَعُنُورِيَّةٌ فِى لُبُنَانَ لَمُ تَجُو وَلَمُ نَا أَذَنَ الْجَعُنُورِيَةً الْمُتَعَةَ مُنُذَا إِنْشَائِهَا إِلَى الْبَيْوَمِ.

(الغقېه ملى المزاېب الخسه صفحه نېر ۷ س تذکره و لاالمتعه)

#### توجماء:

بنانی ، شامی اورع اتی شید متعد پرعمل بنیں کرتے۔ کیونے دواس کی اجازت وا باست کو اسینے دین کا برنما واغ سمجھتے ہیں اور فقہ حبغریہ کے بیا حکام لبنان میں نائر جاری ہیں۔ اور زہی لبنانی کشیدوں نے اپنی عور نوں کو متعہ کی اجازت دی - ان کا پروطیر ہاس وقت سے آئے ، کک چلا آر ہائے جب سے متعہ کی حلمت واجازت بنائی گئی۔

لمعة فكو بيله: ١١م اول حضرت على المرتفظ رضى التومير في البيغ دورفع فت بيق

کو ذکو دارا خلافہ بنا یا ۔ کو فہ ملے عراق میں واقع ہے ۔ ان کا مزار شراییٹ نجعت اشریت میں ہے اور ین نبر بھی عراقی سبے ۔ ا ماحسین اوران کے بہتر عانثا حنبرل نے میدان کربل میں جامِ شہا دت نوش فرمایا-ان حضرات کی قبری کربل مے معلی میں سرز بن عراق برہیں-ا مام موسیٰ کاظم ا مام رضا کے مقبرے بندا دمیں ہیں۔ گریاعوان سے ایم الل بیت كامركزد الم بئے يتيديت كے بانى بى حفرات بتائے ہيں ۔ تر بانيان مسك شيد كے علاقہ جات میں سن وع سے آج یک متعدالیسی جیسے حرکت کی اجازت نددی گئی بكمان علاقه جانت كے كوشيعداسے اپنے دين كابرنما داغ اوربرناى سمحتے ہيں تو اس سے بخو فی اندازہ ہوجا تاہے۔ کم کوسے دوررہنے والے اہل شیع نے اس ہے حیائی کوخود گھڑا۔ اورنفنس رستی کے بیے اسے رواج ویا۔ بینانی ، عراتی اورنشامی شبیعہ کیا شیعین می دور سے شیوں سے کم بیں ج کیا انہیں اپنے اسکی تعلیما سے بیاز نہیں ہے كاانبيں أخرت ميں المركے سامنے سرخرو مرنے كى تمنا نبيں ہے ؟كيا انبين النجيان کی تکمین منظورتیں ج کیا انہیں میخوت نہیں۔ کماگر ہم نے متعدیر من نے کیا تو ہما رہے کا ن اور ناك كل قيامت كو كاف ديئے جائيں گے ؟ان عالات يں جب كر شيعه مراكز متعه كواپنے دين كا بدنما داغ قرار ديں -اوراد هرا د هرص مُنه بولے شيعه سے كميں ايمان كاسبب كبين -اكي فالى الذ أن قارى يربات بأساني سموسك سي ركوس بارس مي جوازوا باحث کے قائل شیعی ہوس کی تمیں کرتے ہیں۔اورز نا سے بینے کے لیے اوراس کے ماتھ ما بھوای کے مزے و طنے کے لیے یہ مجوای گھاتے ہیں ۔ ور نہ اس کی حرمت کاعفل میم بھی نیصلہ کرتی ہے۔

(فاعتبروا يااولى الابصار)



عَنْ ذُرْعَتَةَ بُنِ مُحَتَد عَنُ سَمَاءً قَالَسَا لُتُهُ عَنْ ذَجُلِ اَدُخَلَ جَادِيَةً ثَيْتَ مَثَعُ بِهَا ثُوَّ اَسْلَى اَنْ يَشْتَرِطُ حَتَىٰ وَقَعَهَا يَجِبُ عَكَيْهِ حَدُّ السَزَّ الِيٰ قَالَ لَا وَلِكِنْ تَبْتَمَتَعُ بِهَا بَعْدُ وَ يَسْتَغُفِرُ الله مِنْ مَتَاتَ .

(وسائل المت يعد عبد الماص ١٩٢٧ المات الطاع)

#### ترجسارا

زرعد کہتا ہے۔ کوسما سنے کہا کہ یں نے برجیا ۔ اگرا کی مروسی عورت
کو اپنے گھرا آئے۔ اوراس سے متعدر نے کی خواہش ہو۔ بھرائے
الکے متعدر نا مجبول گیا اور بغیراس کے اُس سے متعدر لیا تو کیا البید مرد
برزانی کی صد جاری واجب ہوگی ؟ فرمایا نہیں۔ سکین وہ بعد میں سے متعد
کرے میرمتعدر سے ۔ اور جو کچھ کرایا۔ اس کی اُند سے معانی ا نگے ۔

نوبط:

و وسائل المشيعه من يه روابت حبل إب تحت ذكر كي كنى دائس ان الفاظ عند ذكر كي كي من دائس الفاظ عند و كركيا كيا كيا

بَابُ مَنْ اَرَادَ التَّمَتُّعَ بِإِمْرَا فِي فَكَسِيَ الْعَكَّدَ حَتَّى وَطَنْهَا فَكَ حَدَّعَكَ هِ

ینی ای باب میں المرابی بیت سے مردی روایات، ذکری جابی کی جن میں میں مسئلہ موجود ہوگا۔ کا ایک مردی عورت سے متعد کرنا چا ہتا ہے۔ لیکن دجد بازی یا کسی اور وجسسے) و ہ عقد کرنا مجول گیا۔ اور بغیر عقد کیے اُس عورت سے وطی کرنیا ، توایسے مرد پر حقرزنا ہر گرنجاری نہیں ہوگا۔

ای وقی کو خودسیم بھی کیا جار ہاہے۔ کرینخدے شراکط پورے کے بغیر
ہوئی۔ لہذا کا حاص متعد نہ ہونے کی وجہ سے متعد نہ بن سکی۔ اور کورت خرکورہ سے ہی مورت بیں جو کچے کیا گیا وہ زنا ہے۔ لیکن نقہ جعفریہ اسے زنانسیم کرے بھی اس پر مقر زنانہیں سکا تی۔ بلکہ اس جرم کے جیانان فقہ جعفریہ اسے زنانسیم کرے بھی اس پر معا مان سے دیکھو۔ کا یہ طریقہ سکھایا ۔ کر جو لائے کہ اور ایک یتر معا مان سے دیکھو۔ کو کیا اہل شرح کی نقہ میں زنا ایسی دو تشکار کا فائدہ حاصل کرو۔ نظر انصا من سے دیکھو۔ کو کیا اہل شرح کی نقہ میں زنا ایسی برکاری کی کو کی نقہ میں زنا ایسی برکاری کی کو کی شکل موجود ہو کہ کئی ہے۔ ایک مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ برکاری کو وہ بھوں یا تھے دھر بیا جائے۔ اور اسے اس کی عیرزنا نگانے کی گوشش کی جائے گروہ نیک کا رکم ہم نے آبس میں مخصوص رقم پرمخصوص وقت تک کے لیے نکاح کر نوہ بھا رہ ہم ایم کی جم سے بہت واکھ سے بہت واکھ سے نہ کر بائے ہوں۔ نوبھر کہا بیا تضا۔ لہذا یہ زنا ہیں۔ اگر جو کے سے بہت واکھ سے نہ کر بائے ہوں۔ نوبھر کہا جائے گا رکم ہم جائے گا۔ کہ ہم ہے آبس میں مخصوص رقم کو کے وطی کر بیتے ہیں۔ جس سے بہی جائے گا۔ کہ ایم ایم بھی پیم شراکھ مندے کے وطی کر بیتے ہیں۔ جس سے بہی جائے گا۔ کی ہم اے گا۔ کہ ایم بھی پیم شراک کا مرکم ہے گا۔ کہ ایم بھی پیم شراکھ مندے کو کے وطی کر بیتے ہیں۔ جس سے بہی وطی کی گئی بڑ ان ہم ہم ہی گئی۔

فدر سوچنے - کیا حفرات انداہل بیت نے برکاری کی اس طرح حوصلافزائ کی - جونمان کے سرتھو پنے جار ہے ہو - حاشا و کل ان حفرات کی اص تعلیمات ایسی خبائنوں سے پاک ہیں - اور دویار لوگرں، سنے عبد اللہ بن سبارے مشن

## manat.com

علددوم کی تنجیل کے طور پرامت محدیہ کے متنونوں کے خلامت گھناؤنی سازمش کرد کھی ہے ناكران كى بدنا مى اورى عزتى يى كونى كسرندره جائے۔

ولاحول ولاقوة الامالله



## ايبت منبر(۱)

وَلَيْسَتُنَعُفِفِ اللَّذِيْنَ لَا يَحْبِدُوْنَ نِكَا حَكَ كَوْنَ نِكَا حَكَ كَوْنَ نِكَا حَكَ كَوْنَ يَكُونُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ - ( الله مُراللهُ مِنْ فَضَلِهِ - ( الله مُراللهُ مِنْ فَضَلِهِ - ( الله مُراللهُ مِنْ فَضَلِهِ - ( الله مُرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مَرالله مُرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مُرالله مِرالله مِراله مِرالله مِرالله مِراله مِرالله مُراله مِراله مِراله مِراله مِرالله مِرالله مِراله مِراله مِراله مِراله مِراله مِراله مِراله

ا ورجوتم میں سے ( بوجر عربت ) کاح (کے اخراجات ولوازات) کی قدرت ندر کھتے ہوں۔ انہیں عفت بینی پاکدامنی برتنی چاہئے۔ (اور صبر کرنا چاہیئے) یہاں یک کداللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ہے؟ مال کردے۔

دليوم آيت(۱)

وَ مَنْ لَـرُ يَسْتَطِعُ مِنْكُثُر طَعْ لَا أَنْ تَيْنَكِحَ ٱلْمُصْنَارُ

الْمُ وَمِنَاتِ نَمِنُ مَّا مَلَكَ أَيْمًا نُكُمُ مِنُ فَتَيَاتِكُولِلْمُ وَلِمُ مُؤْمِنَاتِ ذَالِكَ لِمَنْ خَسْتِى الْعُنَتَ مِنْ حُمْرُ وَانُ نَصُ بِرُولُ إِخَايُرُكُمْ وَاللهُ عَمْدُ دُنْ تَحِيمُ وَانْ نَصُ بِرُولُ إِخَايُرُكُمْ وَاللهُ عَمْدُ دُنْ تَحِيمُ وَ

د سورة النسآء في على

#### ترجما:

جوم دتم میں مومن ازاد مورتوں کے ساتھ کان کی قدرت ندر کھتا ہو۔ ربینی الی طوران کے حقوق اور کے ساتھ کا مربی آوا نہیں مومن اونڈ اول بی سے کہا تھ میں سے کہی سے نکاع کر بینا چاہیئے۔ رحم الشخص کے بیے ہے ۔ جوتم بی سے برکاری اور زناسے خوت کھا تا ہو۔ اوراگر تم مبرکرو۔ تویہ تمہارے میں بہت اچھا ہے۔ اورا دلٹر بخشنے والا بہت مہر یان ہے۔

## دليل وم أيت (٢)

دَالَّذِيْنَ مُسْتَرِلِنَسُرُ وَجِهِمُ حَافِظُوْنَ ﴿ لَاَ عَسَلَى اَذُواجِهِمِهِمُ اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيْسَانُهُ مُسْرِ فَإِنْهُ كُرُحَتُ يُرْمَسُكُ مِيْنَ - فَسَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآ ذَالِكَ فَاكُولَنِكَ مُسُرِالُعَادُ وَنَ -دُالِكَ فَاكُولَنِكَ مُسُرِالُعَادُ وَنَ -

### ترجم:

جولاگ اینی بیو بیرا اور اونٹر ایول کے سوا دیگر عور تول سے اپنی ترم کا ہول کی حفا ظن کرنے والے ہیں - ان پر کوئی ملامت نہیں یسو جواس کے

marfal.com

سوائسی اور عورت کے طلب گار ہوں گئے۔ تو و بی وگ د حد شرم سے بجاوز کرنے والے بیں۔

## عال كالم:

بینی ایت یں المنررب العزت نے مساؤں کو کھم دیا ۔ کہ اگر اہمیں ازادعور توں کے دیا ۔ کہ اگر اہمیں ازادعور توں کے دیا تھا اور بات اور بعد میں خورد و نوش اور راکش وغیرہ ضرور یات کا بودا کر نامشکل نظراً تا ہو۔ تو بھر اہمیں اس وقت یک صبرسے زندگی بسر کرنی جاہیے۔ جب بک کہ الٹر تعالی انہیں فرکورہ ضروریات یں خود کفیں نہ کر دسے ۔

دورسری آیت میں اسی ضمون کو تدرسے اُسان انداز میں ایک دورسے بہایہ کی ذکر کیا گیا۔ وہ یہ کہ اسے مسلما نو ااگر تہیں آزاد عور توں سے نکائ کی قدرت نہیں ۔ اُز تہمیں مسلمان نو نٹر یوں سے نکائ کی اور نہیں کے ساتھ اُز انہمیں مسلمان نو نٹر یوں سے نکائ کی ا جازت و ٹی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ وہ یہ کہ اگر تم اُزا دعور توں کے ساتھ نکائ کی طانف ندر کھتے ہوئے اہنے بارسے میں میمسوں کرتے ہو یہ کو مبرنہ کر سے کو گئے تو جہاری درطریقہ سے تھسر یو کرنا۔ ہاں مسلمان نونڈ یوں سے نکائ کر کے مقصد براری کر لینا کہی اورطریقہ سے تھسر براری کر لینا کہی اورطریقہ سے تھسر براری کی تہمیں اجازت نہیں۔

قاریمی کوام اگیب عور فرما نیس اگر نونڈ بیرں سے نیکاٹ کرنے کے علاوہ کوئی ورا سان طریق عندا دلٹر جا نمز ہوتا ۔ توا نٹر تعالی اس کی طور نشا ندہی کر دیتا ۔ اور شعہ کو دیکھیے ۔ کومفھی شاوی دھیکہ صرفت کبین خواہش بہی ہیں ہو۔) اس سے کتنا سان اور سستا عاصل ہوسکتا ہے ۔ نہ تق مبر کی طورت ، نہ ربائش وخوراک کی فوراک ورنے ، تی دیگر طور یاست زندگی کی پا بندی ۔ اگر اس اس طریقہ کی صلعت کی گئی گئت ورنے ، تو بھر عبر وضبط کی تاکید کمیوں کی جا تی ج بلکہ اس کی بجا ہے صاحت اور سیر عطال فاظ

یں برکہا جاتا کر اگر بہبیں اُزاد عور توں پراٹھنے والے اخراجات کی طاقت نہیں۔ تو پھر کیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں جوا۔ چند ملحوں اور کپڑے کے ایک ملوسے سے عومٰ نم متعہ کو کے اپنی خواہن ت کی سے میں کرسکتے ہو۔ شکیل کرسکتے ہو۔

روایت علی المرتضے رضی الله تعالی ا وراسس کی \_\_\_\_ شیعی تا وبل \_\_\_\_\_

النظم میں بروایت اپنی کام الندوجہد سے متعد کے بارے میں بروایت اپنی کتب میں ذکر کرتے ہیں۔ کو حفرت علی کرم الندوجہ نے حضور میں اللہ علیہ وسم سے روایت فرمائی ۔ کرائی سے متعد اور بالنو گدھے کا گوشت فتح خیر کے وقت حوام کرد بھے تھے تو مائی ۔ کرائی سے متعد اور بالنو گدھے کا گوشت فتح خیر کے وقت حوام کرد بھے تھے تو مائی ہو ہے اس کی متعد حقیقت میں جا گزاور ملال تھا ہین وصل متعا ہیں ۔ کرمتعد حقیقت میں جا گزاور ملال تھا ہین حضرت علی رضی النہ عند کرتے ہو ہے اس کوحوام اور نا جا گزاہد۔ معرف علی رضی النہ عند کرتے ہوئے اس کوحوام اور نا جا گزاہد۔ میں ۔ کرحفرت علی رضی النہ عند کا دائن تھا کہ میں کرحفرت علی رضی النہ عند کا دائن تھا کہ دائن ت

پیوبان پیتے ہیں۔ کرحفرت علی رضی العتر عندے ڈرتے ڈرتے گفید کا دائن تھا الرس کی حرمت بیان کی بیکن اللہ تھا الی جرکہ احکم الحاکمین ہے۔ اُسے توکسی کا ڈرہیں۔
اور مذہ ہی اُسے تقیبہ کرنے کی منزورت ہے۔ تواس نا در وقیوم نے متعہ کی علت اور اس کے جواز پر کو ٹی حکم یا اعلان کیول نا زل نفوایا۔ بلکہ ندگورہ آیات میں سے میسری اکیت میں استے میسری اگیت میں استان دور یا یہ کرجس نے اپنی منکو حہ بیولیل اکیت میں استان دور یا یہ کرجس نے اپنی منکو حہ بیولیل اور زیر تھوت کو اپنی منکو حہ بیولیل اور زیر تھوت کو اپنی منگو حرام کا دور اس سے مقصد براری جا ہی ۔ تو الیسے شخص کی بیر حرکت نو نا اور حرام کا دی اور ورشخص اللہ کی صدود کو بھا ندسنے والا ہموگا ۔ حرام کا مربحب ہوگا۔ اور ہوگا ۔ اور می کا اور دور می میں اللہ کی صدود کو بھا ندسنے والا ہموگا ۔ حرام کا مربحب ہوگا۔ اور اس جرم کی میزاد جم یا کو ڈول کی شکل میں دی جا ٹی گی ۔ اس مضمرن کی تا ٹیب

## marfat.com

كتب شيعس ملحظر بور

تنبير بنج الصادقين

(فنمسَنِ ابْتَعَیٰ) بیں ہر کہ جو ہیں برائے مباشرت ( وَرَاءَ ذَالِكَ) عنداز زنانِ وكن اُءَ ذَالِكَ) عنداز زنانِ وكنيزانِ خود ( فَ وُ لَيْكَ) بيس اُلگروه ( هُسَدُر الْعَادُ وُ نَ) ايشا نند در گزرندگان از حلال بجام -

(منیج الصا دقین ص ۱۹۵ - ۱۹۵ جکدشتم مطبوع تبران لمبع جدید)

ترجم:

ی پھر جو شخص اپنی بر وں اور انٹروں کے علاد کہی اور عورت کومبا شرت کے میں میں اور کو میں اور میں گروہ علال سے حرام کی طرف بھا وز کرنے والا ہے۔
کرنے والا ہے۔

محمعالبب ان

(فَكُمَنُ الْبَنَغَى وَرُاءُ ذَالِكَ) أَنَى طَلَبَ سِوَى الْأَزُو الْجِ وَالْمُولَا يُرِدِ الْمُكُلُو كَاتِةِ (فَأُو لَلْمُكَامُ الْعَادُونَ) اَنَّى اَلْظَالِكُ قُونَ الْمُتَكِادِ ذُونَ اللَّي مَكَالَا يُحَلُّ لَلْمُرْرِ-

رتفسيرمجمع البيان جلا مفترصفحه ۹۹ مطبوعه تهران طبع جديد)

ترجما:

سوج شخص سنے اپنی بیوبی ۱ ور ممورکہ نونڈیوں کے سواکسی عورت کو (مبا تشرت کے بیانے) طلب کیا لیبس یہ دگ ظالم ہیں ۔ اور عیر طلال کی طریت تجا وزکرنے والے ہیں۔

شید حفرات کی ان دو نول تفاسیر نے اس بات کی تصدیق کردی ۔ کوجوا دمی بھی ان دو طرح کی عور تول کے سواکسی اور عورت سے مباشرت طلب کرے گا اور بھورت متعملی کو ان دو تسم کی حلال عور تول کے علاوہ استعمال میں لانے کی جسارت کرے گا۔ دہ بد کا دا در زانی تواریا سے گا اور اس کی منزار جم یا کوڈول کی معورت میں دی جائے گ

## دليل جبارا أيت علا

كَاكَيْكَ النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَكُ النَّاكَ اَدْقَ اجَدَكَ الْبِيُ التَّيْتَ الْمُعَلِّ النَّيْ التَّيْتَ الْمُعَدِّ وَمُعَا اَفَاءَ اللَّهُ الْمُعَدِّ لَيُعِيْدُكَ مِثَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِثَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ .

### نجم،

اے نبی ا بے شک ملال کبیں ہم نے ننہا رسے بیے وہ بیبیاں جن کے تم مبردسے بیکے ہو۔ اور وہ لونڈ یال جر غدائے تعالیٰ نے بطور مال عنیمت تم کوعطا فرائیں اور جن کے تم الک ہو۔
لطور مال عنیمت تم کوعطا فرائیں اور جن کے تم الک ہو۔
(ترجم معتبول احد)

ا ک اُ بت کریمہ بی اگر جر رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ لیکن اس کا حکم مُمَام مسلما نوں کے لیے جئے۔ اس اُ بن بی بھی النہ نعا لی نے صرف دوطرح کی عورتیں علی اور جا مُن زم اُ بی ۔ ایک و دجن سے تمہمارے حق مبر کے عوش کا جر جیکا

اور دوسری و دوند بیان جو تمباری مک میں ہوں۔ بہذا نابت ہوا۔ کہ اللہ تفالی نے مختلف منفا بات میں صرف دوطرح کی عور توں کو صلال کھبرایا۔ اور و دہ تمام ایا ت مند منفا بات میں صرف دوطرح کی عور توں کو صلال کھبرایا۔ اور و دہ تمام ایا ت محکما ن غیر منسوخہ ہیں۔ اس لیے باننا پولے گا کہ اللہ رب العزت اور اس کے در سول اللہ علیہ وسلم کے نزد کیک دومتعہ معروف ، کے ذریعہ منے والی عورت ان دونوں اتسام میں وافل نہیں۔ اس سیے اس صورت میں یفل زیا اور حرام ہی ہوگا اور حمام ہی ہوگا۔ اور حمام ہی وافل نہوگا۔ اور حمام میں وافل نہوگا۔

رفًا عْتَابِرُ وَا يَا أُولِي الْاَبْصَارِ؛

# دلائل ازكتبِ شيعه رجرمتِ متعه

دليل عافروع كافى

عِدَّةً فِنَ اصْحَابِكَا عَنْ سَلَّلِ بِنِ ذَيَا وِعَنْ مُحَتَّهِ وِ اَنْ الْحَسَنِ بِنِ شَكُمُ وَ قَالَ كَنْبَ الْبُو الْحَسَنِ عِنِ شَكُمُ وَقَالَ كَنْبَ الْبُو الْحَسَنِ عِن شَكُمُ وَقَالَ كَنْبَ الْبُو الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ اللَّهِ لِا تَلَسَحَ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ اللَّهِ لِا تَلَا مَسَلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّكُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِل

: سجت

جناب الجالحن نے اپنے تعبی خدام کو کھی جیجا منعہ پراعرار من کرد۔ تم پر صرف سنت کی یا بندی لازم ہے۔ اپنی منکوحرا وراً زادعور توں کو جو نکاٹ یں جول۔ انہیں حیور کرمتعہ میں مصروف نر ہر جا وُ۔ اگر تم نے

marfat.com

الساکی - تروہ توریس (جرمتهارے نکاح یں ہیں) تمہماری نامٹ کری ہوبائی گا۔
یا کفر کی طرف منسوب کریں گی اور تم سے بیزاری کا اظہار کردیں گی اور اس
کی شکایت حاکم وقت کے پاس سے جائیں گئے اور وہ ہم سب پر بعنہ جی ہے گئے
د کیونکہ و جم بیں گئے ۔ کتم بین جم متع ہم نے ویا ہے ۔ ہذا ہیں بھی تمہارے ساتھ
لعنت کرنے میں اکٹھا کر ہیں گے۔

عال كلام:

ال عديث سيمعوم جوا - كرحفرت على كرم وجدف اين ما تحتول اورغلامول كو متغہ پراحرار کرنے سے روکتے ہوئے بہاں یک فرایا ۔ کرلوگ ہم پرلعنت کریں گے۔ اور تحفیریک سے نہیں جو کیں گے ۔ جو تخص اس فعل شیعے کی اس حدیک ندمت کرتا ہو۔ تزاس نعل کے متعلق اپنے آپ کو حضرت علی رضی الشرعندے فعل فی اور دیا نیٹارکہلائے والول كويكيتے ہوئے شرم اً نی چاہيئے - كرچشخص ايك مرتبه متعہ كرتا ہے - اس كواما كا ورجرا ورد و د نعمتعه كرنے والے كوا ماحسن كا ورجدا ورثين د فعه كا مرتبى حفرت على رضی الترعنه کا درجدا ورجار دفعه ارتیکاب کرنے والانبی کریم علی الشرعلیروسلم کا درجها ا ہے " كي ير بجوامات نہيں -اوركيا يمن كرت لغويات نہيں -حفرت على رضى الشرعنة تو ا کب و فعد متعه کرنے کو بھی فلات منت قرار دے کراس سے منع کررہے ہیں۔ کیونکم ائیے ہی تو وقبی نفیبت ہیں ۔ کرجن سے سنی شیعہ مجھی میروایت کرتے ہیں۔ کہ یوم خیبرکو رسول الشرصلي الشرعير كوسم في يالتوكدها اورمتع حرام كرديج تقع حب أب استفلات سنت بھی قراردیں - اوراس کی حرمت کے روایت کرنے والے بھی ہول ۔ تو بيحران كى طرف اس يات كى نسبت كرناكه حفرت على المرتضى الترعنه متعه كوسنت تراردنے یں کس قدرالم

ا در منفی دعداوت کا بھر پور مظاہرہ ہے۔

دليا دم فروع كافي

عَنُ زُرَارَةً قَالَ جَآءً عَبُدُاللَّهِ بْنُ عُمَى إِللَّهِ إِلَّهِ إِنَّ عُمَى إِللَّهِ إِلَّهِ إِل إِلَى اَبِيْ جَعُمَنَ عَكَبُهِ السَّكَامُ فَقَالَ لَهُ مَا تَعَثُولُ فِيْ مُتْعَةِ السِّسَاءِ فَقَالَ آحَتَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَىٰ بِسَانِ نَبِيِّهِ وَالِهِ صَلَّى اللهُ فَهِيَ حَلَالُ اللَّهُ يَهُمَ الْقِيَامَةِ فَعَثَالَ كَا أَبَا جَعُفَرَ مِثُلُكَ يَعُولُ هَلَذَا وَحَتَدْحَرُمَهَا عُمَسُرَ وَ نَهِي عَنْهَا فَعَالَ وَإِنْ كَانَ فَغَـلَ قَالَ الْخِيْ أُعِيْدُ كَ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ آنُ نُحِلَّ شَيْئًا حَرَّمَهُ عُمَرُقَالَ فَقَالَ لَهُ فَانْتَ عَلَىٰ فَنُولِ صَاحِبِكَ كَانَا عَلَىٰ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ فَهَلُمَّ الْاعِنُكَ أَنَّ الْقُولَ مَا قَالَ دَسُوُلُ اللهِ صَلَتَى اللهُ عَكَيْهِ وَأَلِم وَسَكَمَ وَاَنَّ الْبَاطِلُ مَا كَانَ مَاحِبُكَ حَسَالًا فَا قُبِلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَسُيرِ فَقَالَ بَسُرَّكَ أَنَّ يِنْسَاءَكَ وَكَبَّنَا تِكَ وَ أَنْحَوَا تِكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ يَفُعَلُنَ فَنَا عُرُضَ عَنْهُ ٱبُوْجُعُفَرَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ حِبُنَ ذَكَرَ نِسَاءً وَ

وَبُنَاتِ عَيْهِ -

(۱- ابر إن فى تغسير لقرآن علاحميين البحرانی طبع قم سورة النساء ص ۲۰ ساجلد پنجم) (۲- فروع كانى جلد پنجم طبوعه تهران فبع جدید ك ب النكاح الواب المتعة ص ۹ ۲۲)

ترجما:

زرارد نے کہا۔ کوعبد اللہ بن عمبراللیٹی امام محمد با قرمنی اللہ عند کے إل آیا۔ اورعور تول کے متعدے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ توام م ا قرنے كها متعدا منرف ابنى كتاب مي اورايني بينميركي زبان سع علال قرارديا ب - تووه تا تيامت علال رسي كارسان سفع من كيا-اس المحمفر! آی یه کبه رست بی - حال نکوعم بن خطاب درمنی اندعنه پسنے کسس کو حرام کردیا ہے۔ اوراس سے روک دیاہتے۔ امام با قرفے کہائے انہوں نے ایساکیا ہو- (ان کے حوام کرنے سے متعہ محقورًا بی حوام ہوگیا ہے - ) عبدا دنٹر بن عمبرنے کہا۔ میں ایپ کو اہٹر کی بناہ میں دیتا ہوں حس جبر کو حفرت عرضى المرعنحرام قراروي -أب اكس علال مجدر مي ين -تو الم با قرنے کہا یمبیں اپنے صاحب (عم) کا قول مبارک ہو-اور مجھے اللہ كرسول صلى اختر عبروك كارات ومنظور بي - أوي اورتماس بات برمباله كريس-كرج كيومتعرك بارس مي رمول الشملى الشرعليه وملم كاارنشاد یں نے پیش کیا۔ اور جوتم نے حفرت مرکی روایت بیان کی۔ ان یں سے میں سیا ورتم کھوٹے ہو۔عبدانٹرون عمریک کو کھا کے بڑھا۔اور كنے كا -كواكراكي كى اپنى عورتين ، بليان داورجي زاد جمشيركان متعدرين

قرکیا آپ خوش ہوں گئے ریکن کرامام باقرنے اُس سے مُنہ بھیرلیا واور کچھ جاب نہ بن بڑا)

# \_ كيماامام بافررضى الأعنه نيمبا بله سي\_\_\_\_ واقعى فرا رافتباركيا ؟\_\_\_\_

فرع کافی کی مندر جرزیل روایت سے یہ ایت ہوتا ہے کہ دعوت مباہد فینے والے بھی خودامام باقر رضی افٹرعنریں۔اوراس سے فرار بھی اُپ سنے ہی کیا۔ اگر واقعہ دروایت کے تواسی سے متعہ کے ناجائزا ورفعل برہونے کا بھی پتہ بیت ہے۔ کیونکہ جب امام باقر رضی افٹرعنہ کرسائل نے دوٹوک الفاظیس پہا کہ بھی پتہ بیت ہے۔ کیونکہ جب امام باقر رضی افٹرعنہ کرسائل نے دوٹوک الفاظیس پہا کراگائپ کی اپنی عورتیں، اُمیں بہنیں وعنہ ومتعہ کریں۔ تواسے بیند کریں گے۔ اوراکی کے فراگر اُلی کے اوراکی کے فرائل کی بینی وعنہ ومتعہ کریں گے جاگر واقعی تا قیامت متعہ معروفہ جاگر اور دھال ہوتا و سکے کرمترت محسوس کریں گے جاگر واقعی تا قیامت متعہ معروفہ جاگر اور دھال ہوتا۔ توام موصوف کا اس بیش کش کے جو اب میں خوشی وصرت کا انہا کہ فرانا ایک وین دار کی علامت ہوتی ۔ اوراکپ قطعا مبا ہا ہے نہ کتر ائے۔ بہذا ایک فرانا ایک وین دار کی علامت ہوتی ۔ اوراکپ قطعا مبا ہا ہے نہ کتر ائے۔ بہذا ایک فعل نہیں شمصے تھے۔

ر با یرممانا کراسی روایت کے انبلائی انفاظ بی راوی نے حفرت ام با ورخی تعنه سے متعدی حقرت ام با ورخی عنه سے متعدی حقرت ابدی کا ذکر فرمایا - اوراس کی حقیت کوا مندا وراس کے رسول صلی الله علیہ وسم کی طریب منسوب کیا - اوراس کی کیا حقیقت ہے ۔ ؟

تواس سدیں گزارش بئے ۔ کراما م موصوف کی طرف بروا تعد اِن لوگوں نے سخود گھو کر منسوب کر دیا ہے۔ ور ندامام موصوف صدین وحرمین کے

marrat.com

مائل یں امر بالمعرون اورانی عن المنگر پرختی سے عمل براستھے۔ اوراس بارے یں کہی قسم کی سے مرد الامن کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا ذاتی فران سما عسنت فرا سیئے۔ فرا سیئے۔

فروع کافی

إِنَّ الْاَمْسُرَ بِالْمُعَثُرُونِ وَ النَّلَى عَنِ الْمُنْكِرِ فَسِرِيْفَةُ وَ النَّلَى عَنِ الْمُنْكِرِ فَسِرِيْفَةُ وَعُلِمَ النَّا الْمُلَاكِفُ وَهُمَا لِحَقَظَبُ اللَّهِ عَنَى وَكُلَّ اللَّهِ عَنَى وَكُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ فَيَكَتَّ لِمِ مُنِا لِحَقَظَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْل

د فروع کا فی جدد پنجم کت ب ابجه دیاب الام بالمعروف والنهی عن المشکرص ۵۵ تا ۵۹)

ترجم:

ام با قرض الدوند نے فرایا ۔ امر بالمعروف اور بنی عن المنواکی ایسائلیم فون اسے کہ اسی کی وجسے فرائف کا تیام ہوتا ہے۔ داگراس فرلینہ بس کرتاہی اور غفلات اکن پڑے ) نوافند کا عفنب ایسے لوگوں پڑکیل طور پرا تاہیے اور بروں کے گھروں میں نیک لوگ اور بڑوں کے گھروں میں چھوٹے اور بڑوں کے گھروں میں چھوٹے سب بیاک ہوجاتے ہیں۔ اس بلے آپ نے فرایا۔ اللہ کے وین بی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فاطری کی ملامت کی پرواہ کک فرکو اور اس فریعنہ کوانی م وجتے وہ ہو۔

الم با قرد ضی المترعند کے اس فراتی ارشا د کے بسدیہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ کہ اگرام موصوب واقعی منعہ کی میلت ابدیہ کے قائل ہوتے۔ ترعبداللہ بن عمیر کے ساتھ دعوت مباہد میں سنورات کے تعلق باتوں سے شرم کھا کر کبھی اعراض نہ کوتے ۔ بہذا معلوم ہوا۔ کہ یہ واتعہا ول تا اُخر سے راسر من گھڑت ہے۔ اور حرام کاری کی است اور بدکاری کی عادت کے یہ تقوں مجبور ہوگران فا کمول سنے الم م با فرضی اللہ عند کو درمیان میں الا کھڑا کونے میں ذرا بھی شرم وجیادنہ کی ۔

ظر بے جیا پائٹ فہر چ خواہی کو۔

دليوسوم فروع كافى

عَنِ الْمِفْ مَسْلِ بْنِ عُهُرَ قَالَ سَيِعْتُ اَبَاعَبُ إِللهِ عَلَيْتُ إِللَّ لَامُرْكِقَالُ فِي الْمُنْتَعَبَةِ دَعَمُ هَ اللهِ امَا يَسُتَتَحْيِيُ احَدُ حَمْمُ اَنْ يَبَاى فِيْ مَوْفِعِ الْمُورَةِ فَيَحْمَدُ لُ ذَالِكَ عَلَى صَالِحِي اَحْمَدُ ا يِنهِ فَاصْحَا بِهِ ـ

(فروع كا فى جدى بنم مطبوعة تهران طبع جريد كتاب النكاح اند يجب ان بكف عنها من كان مستعتيات ٢٠٠٥)

ترجم:

مفضل کہتا ہے۔ ہیں نے الم مجعفر صادنی رضی اللہ عنہ ہے من اللہ وہ متعدکے بارے میں نے الم مجعفر صادنی رضی اللہ عنہ میں سے کو متعدکے بارے میں نوار ہے کے کاس کو چھوڑ دو ۔ کیا تم میں میں کو فقاس بات کو لیسند کر اللہ تنظم میں عور سندی شرمگاہ کو دیکھے

بھرائ کا تذکرہ اسپنے بھا یُوں اور آجائے کے بہ شبعہ وکوں کے زدیک صحیح نیا حضرات قاربین ایسے مائی کا نہ کی ہے بہ شبعہ وکوں کے زدیک صحیح نیا کتب صدیث بیں سے ہے۔ اورائ کی دعدیث میں کوئی قبل وقال نہیں بھر ملی وضی افتد عنہ میں اور صاحبِ تعزی قرار دینا کی قدر سے عنیرتی اور بے جیائی اس فعل بدر کے مرحک کو جی محبِ اہل بیت کا ایسا عقبدہ نہیں ہو کی اور ام حبفہ صادتی کا کوئی اور میں ہوک کی اور ام حبفہ صادتی کا کوئی علی ایسے جائز متصور نہیں کر مکتا ہے جائز متصور نہیں کر مکتا ہے میں اور شمار کر دیں گئے ۔

دلين جيام-الاستبصار

عَنْ ذَيْدِ بْنِ عَسِلِيَ عَنُ أَبَا يُهِ عَنْ عَسَلِيَ كَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ السَّلَهُ وَسَلَّهُ قَالَ حَدَّ مَرَ وَسُلَهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ لَا حَدُو مَرَ وَلَكُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لَا حَدُو مَرَ الْحَدُو مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَيْهِ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نوچى:

زید بن علی اپنے جدا مجد معفرت علی دخی احترعنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کرحفزت علی نے فروایا۔ رسول احترصی احترعیہ وسیم نے گھر پو بالتركدهون كاكرشت كهاناا درنكاح متعرام كردياب-

اس مدیش میں حفرت علی دخی اشرعنہ نے مضور میں المترعلیہ و کم سے متعدی وحت کو دافتی اور حریح الفاظ کے مما تحق ذکر فرا یا جس کی وجہسے کو آئی تا دیل نہیں ہو مکتی لیکن اس حراصت و وضاحت کے ہوئے ہوئے بھی اگر کو آئی سشیعاس کی یہ تا ویل کرے کے حفرت علی رضی الشرعنہ کا یہ کہنا ازر و لیے تقیہ ہے ۔ تو ہم عرض کویل گے۔ کر ایسا کہنے والا حفرت علی رضی الشرعنہ کو انہا ورجہ کا بزول سمجھتا ہے ۔ اوراک کے ایسا کہنے والا حفرت علی رضی الشرعنہ کو انہا ورجہ کا بزول سمجھتا ہے ۔ اوراک کے اس خطبہ کی قطعًا خبر نہیں رکھتا ۔

انهج البسلاغه

طبع جد يد چوطا سائزس١١٨)

جسب سنید وگ یعقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کرجس طرح سنے رہیں ایک ایکراہیت و انجوا ہیں ایک ایکراہیت و انجوا ہیں ان ان اندا وراسس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اسی طرح المراہیت بھی با نیان سنے ربیت ہیں توان کے اس عقیدہ کے بعد ہیں ان سے پہرچھتا ہوں۔ اگر سنے ربیت کا بال ہی احکام سنے عیہ کو بیان کرنے بمی تعتید کا مہرا لینا نٹروع کر وسے ۔ تر پیمرس ورسے احکام سنے عیہ صحیح طور پر معلوم بھول بین سے احکام سنے عیہ صحیح طور پر معلوم بھول کی رہے احکام سنے عیہ صحیح طور پر معلوم بھول کی رہے احکام سنے عیہ صحیح طور پر معلوم بھول کے ۔ لہذا معلوم برا کے حضرت علی رہنی اللہ عنہ برتھیہ کا الزام ہی نہیں بکہ برکھیہ کا الزام ہی نہیں بکہ

اتبام كى - اورمولاك كُونات كى شان ين ان نام نها دمجان الى بيت كى نا تا بل معا فى كستانى بى - درمولاك كان ما تا بل معا فى كستانى بى -

د عاہئے۔ کر اللہ تغالی ہمیں تا دم اُخراینا، اپنے رسول اوران کی اُں پاک کا خا دم وفعام رکھے۔ اوران کے افعال واقوال برعمل بیرا وکھ کر اُخروی سرخرو کی سے سرفراز فرمائے ۔ اُبین ٹم ایمن ۔



مملک شیعه کا مطالعہ کرنے والے پریہ بات پوسٹیدہ نہیں رہ کتی کہ وہ عل جس کا ہے جبا ئی اور ہے عنبر تی سے خواہ تھوڑا بہت ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ اس کے حلال م جائز کونے ہیں اور بھراس پراہ ہونے ہیں انہیں بہت زیا وہ دلچیبی رہتی ہے۔ اسی دلچیبی کا موندائپ گؤسٹ تداولات ہیں متعہ کے تعلق بڑھ چکے ہیں۔ وہ نعل جسے اللہ اولاس کے دسول صلی اللہ طیلہ وسلم اولائم اہل بیت نے حرام و نا جائز قرار و یا۔ اِسے مائز وصلال کرنے کے لیے انہوں نے کس فدر ہاتھ یا دُن اور سے ۔ اور کیسی علاط ورکیک تا ویلات کا مہا دار جائے ہا دور وار خان کی پروٹر کی اس کے دسول میں اولاس کے دان کی پروٹر مون متعہ کے ایک اور کا ایک اور حوام فعل سے انہیں و لی لاگاؤ ہے اپنی لذت برائری اور اعزا من بہیں کی فاظر ایم اہل بیت کو معوظ نہ رکھا ۔ ہم اس سے انہیں و لی لاگاؤ ہے اپنی لذت برائری اور اعزا من بہیں گھا طرا ایم اہل بیت کو معوظ نہ رکھا ۔ ہم اس سے ایم اس سے ایم اس سے ایم اس سے ایم اس سے بین کر ہے ہیں۔ این کی کتب سے اسی موضوع پر لیکلور نموز جیند حوالہ جانب بیش کر رہے ہیں۔ میں انہی کی کتب سے اسی موضوع پر لیکلور نموز جیند حوالہ جانب بیش کر رہے ہیں۔ میں انہی کی کتب سے اسی موضوع پر لیکلور نموز جیند حوالہ جانب بیش کر رہے ہیں۔

# الورت كي نيرم كاه ادهارتي ما ني

فروع كافي

عَنْ أَبِي الْعُبَتَاسِ الْبَقَبَانِ قَالَ سَتَالَ رَجُكُ لُا اَبَا عَبُ واللهِ عَلَيْ المَسْكَ وَ السَّكَ وَ نَحْنُ عِنْ دَهُ عَنْ عَادِ يَهِ الْمُعْرَجِ فَقَالَ حَدَا الْمُرْتُومُ كَتَ قَلِيلًا تُنْ مُر قَالَ الحِنْ لَا بَالْسُ بَانَ يُعِلِ الرَّجُلُ الْجَادِ يَهَ لِاَخِيْهِ -

(۱- فروع کا فی جلد پنجم می کا ب النکاح باب الوجل پیسل جار پت سداندید مطبوع تهران طبع جدید) (۲- استبصار جلد سوم ص ایم البب حکسر و لد الحجارید تدا لمحد لله طبع جدید- تهران)

مورے: ا برعباس بقباق روایت کرتاہے ۔ کوکسی نے امام حبفرصادق رضائیند سے موریت کی سشر مرکاہ کوادھار پر لیسنے دینے کے بارسے میں پوچھا

ترفر مایا- حوام ہے - بھر کھرور توقف کے بعدار نا دفرمایا - کر اگر کی شخص لینے بھا لُ کے لیے اپنی ونٹری کوهل کردے۔ تو کوئی حرج نہیں۔ اى موقعه يِاگرايك بان ذكركردول ـ توشا پيرنامناسب منهرگي شيع چھزات ترمت متعلے بارے میں اہل سنت پر بیا ازام لگائے ہیں کوس چیز کوا فنداوراس کے دمول صلی اخترعیں وہام سے علال وجامزکیا کے صفرت عمروشی افٹرعنہ کسے منع کرنے والے کون بی جانبیں کس نے بیتی دیا ؟ یم بھی ہی سوال اب شیع حضرات سے كرتا مول كرتهاري كتابول يس مزكوره إلاحديث مي جواينے بهائي كت كيس كي خاطر وندسى دى ترمكاه) كواوهار دينا مكهائ - اورحلال كهائ - اس كے ملال كرنے کیکس نے اجازت وی ہے ؛ جبکہ قرآن پاک میں صرف دوقسم کی عور توں کو صلال قرار دیا گیا جس الفصیلی ذکر یحیدا دراق می ہو چاہئے ۔ توکسی عورت کی سف مگاه ادهار کے طور برکسی کودینا اوراست عدال مجھنا کیا دین می وخل اندازی نہیں ج لیکن تنبید حفرات کو اس کی کیا پرواہ- انہوں نے ٹواپنی شہوت کو پوراکسنے اور بے حیا ٹی کوفروغ فینے کی ٹھان رکھی ہے۔ برجیسے بھی ہوسکے۔اس کی پرواہ نہیں۔

(لاحول ولاقوة الاباش العلى لعظيم)

# الورس سے لواط سے محافظ کے

## الاستيصار

قَالَ تَكُتُ لِلرَّحِبُ لِ أَنْ يَكُّ فِيَ آَمُ رَا تَكُ فِي هُ مُبُرِهَا فَالْكَالُونَ الْمُكَ تَفُعَلُ ذَالِكَ فَالَ قُلْتُ وَالْمُتَ تَفْعَلُ ذَالِكَ قَالَ كُلْتُ وَالْمُتَ تَفْعَلُ ذَالِكَ قَالَ لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَالِكَ -

(الاستبعادمعنفدا بی مجفرطوس تیمی میمیر ص ۲۸۳ فی اتبان النساء فیما دون الفرج مطبوع تبران طبع جدید)

ترجيع:

صفوان کہتا ہے۔ یں نے ا ام رضا رضی استرعنہ سے پرجیا۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اسس کی ڈبریں وطی کرتا ہے۔ د تواس کاکی حکم ہے؟) فرمایا۔ ہاں! ایسا ورست ہے۔ ساکل نے بیر چیا۔ یا حضرت: ایپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہم ایسا ہمیں کرتے۔

فوع کا فی وغیرہ

عَنْ عَسَلِيّ بْنِ الْحَكَةَ وَقَالَ سَمِعْتُ صَفَى اللهُ بْنَ يَعْلِى يَقَدُّ لُ لِلرِّصَاعَلَيْهُ والسَّكَلَامُ إِنَّ رَحُبُلاً مِنْ مَسَوَ إِيْكَ اَمَسَرَ فِي اَنْ اَمْثَ الْكَعَنْ مَسْمَتَكَةِ

mariat.com

هَا بِكَ وَاسْتَحْیلُ مِنْكَ آنْ يَسْنُكُكَ قَالَ وَ مَا هِی ؟ قُلْتُ الرَّجُ لُ يُأْ فِي اُمْسُراً قَارَ فِي دُجُرِهَا قَالَ ذَالِكَ لَا قَالَ قُلْتُ فَاكَنْتَ تَعْتَى لُى ؟ قَالَ إِنَّا لَا نَفْعَ لُ ذَا لِكَ -

(ا فرم كافى جلة بنم من ١٨ كاتبانكاح باب معاش النسآء مطبوع نهران بمع جديد) (۲ - نهذيب الاحكام جلارك من ١٨ فى السند فى عقود النكاح و ذفا عن النساء و اداب الخلوة والجماع مطبوع تمران جمع مديد)

شرجها.

علی بن میم کہتا ہے۔ یں نے صنوان بن کی سے سے ایک سے ایک انہوں انہوں انہوں سے امام رضارضی اللہ وعندسے پر جیا ۔ آپ کے غلا موں بی سے ایک سے ایک سے مجھے میں سے مجھے کہا ہے ۔ کوام موصوف سے ایک میں کہتے کہا ہے ۔ کوام موصوف سے ایک میں کرکے مجھے بتا نا ۔ امام موصوف سے کہا کہ ایک شخص اگر ایک موصوف سے پر جیا ۔ وہ سے ایک ایک شخص اگر ایک موصوف سے پر جیا ۔ وہ سے ایک ایک شخص اگر ایک موصوف سے پر جیا ۔ وہ سے در نواس کا کیا جہ ہے ) فرما یا ۔ یاس کو وہ کے ۔ ور نواس کا کیا جہ ہے ۔ ور نواس کا کی تا ہے ۔ ور نواس کو تے ۔ ور نواس کا کی تا ہے ۔ ور نواس کو تے ۔ ور نواس کو دیتے کو دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کی دیتے کو دیتے کو دیتے کیتے کو دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کو دیتے کی در دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیت

## تهذيب الاحكام

عَنَّ عَبَدِ اللهِ بَنِ أَبِيْ يَعْفَنُورَ قَالَ سَنَالَتُ أَبَ اللهِ عَلَيْ اللهَ يَعْفُورَ قَالَ سَنَالَتُ أَبَ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهُ عَنِ اللهَ حَبُ لِي عَبْ اللهَ اللهُ الل

#### ترجع:

عبدا مترین ابی یعفور کہتا ہے۔ کہ یں نے امام جعفر صادق رنبی اللہ علم کو البیض کے متعلق پوچیا۔ جوابنی عورت کی دُریں وطی کڑا ہے۔ فربا یا بجب عورت راحتی ہو۔ توکوئی گنا ہ نہیں۔ دوایات مزکورہ میں آب نے عزر کیا۔ کرس قدر ہے جیا ہی اور بے شری کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اور مجھ رفوطٹا کی یہ کہ اس بے عیرتی کو ایک ایسے تظیم انسان کی طرت منسوب کیا گیا۔ جن کی عمر ہی تقوای اور شرم وحیاد کی امینہ دار متی ۔ بھراس طرت منسوب کیا گیا۔ جن کی عمر ہی تقوای اور شرم وحیاد کی امینہ دار متی ۔ بھراس بر بھی خالموں سنے بی کی دبکہ امام رضار ضی استرعنہ سے ان کی اینی زوج کے با ہے بہی سوال کر میلی ۔ یا حضرت ابہی آپ نے جی شیغی فرایا ہے جو امعا ذائشگا۔ تو ایس نہیں کرتے۔ تو ایس نہیں کرتے۔

قروع كافي

عَنْ عَمَّا دِ بْنِ مَدْوَ ان حَقْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ لَا فُر

الرجاء:

عماد بن مروان سے روایت ہے کہ یں نے اہم جعفرما دق رضی افترنہ سے
ایسے شخص کے بارے یں پہچا کہ وہ ایک عورت کے پاکس گیا۔
ا دراس سے شادی کی درخواست کی عورت کہنے گئی۔ یں اس کشر ط
پر تجرسے شا دی کروں گا۔ کرنظا در ای تھے کے ذرایوسے تو مجھ سے جوچا ہے
کرسے ۔ اوراس طرع بھی تو مجھ سے وہی کچھ پائے گا۔ جرکری مردکواپنی
عورت سے ہم بستری کرنے سے مل ہے ۔ لین تواپنی شرکاہ میری
شرمگاہ میں داخل نہیں کرنے گا۔ اوراپنی خواہش کے مطابق لطف اندوز
ہوگا۔ کیو لکہ (میسی وطی کرنے کی صورت میں) مجھے رسوائی کا خطرہ ہے۔
ا مام جعفررضی استری نے یہ وا تعات و شراکط سی کرفرایا۔ اس مردکو باندی
گئی شراکھ کی با بندی لازم ہے۔
حاصل کے لا ہو:

روایت مذکورہ پڑورکے سے معلوم ہوتا ہے رکدام حبفرنیا دی رضی المدعنہ

نے بقول سنسبید دطی نی الد برکے جواز کا فتوای و پلئے کی نکہ جب عورت نمرکورہ نے یہ شرط لگائی۔ کرشرمگاہ سے شرمگاہ بنیں مے گی۔ لین ساتھ،ی یہ بھی کہد کر نطف یں کی ندائے گی۔ تومعدم ہوا۔ کوشرمگا ہ سے شرمگا ہ بز منے سے جراکسے رسوا ان کا خطرہ تھا۔ وہ اولا دکا ہوجا نا تھا۔ کہیں صبح وطی کرنے سے استقرارِ من ہو گیا۔ اوربعدیں اولا دہو كى ـ تولوگ كياكهيں كے حبب فرج كافرج سے تھيونامنوع تھرا- تو بورامز وليفے كے یے عورت کی دُربی باتی رہ جاتی ہے۔جیباً کرتوم لوط کے روزے سے ٹا بت ہے۔ لیکن یا در ہے ۔ کریم کروہ اور غیر مہذر بعل شیعہ حضرات کی اپنی لیسند ہے۔ . بیکی اسے مستن ڈابت کونے کے لیے اام جعفرها وق رضی الله عیرے حوالہ سے بیش کبار کیونکداس طریقه کے بغیرونیا انہیں جرتے ارتی۔ اب ام موصوف کی گردن پڑ لوجھے ڈا لا۔ حال محدان کے خواب وخیال یں بھی الیی حرام کاری نرا کی ہوگی۔ وہ تو دنیا سے پاکیزہ زندگی بسرکر کے اللہ کے بال سرخرو ہوگئے۔ اب مینحوس اور ہوت پرسن ان کے نام سے اپنا کام کال رہے ہیں جضرات اہل بیت اورا مُرکزام اس قیم کے واہی تباہی افعال سے یاک وصاف تھے۔ کہاں ام صاحب اور کہاں نیجبیث نعن ؟ شیعوں نے کسی کمیسی خبائر ال کوطیت وال سرا ممرکزام سے مسوب کرے اپنے یے دوزخ یں کنگ کوافی ہے۔

ت حقیقت یہ ہے۔ کرشید حفرت کوائن نم کے حوام اور بے جیاا نعال سے گری کی ہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ ترقر آن کیم کے اس ارشا وسے ضرور ترکیفتے گہری کی ہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ ترقر آن کیم کے اس ارشا وسے ضرور ترکیفتے اللہ رب العزیت صاف صاف طاف فراتا ہے۔

بِهِ مِن مِهَاری کیتی ہیں۔ تم اپنی کیسی کوش طون سے جا ہمدا کو این میں مباشرت میں مہاری کی مباشرت کی کیسی کوش طون سے جا ہمدا کو اپنی مباشرت کی کیفیت پر کوئی با بندی ہمیں۔ لین مقام مباشرت مخصوص ہے بینی جہاں سے

بین سندره در در بری مونی ما مدور سے کیا تعلق بابس ان کی ہو س نفس در شہوت مرفئ کی کا سے کیا تعلق بابس ان کی ہو س نفس در شہوت مرفئ کی کا سے کیا تعلق بادرا گرید مینسراً جائے۔ توزہے تیسمت . بکر معاملاس عد کمک برطوحاتے ہیں کر اس جوائی طریقہ وطی کے بدیعض صور تول میں عنسل کی هرور ن بھی نہیں بڑتی ۔ امام حبفر صادتی رضی انٹرعنہ کی طرف مسوب کردہ منظر سنیٹے۔

فروع كافي

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَنَّ الرَّجُبُ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَنَّ الرَّجُبُ الْمَسُلُ عَلَيْهِ مِا فَلَتَّمْ رِينُولُ فَلَا هَسُّلُ عَلَيْهِ مِا وَلِيَ فَالاهْسُلُ عَلَيْهِ مِا وَلِي غَلَيْهُ اللَّهِ الْفُسُلُ وَلاَ عَسُلُ وَلاَ عَسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُلُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُلُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْلِلْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّلْمُلِلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِلْلِلْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلِلْمُلْلِلْمُلْلُلُلْمُلُلُلُولُ اللْمُلْكُلِلْمُلْلُلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلِ

ترجمات:

ا ام جعفر صا وق رضی الدعند فرات بی جب کوئی مردکسی عوری کے ساتھ کچھیل طرف (یعنی اسس کی دُرمی) وطی کر ہے اوراسے انزال نزال ہو۔ تواس صورت میں وونوں پر کوئی عسل نہیں ۔ اوراگر انزال ہو جائے۔ تومر دریٹ ہے۔ عورت کوشس کی مزورت نہیں۔

اب أكب حفرات اندازه لكاليس كرا التشيق كوافعال مزمومها وربي حيا كامول سے کتنی دلیسی ہے ۔ اور توادیمی ان کی ایسی کتاہے بیش کیا گیا ۔ جوان کے إں اضح الكتب ہے۔ اور پیز ظلم کی حد کر دی گئی ہے ۔ کواس شہوت پرستی اور توام کاری کوسید ناامام عبقر صا دق رضی الله عنه کی طرف مسوب کیا گیا ہے ۔ اور یواسی طرح من گھڑت روا بت کا سہاراے کراینا اتوسیدھاکرتے ہیں ۔ ا، موموت کی طرف تسبت کرتے ہوئے لکھائے۔ کرایک جبدے۔ اگل سر کاربند ہوگے۔ تومزے کامزہ اورنس سے نبات وہ اس طرع کرعورت کے سا تھاس کے پچھے مقام یں وطی کرو۔ اورجب منی فارج (انزال) ہونے گئے۔ تر ا دومزیہ کواس کی دیرسے باہر فارج کردو۔ اس کت بجرے طرلیترسے مقصد بھی پررا ہر جائے گا۔ اورنسل کی خرورت بھی نزیرے گی۔ نرمردکو ا ورزعورت کو قطعًا عنسل کی کوئی خرورت ہے۔ اس طریقہ سے زندگی مزےسے کورے كى را ورفاص كرموسم سرما ميں مھنڈے يا نی سے نهانے كاعذاب بھي مل جائے گا۔ سبحان الندا فرمب شيعكس فدرمهذب اور ياكيزه مساكل ا وركيس كيست يجع بوك افعال پیش کرتاہے۔

مینگ مکے زمیشکوی رنگ بھی چوکھا چوہے

( وفَتَ مُورِتُ وَاسْطَى كُلِّ حَمْعِ بُولِ عَلَى الْمُعْلِمُ كُلِّ حَمْعِ بُولِ عِلَى الْمُعْلِمُ كُلِّ حَمْعِ بُولِ عِلَى

فرمع کا فی

عَنَ إِنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ قَالَ جَاءَتُ الْمُرَاةُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتُ إِنْ ذَيْنُتُ فَطَلِيْرِ فِي فَا مَرَبِهَا اَنْ تُرْحَبَعَ فَاكُفْبِرَ وَ الِكَ لَمِسْ بُولُوسُيُنَ عَدُيْدٍ اسَّلامٌ فَقَالَ كَيْفَ ذَنَيْتِ فَقَالَتُ مَرَدُتُ بِأَلْبَادِ يَدِ فَاصَابَيْ

martat.com

دفروع كا فى جلد يتجم ص ١٤٧ كما ب النكاح، باب النوا درمطبرعه تهران طبع جديد)

### ترجات:

حفرت امام جعفرها دق رضی الشرعند سے روایت ہے ۔ کوایک ورک عمر بن خطاب رضی الشرعند کے پاس ائی ۔ اور کہنے گئی۔ یمسنے زنا کہتا ہم بنا مجھ (اس گنا ہ کی سنرا ورے کر) پاک فرایئے ۔ توصفرت عمل رضی الموعند کر اس گنا ہ کی سنرا ورے کر) پاک فرایئے ۔ توصفرت عمل رضی الموعند کو تا یہ اسے رجم کا حکم کننا یا بجب اس وا تعدی اطلاع حفرت عمل رضی الموعند کو تی ۔ فرائی سے با کی ایک میں ہم بیت کو تی ۔ فرائی سے با کی مارک ہوا ۔ اور بیاس کی شدن کی بنا پراک سے اعرابی سے با نی ان کا یہ کیا ۔ کہا کہ میں ہم بیس با نی تنب ووں گا۔ جب تم مجھے اپنے نفس پرافتر ہوا ۔ اور بیاس کی شدن سے بست مجھے اپنے نفس پرافتیار دو یکین جب بیاس کی شدن سے بسب تم مجھے اپنے نفس پرافتیار دو یکین جب بیاس کی شدن سے اوراک کی۔ دینی اوراک سے بائی دیا ۔ کھا کہ اوراک سے بائی دیا ۔ کھا کہ اوراک سے بائی دیا ۔ کھا کہ اوراک سے نفر کی میں انسان کر حضرت امبرالمرمنین رضی انسام منہ نے فرا یا ۔ رب کعبہ وطی کی تسم ایرائی حشم ایرائی میں ۔

## marfat.com

## بے جیاتی کی صربہوگئی

ناظرین کام اس واقعہ پر فور فرائی معتدی ہے جیا تی تو واضح تھی ہی۔ یہ اتداس بے جیا تی تو واضح تھی ہی۔ یہ اتداس بے کیونکومتعہ میں توعقد کرتے وقت استحتع ،، یا دو اقصہ بنا کو بھی میوں بی چھے تھے والکیا ہے کیونکومتعہ میں توعقد کرتے وقت استحتع ،، یا دو اقصت بنا وران سے مطت ملتے معلم والے الفاظ کہنے پڑتے ہیں اور اس با ور اس من مقرورت باتی ندر بی اور جب جامو کری گئا ہ نہیں مسئد مذکورہ میں اگر چہ کورت مجبور تھی ۔ لیکن اس سے بدکاری کا مرتکب اعزائی توبیاس ندتھا اس کے عورت مجبور تھی ۔ لیکن اس سے بدکاری کا مرتکب اعزائی توبیاس ندتھا اس کے بیاسی عورت کی مجبوری سے فائدہ الحاسے ہوئے اس سے بدکاری کی اور اس کی تو نیان کی مخبوری سے فائدہ الحاسے ہوئے اس سے بدکاری کی اور اس کی تو نیان وقعد کے لیے ان نام نجا دول نے حضرت علی رضی المتر ویک ان استحال کیا۔ اور وہ بھی مو کد باقسم ان کی زبان سے یہ الفاظ نکھتے ہوئے منسوب کے استمال کیا۔ اور وہ بھی مو کد باقسم ان کی زبان سے یہ الفاظ نکھتے ہوئے منسوب کے دور ب کوبہ کی تسم ایں کی زبان سے یہ الفاظ نکھتے ہوئے منسوب کے دور ب کوبہ کی تھی میں میک دیا ہے ،،

ہونی چاہے۔

## فَاعْتَبِرُوا يَااوُ لِي الْأَبْصَار



فرم کافی

عَنْ اَ بِنَ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلا الْوَقَالَ سَ الْتُدُعنَ السَّلَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ترجمه

ابن امین کہتاہے۔ کہ میں نے حفرت الم جعفرصا دق رضی افندوننہ سے دو مشت زنی اس کے بارے میں برجھا۔ نواپ نے فرایا۔ کوئی گن م نہیں ۔ کیونکہ ایسا کر لطف نوز نہیں ۔ کیونکہ ایسا کر لطف نوز ہمیں ہیں در ہاہے۔ داگریا) اس نے اپنے نفس سے نکاع کرکے ابسا کہا ہے۔ داگریا) اس نے اپنے نفس سے نکاع کرکے ابسا کہا ہے۔

ايك طرنت ية تول اوردومسرى طرنت اس موضوع پردسول انشر صلى المندعيه وسم كاارش و سنيخ ، فرايا - نَاجِعُ الْبُدِمُلُعُنُ نَاء

(لینی، مشت زن "لعنتی ہے۔ ایک لعنتی کواگر مشید حضرات لعنتی نہیں انتے نوکیا فرق پڑتا ہے۔ انہیں توا پنامقعد محبوب ہے۔ اور بہاں کفس کی کا استے وہ توان

كے إلى اللہ على الحركان جائے كار

ناظرین کام توجه فرائیس کرایک فعل کے مرتکب کوانٹرتعالی کے مجوب جناب محدرسول المترسى المترعيد وكم معون كهيل - اوراسي تعل ك مرتكب كوشيع چفرات اينے نتوی کے ساتھ زم گوشہ سے دیجیں۔ اور بڑا جرم نوکجا اُسے معمولی مجرم بھی ندگونیں توا ندری حالات ووحق ،کس جانب ہرگا۔ اوربے حیا ٹی اورشہون پرسٹی کس کے يتمين براس كى ؟ اور بيراس يرظم يكراس فبيث بات كوا ام عبفرصا دق رضى التدعنه كى طرت مسوب كرناكس تدر دها أي اورب إيما في كامظام رهب - (عور كامقام ب)

بھوجھی کی ضامندی سے بیجی ورالہ کی \_رضامندی سے بھانجی سے نکاح درسیے

فرمع كافي:

عَنُ اَ بِيُ عُبَيْتُ دَةِ الْحَدْ آءَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاجَعْفَ مَ عَكَيْسَادِ السَّلَامُوَّالَ لَا تُشْكَعُ الْسَرُكُةُ عَلَى عَضَيْلِهَا وَلَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْ نِ الْعَسَةِ وَالْخَالَةِ

( فروع كا فى جلد پنج من ٢٥ م كماً بـ السكاح باب المرأة تزوج على عمتِها او خالٍها ملجوه فنهل لجيع ميرًا)

ترجمك

ا بربیدہ مذاء کہتا ہے۔ کہ یں نے حفرت الم جعفر ما دفی رضی النہ عنہ کو

ہنے گنا گئا کہ کوئی شخف کری عورت کی بھو بھی اور خالہ سے ان کی مرخی کے

بغیراً ان کی بھینی اور بھا نجی سے شا دی نرکرے - دلینی اگرا کیٹ مورک میں

نماح میں کری عورت کی بھو بھی یا خالہ ہے۔ اور وہ اس کے دکاح میں

ہوتے اُسی عورت کی بھینی یا بھانجی سے بھی شا دی کرنا چاہے۔ تو یہ

شادی ایک مضرط کے ساتھ ہوگئی ہے۔ وہ یہ کہ بھو بھی یا خالہ بھی اس

اس صریت کے الفاظ کو دیکھیے۔ مراحت کے ساتھ تھے تھے تھی ہے جی اور فالسر بھانجی دونوں بیک وقت کسی کے کاع میں اُسکتی ہیں ۔اوداس میں کوئی عیب نہیں جبے میموی اور فالاس کاے میں راضی مول عالا کھ تمام مکا تنب نقد میں بیر قانون ستم ہے كم مروه دوعورين بن يس سيكسى ايك كوم دفرض كيا جائد تودو نول كا إنهى عقد بشرعًا درسن مرقبالیی دوعورتوں کو کوئی مرداینے بھاے میں بیک وقت جے کوسکت ہے۔ اوراگران دونوں میں سے ایک کو مروییم کرنے بران کا اہمی نکاح منعقد ہونا ا زروئے منشرع نا جا اُن ہو۔ نوالیسی دوعوریں بیک وقت کسی کے مماح میں جمع نہیں ہوکنیں ۔اس شفقہ تا نون کی مرکورسٹد پرطبیق کریں ۔ تویہ سکاع ناجائز شھمرا کے لہذا ال الشیع کے ذکر شدہ سلا کے مطابق دوباتیں واضح طور رمعوم ہوگیں۔ ١ - امول كا بها فخ ك ما تقداد رجيا كالحقيبي كم ما تقر نكاع وُرمن بي -٧- بھانے کا فالر کے ساتھ اور کھتیے کا چو بھی کے ساتھ کاح فائز ہے۔ اب قرأن إك كياس إرب مي وضاحت اورنفس صريح المصطرفي مائيس ـ حُرِّ مَتُ عَلَيْكُ مُرامِّهَا تُكُمُو فَ بَنْتُكُمُو وَ اَخْفُوا خُفُوا تَكُمُو

وَعَمَّا تُكُرُّ وَخَالاً تُكْكُرُو بَنَاتُ الْآخِ وَبَنَا تُكَالُمُ الْآخِ وَبَنَا تُكَالُمُ الْآخِ وَبَنَا تُ

(پ ۲ أخرى دكوع)

ترجمك:

تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں ، تمہاری بہنیں، تمہاری مجوبھیاں اور بھا نجیاں بھی اور بہاری فالائیں حرام کردی گئی، میں ۔ اور بھینجیاں اور بھا نجیاں بھی حرام کردی گئی ہیں ۔ رلینی فدکورہ عور توں سے شا دی حرام ہے۔

یہ تھا قرآن کا فیصلہ لیکن جہاں مفصد شہرت رائی اور ہے جیا ٹی کا فروغ ہو۔
مہاں قرآن کریم کی نفت نظمی کی پرواہ کی کیا خرورت ہے ؟ مرف اتنا ہی کا فی ہے کہ بھو بھی اور خالدرا میں بھر جیسی اور بھانجی سے مطلب براری کیوں اجائز کے بھر بھی جوبی اور خالدری کی رائی ہوں اس کے دسول کی رضامندی کی کیا خرورت ہے؟
مہر تی جب جا نبین راضی ترا فٹر اور اس کے دسول کی رضامندی کی کیا خرورت ہے؟
ماس سے معوم ہوتا ہے کہ کرشید حفرات کے نزدیک حرام کاری اور خواہش نفش کی تھی فرات سے دور اور قابل ترجیح ہے ۔ اس کی تھیلی آپ گزشتہ اورات بی بہت سے حوالہ جا ت سے ما حظہ ف را

(فَاعْتَابُرُوْا يَاا وُلِي الْاَبْصَار)



فرم كافى الشَّذِيُ يَتَنَزَّرَجُ ذَوَاتُ الْمَحَادِمِ الْكَنِیُ ذَكَرَ اللَّهُ عَنْ حَادَ فِي كَتَامِهِ تَنْعِ مُسَكَّدً

الله عَدُّو جَلَّ فِن كِتَايِهِ تَنْحِرِ يُكِهَا الله عَدَّو جُلَّ فِي كِتَايِهِ تَنْحِرِ يُكِهَا الله عَدَّالِهِ مِنَ الله مَنَالاً مَنَهَاتِ وَالْبَتَاتِ إِلَى الْحِرِ الله عَدَالاً فِي جِهَةِ السَّنَّةُ وَ يَجِ مَنَ الله عَرَامِ وَيَنْ جِهَةً مَا نَهَى الله عَنْ وَجَلَّ وَالْبَيْ وَيَجِهُمُ حَرَامِ وَيَعِجُهُم حَرَامِ وَيَعِجُهُم مَنْ جِهَة القَّنُ وينِج حَلَالاً حَرَامِ فَنَاسِتُ مَنْ جَهَة القَنُ وينِج حَلَالاً حَرَامِ فَنَاسِتُ مَنَ الْعَرَامِ فَنَاسِتُ مَنَ الْوَجِهِ اللّه حَرِلاً فَا لَا حَرَامِ فَنَاسِتُ مَنَ الْوَجِهِ اللّه حَرِلاً فَا لَا مَنَ الله عَنْ وَ مَن الله عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا اللّه عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَنْ وَلَا عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله

## marfat.com

نِكَاحُهُمُ رِنَّا قَلَا اَوْلَا دُهُمُ مِسِنُ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ هَا وَلَا الْوَجُهِ مِنْ هَا وَلَا الْوَجُهِ مِنْ هَا وَكُلَاءِ الْعَدُولُودُ مِنْ هَا وَكُلَاءِ الْعَدُولُودُ مِنْ هَا وَكُلَاءِ الْعَدُولُودُ مِنْ هَا وَكُلَاءِ اللَّذِينَ وُلِيدُ فَا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مُجِلِّدَ الدَّحَدُ لِا سَتَهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَرَّمَةً وَالْوَلَدُ مَنْسُوبُ لَلَى الْلَابِ مَنُولُونُ فَي بِنَنْ وِيْجِ رُشَدَةً وَالْوَلَدُ مَنْسُوبُ لِللَّهِ مِنَ الْعَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَرَابُ وَلِيكَ اللَّهُ مَنْ الْعَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُو

(فروع کا فی میدینجم ص ۱ ۵ ۵ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ گاب النکاح باب تغییر ساید سال من النکاح و ما ید در الخ مطبوعه تهران کمع جدیر)

### ترجمات:

جوشخص ان محرّات سے نکاح کرنا ہے۔جن سے اسٹرتما لی سن قران پاک میں نکاح کرنا حرام فرما دیا۔ شکل ما میں ، بیٹیاں وغیرہ یرسب عور میں با عتبار نکاح کر بینے کے علال ہیں ۔ اور بوجراس کے کوالڈتما لی سنے ان سے نکاح حوام فرما یا۔ حوام ہیں ۔ اور چشخص ان سے شا دی کرتا ہے۔ تو یرسب باعتبار نکاح میں لا نے کے علال ہیں ۔ ان می حرمت اور فسا و دور سری وجرسے ہے۔ وہ اس بیے کدان سے شا دی کر لے واسے کو چاہیئے یہ تھا۔ کروہ اس طرح ( ان عور تول سے) شا دی کرتا۔ جس طرع کرا سٹرتما لی سنے بیان فرمایا۔ اسٹرتما لی کی اس می العنت کا دج سے ایسا کرنے والا مفاح اورم دودہے۔ امذا اس کا یہ کا ح کا والا مفاح اورم دودہے۔ امذا اس کا یہ کا ح کا اور ذائے سے اس نکاح پرٹا بن رہنے دیاجا کے کا ۔ بلکہ ام و قت الن کے درمیان فوراً جدا ئی کا محم دسے گا۔ کین الن کا یہ بلکہ عزز نہیں ہوگا۔ اور نہی اس نکاح سے پیدا سے ہدہ اولا دولای ہوگا۔ اور نہی اس نکاح سے پیدا سے پی کا والدہ پر بدکاری ہوگا۔ اور جس نے اس طرح پیدا ہونے دالے کسی بچہ کی والدہ پر بدکاری (دن) کی تہمت لگائی اس پر کوٹوں کی صدائی ٹی جائے گی۔ کیون کے یہ جی ایک جی جوام ہونے کی دجہ سے الن میں کچھ فسا داکی ہے۔ یہ بچہ اپنے یا ہے کی مورن نہ ہوئی۔ جواجی کا حصے پیدا ہوا۔ اند خرا ہم بسی سے طرف منسوب ہوگا۔ جواجی کا عاصے پیدا ہوا۔ اند خرا ہم بسی سے مول ابن یہ نکاع سے پیدا ہوا۔ اند خرا ہم بسی سے توار با کے گا۔ اور زنا و کی تولید سے نا رج ہوگا۔ لیکن اس طرح دو لول میاں ہیری جفنے والوں کو جوائی کی مزادی جائے گی۔

## ونیا میں کو تی عورت ام بیں ،

ال روایت بی تواہ ل شیع نے عاشی، بدکاری اورخواہ شات نعنا نیہ کی تمیل کی حدرکردی۔ اس روا بت کے براہ ہے سے پہلے ہی خبال آتا نھا۔ کہ ان توگر سے متع ہی خبال آتا نھا۔ کہ ان توگر اسنے متع معروفہ کی صورت میں اپنی شہوت کی آگ بجھانے کی کوشش کی سے ۔ اوراس بارے میں یہ خیال بھی آتا نھا۔ کوعین ممکن ہے۔ کہ ایک عورت سے کسی نے متعد کیا۔ اورا نفاق سے اس نے متعد کیا۔ اورا نفاق سے اس نے متعد کیا۔ اورا نفاق سے اس نے والدگرا می کونواب لوگی جبی بندرہ میں سال کے بعد علیہ علاتے چواسی لوگی کے والدگرا می کونواب

و منے کی کھانی ہو۔ اور وہ منتی ہونے کی کشش یں اس والی سے متعہ کرے۔ توالیے احتمالات كى موجود كى كاسوى كرانسانى دونگينے كھولے ہو جائے تھے ۔ يكن يرتوموريش متعه بى احتمال تھا۔ روايت مركورہ كويڑھ كرتويا كول سے زمين سركنے لكى۔ و مال اپنى ر کی کے ساتھ وطی کا حتمال تھا۔ اور یہاں تر ماں، بیٹی اور بہن وعیرہ محرات ناح كودرمت فراردس وبالبجب ابني إن ركشته كي حيقي عورتوںسے نكاح كے جواز کا فتوای دیا جارہے۔ تومتعہدے بیدا ہونے والی دو کی بیرطال سی دولی سے رشتر کے اعتبار سے کہیں کم سے ۔ اس سے وطی بطریقداولی جائز ہو گی۔ بیرنہا دیا یہ کراس طرح ماں ، بیٹی اور بہن کے ساتھ وطی کے بعد اگرائے قار حمل ہو گیا۔اور بعد یں بچہ بچی ا دھمکا۔ تواسے حامی ہیں کہا جائے گا۔ اورجواس نومولود کوحا ی کیے گا اس پرصر مباری ہوگی۔ آسنے کوڑے اسے مائیں گے۔ حب کا کھلم کھل میطلب ہوا کرشیعہ حضرات کے نزد کیب دنیا میں کوئی عورت حرام نہیں۔ ماں ، بہن ، بیٹی وغیر محرّات تک کر بھی نکاح میں دیا جاسکتا ہے۔ ایک جھوردو جاریا رمحرّات مکی وقت ہوس کی گیاں کا ذرابیہ بنائی جاملتی ہیں۔ مزاروں عور توں سے ، بيك وتنت عقدمتعه كركے حبثي بهارال منا يا جاسكتاہے۔ اورا گرفرے فارغ نہو ترد رسے قوم لوط کی منت زندہ کرنی جاڑنے۔ کچھ ندیے۔ تواینے یا تھسسے ضبوا نی نذّت کاموتعه حاص کرنا بھی کو تی معیوب نہیں ۔

ذُيِّنَ الِنسَاسِ مُحبُّ الشُّكَهُ وَاتِ مِنَ الْبِسَاءِ الْحُ

# التركاه كي ذكر سي لطف اندوزي

فروع کا فی

رُوىَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدَّا بِقِيْ صَّالَ دَ خَسَلَتُ وَهُوَ حَمَّا مَّا بِالْمَدِيْرَةِ فَإِذَا شَيْنِ كَكَبِينُ وَهُوَ حَمَّا مِا لَمُ لَيُ يَكُونُ فَا كَا شَيْنِ كَلَا الْمَكَ الْمُعَلَيْ وَهُو لَمْ الْمُحَسَيْنِ فَيْمَ الْمُحَسَيْنِ فَقَالَ لَالْمِ بَيْ جَعْفَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بُنِ الْمُحْسَيْنِ فَقَالَ لَا يَكُمُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بُنِ الْمُحْسَيْنِ فَقَالَ لَا يَكُونُ وَفَيْ لَكَ كَانَ مَعْمَدُ بْنِ عَلِيّ بُنِ الْمُحْسَيْنِ فَقَالَ لَكُ كُانَ يَدُخُلُ فَيَبُدُ أَنْ فَعَلَيْكَ كُانَ مَا فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَ لَكَ كَانَ مَعْمَدِ بُنِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ لَكُونَ الْمُحْسَيْنِ فَقَالَ لَكُونَ الْمُحْسَدُمُ فَقَالَ لَكُونُ الْمُحْسَدُمُ فَقَالَ لَكُونَ الْمُحْسَدُمُ فَقَالُكُ كُلُونُ الْمُحْلِيلِ وَمَعْمَلِ اللّهُ وَمُعَلِيلًا مُعْمَلِي اللّهُ وَمُلِكِ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَمُنَافِقَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَمُنَافِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِيلًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( استروع كما فى جلدتهم ص ۱۹۹ كتاب الزكى والتحمل مطبوع تبران لجيع جديد) ( ۲ - من لا مجيشره الفقيه حبدا ول من ۲۳ فى اگراب الحمام مطبوع كلمستولجيع تديم – طبع جديد جلواول مرد مطبوع تبران شمسل جمعه

#### ترجمت:

عبیدالٹرالاً بق سے روایت ہے۔ کو میں ایک مرتبہ مرتبہ ایک علی میں واض ہوا ۔ اجا بک اس عام کا نگران میرے سلمنے آیا۔ میں نے پرچھا۔ اس عام کی نگران میرے سلمنے آیا۔ میں نے پرچھا۔ اس عام کی نگری عام ام با فرضائی نا کہ ہے۔ میں نے پھر پرچھا۔ کی وہ خوداس عام میں تشدر لیت لاتے ہیں۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ میں نے پرچھا۔ وہ میاں کیا کرتے ہیں ہمکنے لگا ؟ وہ میاں کیا کرتے ہیں ہمکنے لگا ؟ وہ میاں اگریہ اپنے اپنی اگریہ اپنی ایک ایک بی اور گروزیز ناف اول اکو میاں کرنے کے لیے ) چونا لگا۔ تے ہیں۔ میں بقید تمام بدن پرلیپ کی اگر میاں اور اس کے پروگوے کا ایک بئی اور تناس اور اس کے پروگا وہ میں مین پرلیپ کی اللہ میں اور اس کے بروگا وہ میں ایک ون امام سے پرچھا۔ کرجس چیزوا اور تناس اور میں میں وہ کھا ہما میں سمجھتے۔ میں اُسے ما لیت میں دیا ہوں۔ فرما یا بچرنا لگا ہموا ہونا اس کے پروہ کے لیے کا فی ہے۔ کے لیے کا فی ہے۔

من لا محضر الفقيه

وَمَنْ اَطُ لِى فَلاَ بَاثْسَ اَنْ بُلِقِى السَّتْرَعَبُ السَّتُرَعَبُ السَّتُمُ السَّتُرَعَبُ السَّتُرَعَبُ السَّتُمُ السَّتُرَعَبُ السَّتُرَعَبُ السَّتُمُ السَّتُمُ السَّتُرَعَبُ السَّتُرَعَبُ السَّتُمُ السَّتُرَعَبُ السَّتُمُ السَّتُمُ السَّتُمُ السَّتُ السَّتُ السَّتُمُ السَّتُ السَّلُ السَّلُ السَّلُولُ السَّلُ السَلِيلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَلِيلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَّلُ السَلِيلُ السَّلُ السَّلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلَمِ السَلِيلِ السَلِيلُ السَلِيلِ السَلِيلُ السَلِيلِ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلِ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلِ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِيلُ السَلِي

(من لا يحضره الفيته جلدا ول ص 40 ني غسالجعة ملاً ب النسا مطبوعه تران لمع جرير)

ترجمات:

جس نے اپنی سشرمگاہ پرجونا لگایا۔ تواسے پردہ کا کیٹرااتا ر

## دینے یں کوئی گناہ نیں کیونکہ چرنا ہی اس کا سترہے۔

## من لا تجفره الفقيهة

فَكُمَّا حَرُجُنَا مِنَ الْحَمَامِ سَالْنَاعَنِ الرَّجُلِ فِي الْمَسْدِخِ
فَاذًا هُوعَلِي مِنْ الْحُسَنِينِ وَمَعَهُ إِبْنُكُ مُحَدَّدُ فَى الْمُسْدِخِ
فَإِذَّا هُوعَلِي مُنُ الْحُسَنِينِ وَمَعَهُ إِبْنُكُ مُحَدَّدُ فَى الْمُنْ الْمُعْدِدِ الْحَلَاقُ لِلْإِمَامِ انْ
عَلِي عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ وَفِي هُذَا اللَّحَدُدِ الْحَلَاقُ لِلْإِمَامِ انْ
تَدْخُلُ وَكَدُهُ مَعَهُ النَّحَمَا مَرُهُ وَنَ مَنْ تَيْسَ بِإِمَامِ اللَّهُ خُلُ وَكَدَهُ مَعَهُ النَّحَمَا مَرُهُ وَنَ مَنْ تَيْسَ بِإِمَامِ وَلَا قَذَلِكَ انَّالُومَامُ مَعْصُومُ فِي صِغَدِهِ وَكِبَرِهِ لَا يَقَعَعُ وَ فَي النَّحَمَامِ وَلَا مِنْ أَيْسِ إِلَى عَنُورَةٍ فِي النَّحَمَامِ وَلَا عَنُورَةٍ فَي النَّحَمَامِ وَلَا عَنُورَةٍ فَي النَّعَمَامِ وَلَا عَنُورَةٍ فَي النَّوامِ وَلَا الْمَدَامِ وَلَا الْمَدَامِ وَلَا الْمُعَلِيةِ وَالْمُعَامِ وَلَا الْمُعَلَى الْمُعَلِيمِ وَالْمُعَامِ وَلَالِمُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْعِلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمِ وَلَالْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعِلَى الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُعَلَّى الْمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعُولُ الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُعَلَّى الْمُعْمَامِ وَلَا الْمُعْمَامِ وَلَالْمُ الْمُعُلِيمِ وَلَيْ الْمُعْمِيمِ وَلَا الْمُعْمَامِ وَلَا الْمُعْمَامِ وَلَا الْمُعْمَامِ الْمُلْعِلَى الْمُعْمِيمِ الْمُعْلِيمِ وَلَا الْمُعْمَامِ الْمُلْكِلَامِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمَامِ الْمُلْكِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَامِ وَلَالْمُ الْمُعْمَامِ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْمَامِ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

(ا- من لا يحفره الغييهم ٣٥ في آكة اب الحساعرف النورة مطبوعه كلفنور طبع قديم) (٧- " " مبلداول ص ٧ هافى عنسل الجمعاة وآداب الحساعر مطبوع تهران لجمع مبرير)

ترجما

رادی کہتا ہے۔ جب ہم حما سے نکلے۔ تو ہم نے مسل فانے میں مورد اُدی کے بارے میں پر جھا۔ کروہ کرن ہے۔ اچا کک دیتر جلا) کروہ جنا ب ملی بن حسین ہیں۔ اوران کے ساتھ ان کے ہیئے محمد بن علی جمعی تھے۔

marfat.com

ای خربی ا ام کے بلے ای بات کی اجازت ہے۔ کروہ حام میں ابنے سا خفر بیلے کو بھی ہے جا سکت ہے۔ اور (باوجود ناجا رُن ہمر نے سے مرون سا خفر بیلے کو بھی ہے جا سکت ہے۔ اور (باوجود ناجا رُن ہمر نے سے مرحصہ بی امام کے بینے) یوائی بیان ہو یا بڑھا یا۔ لہذا معصوم سے یر ترفع معصوم ہونا ہے۔ چا ہے بین ہو یا بڑھا یا۔ لہذا معصوم سے یر ترفع نہیں ہو سے میر ترفع کی شرمیکاہ کی طرحت حام یا دوسری جگریں ہوئے۔

ذوع كافي

رفردع کا فی بورششم م ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کی بورششم م ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کی بورش م ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کی بورش م ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کی بور مطبوعه تهران طبع جدید) معلوعه تهران طبع جدید) معلوعه تهران طبع جدید)

mariat.com

ایمان بردائسے تہبند با ندھے بغیرحام میں داخل ہونا منع ہے برادی كمناسب ركراكي ون المم با قررضى المنزعنه حام مي وافل جوسے -آی نے دزیرنا مت بالوں کوھات کرنے کے لیے ) جونا لگایا جب چے نے کا چھی طرح لیپ کرلیا۔ تراک نے تہبتدا تا ریجدیکا۔ یہ دیجے کراپ کے ایک علام نے عرض کیا حضور! ای برمیرے ال باب فران! أب خور اى مين عام من تبند با ندھ بغير آنے سے منع فرات بی - اورای اب خود می است ا تاریسینکاس - فرایا-كيا تراس بان كونبين جا تنا- كم حيو ناف كسنسرم كاه كودها نب ليا مے - رتبیند سے بھی مقصد وروکن انفا-اور میقصد حو نے کے يسي عاص موكيا ہے۔ بهذا اگر جا در اُتا روى سے - توكو أى حرج لهیں واورمیرارشا دا درمیراعمل با ہم مختلف نہیں ہیں۔) روایان نزکورہ سے ناظرین کوم کو معلوم ہو جیکا ہوگا۔ کرشیع حفوات مرمکاہ ك ذكرا دراس كے ديدارسے كس قدرلطف اندوز ہوتے ہيں۔ ألومتناس كنيان ال کہمن کیسندنعل ہے۔ اوراس تعل کے جواز کے بیے ایم کرام کی طرف من گھرت روا یات مسوب کرناان کالبسندیده مشغارہے حقیقت میں ان کی اپنی خواہ شار نفسانی انہیں یہ گرسکھاتی ہیں ۔ کواپسالطف جائز ہونا چاہیئے ۔ اور فامسیسے يجنے كى خاطراكس قسم كى روايات المرابل بيت كى طرف مسوب كر دى جايي-رسول الترعلی الله علیہ وسلم نے م درکے ہے اس سے سے کھٹنوں ک كا برده كرنا فرض قرار ديائي ليسيع حضرت في خاص كرشرمگاه كى زيارت ما کرنے کے بیے حرف اس پرلیپ کیا ہما ہونا ہی پردہ کے قائم مقام کردیا۔ ا ور پیوغفسب پر کونے ہیں کہ اس غیر نشر عی فعل ا ور نا جائز عمل کے لیے اثرا ہی ہیت

marfat.com

کی طرف پر بات منسوب کرتے ہیں۔ کران پاکیزہ اور کشسرم دسیامے بیکروں نے اپنی کشسرمگا ہوں برحی نا لگا کر تہبندو عنبرہ کے بردہ کوا تاریجینیکا۔اور شیعوں کو زیارت کا موقعہ بخشا۔

معا ذافٹر! پرکیسے ہوسکتا ہے۔ کہ کوئی ام م اہل بیت اپنے چدامجہ حفرت
رسالت پنا ہ مل اسٹرعیہ کو م کے ارتفا داست اورا حکا بات کویس کیٹ ڈول لے
اوران کے فلافٹ سنے من گافرت مما کل پڑمل کرے۔ ایپ کوملام ہونا چاہیے
کجب سرورکا مناست ملی افٹر میں ہوتا کاس دارِ فافی سے عالم بھا کل طرف انتقال
ہوا۔ قوصرت علی اورحفرت عباس رضی افٹرعینہا نے ایپ کوشس دینے کے
بیا ایپ کے جسم اطہرسے کپولیے اتا رہنے کا الادہ فرایا نوفور گا آہیں آدھی
کا گئی ۔ اورا و فکھ کے عالم میں انہیں غیبی کا واز مرسنا ٹی دی ۔ کہ فہروار ! میرے
مبیب رصی افٹر علیہ وسلم ) کے جسم اقدس سے کپولیے انا رہنے کا کوئی کوشش
مبیب رصی افٹر علیہ وسلم ) کے جسم اقدس سے کپولیے انا رہنے کا کوئی کوشش
مبیب رصی افٹر علیہ وسلم ) کے جسم اقدس سے کپولیے وائا رہنے کا کوئی کوشش
مبیب رصی افٹر علیہ وسلم ) کے جسم اقدس سے کپولیے وائی رہنے کی کوئی کوشش

رسول مقبول ملی ادند علیہ و کم کے تشرم و حیاکا یہ عالم کرزندگی بی ان کی ا
ازواج مطبرات آپ کی جائے ستر کو نہ دیھ کیں۔ اور بعد ازا تقال اللہ تعالی نے
اس بردہ کرتا کم رکھنے کا استمام فرا دیا۔ تواسے دیکھ کریہ کہنا کیونکر ممکن ہوگا
کہ آپئی نسوں باک بی سے وہ حضرات جومنصبِ امامت اور مقام رشدو ہوایت
سے سرفراز ہوں۔ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکات کریں۔ اور بھراس کی من مانی
ترجیبا سے بھی کریں۔ لہذا یہ مانیا بڑسے گا۔ کہ حضرات الممہ اہل بیت ال المیا
سے باک سے مون ان کے دو مرعیان محبت ماکی یہ کوشمہ سازیاں ہیں۔ کو مجب
اہل بیت کی آرمی مرم کروہ اور شرم وحیاد سے عاری کام ان کے ہاں کا رتواب

## mariat.com

بن کیا۔ اوراس کے جراز وصلال ہونے کے لیے ان برگزیدہ سنیوں کو موت کے ا اپنی خیا تُت کا درستہ ہموار کر لیا۔

اليعيم فريم في المرين أو في الأوى

فروع کافی

عَنْ اَيِ الْعَسَنِ الْمَاضِى عَلِيْهِ السَّلَامُ فَا لَا الْعُورُةُ مِنُ الْمَالِيْ الْمُدُونَ الْمُدَورة الْمَدَّرَة الْمَدَّة الْمُدَورة الْمَدَّرة الْمَدَّة اللَّهُ اللْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

نوص

ام موسی کاظم رضی المترعنه فراتی بین کرشرمگا بین دو بین بیشاب والی مجدا وریافا مذکر سند والی مجدان بین دو سری شرکگاه کرتو دو تون مجدان بین دو سری شرکگاه کرتو دو تون چرا مجدی بین از تناسل اورد و نون خصیئے تو نے سی طرح چیپا ہیں ۔ تو توسف پر ده کر ایا ۔ ایک اور دوایت بین فرما یا ۔ بیا فاذکر سے کی مجد کو تو دو نول مجرو جیپا بیتے ہیں ۔ د با بیشا بے الی مجد دا اور دا اور کا محامل اور دا ایک اور دوایت بین از دو دو دو الے مجد دا محد کا محدد کو تو دو دو اور الی محدد کا محدد کر مجمدیا کے دور دو دو دو دو دو الی محدد کو محدد کر مجمدیا ہے ۔ د بر دو

ہوجائے گا۔)

تید حضات کی وہ کا بجران کے الم غائب کی صدقہ ہے۔ اس کی اِس روابن صیحہے واضح ہوا۔ کوان کے بال پردہ کا وجود بالکل ہنیں ۔ کیونکو آنے روایت ند کورہ میں دیکھا کرجب و برسخ زاول میں گھرے ہونے کے باعث بروہ یں ہے اور ذکر کے اوپر ہے تھر کھ کر پروہ قائم ہو گیا۔ توانی دوجگوں کا پردہ خروری تھا۔ وُہ ہم كيا- وركا توخود كوروه يوزول في كرويا-اور ذكر كاسف القصص كرايا-اس كى بعد جسم إ کی کیاے کی یروہ کرنے کے لیے فرورت نہیں ۔ایک ا تف ذکر پر رکھا۔ اور دو سرے ا تھے . میں وو فروع کا نی " کو لیا۔ اورخریدو فروخت کے بیے کلیوں با زاروں میں گشت کی اورتبین و تقریر کے بیے ایک شہرسے دو مرے ننہر گئے۔ ریں ،بس، ہوا فی جہاز اور في ركشيراده و ومرا ع كفي الات من شركت كى - نمازي يوهي - اوراكري نے اس بڑی پراعشراض کیا ۔ نوروفروع کافی ، کاحوالہ دے دیا۔ نوآپ خودہی اندازہ فرہائیں ۔ کرایے کا ل اور مکل روہ کے ساتھ سیروسیاحت کس شان - 850

> ایت اینی ا دا دُن یه ذراغور کویل ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی۔

> > فرقع كافى

عَنْ اَبِيْ عَبِّ وَاللهِ عَلَيْثِ وَالسَّكَلَا مُرُ قَالَ النَّظُ وُ إِلَى عَـُودَةٍ مِنْ كَيْسَ بِمُسُلِمٍ مِنْ لُ نَظَرِ الْيَاعَةُ دَنْهِ بِمُسُلِمٍ مِنْ لُ نَظَرِ الْاَ الْيَاعَةُ دَنْهِ

الحجماير

(۱-فروع کانی جدستم ص۱۰ کتاب الزی والتحل مطبوع زنران طبع جدیدی (۲-من لایحفره الفقیه چس ۳۳ نی غسل یوم الحجعه مطبوع کھنو طبع قدیم) (۲.من لایحفره الفقیه چلدا ول ص ۱۲ مطبوع تبران طبع جدید)

ترجمه:

الم مجفرصا دق دخی الٹری سے روایت ہے۔ آپ نے فرا یا غیرسلم (مرووزن) کی شرمگاہ کو دیجھنا ایسا ہی (جائناہے۔ جیسا کہ گدھے کی شرمگاہ کو دیجھنا۔

گرھے یا دیگر حیوانات کی شرمگا ہیں اور غیرسے مردا درعورت کی شرمگا ہیں کیا
مناسبت رکھتی ہیں پر دہ کے احکا ما ت انسانوں کے بیے ہیں۔اگر وہ سمان ہی
اور با پردہ رہنا ہرا دمی کے حیا وسٹ م کا بہند دار ہے ۔ جوسم اور غیرسے دونوں ہی
برا تمیاز خرہ ب جاری وساری ہے۔مقام انسانیت اور درج حیوانیت ہی
برا تمیاز خرہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی لطفت اندوزیول نے عنیمسے مرد وعورت کو
اس قدر ابعکہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی لطفت اندوزیول نے عنیمسے مرد وعورت کو
اس قدر ابعکہ ہے۔ ایکن ان لوگوں کی لطفت اندوزیول نے عنیمسے مرد وعورت کو
ہمراس پرلیس نہیں۔ جکدان کی نشر مگا ہوں کو دیکھنے والے ہمی قابل المدت نہیں
ہمراس پرلیس نہیں۔ جکدان کی نشر مگا ہوں کو دیکھنے والے ہمی قابلِ المدت نہیں
افعاتی قدروں سے تو بائی نہیں ۔ جبوریہ بھی ان بیا کو وہ افعانی طور پرانتہائی گراوٹ
میں بڑا گئے۔ لیکن یہ کہاں کی نشر لیست ہے۔ کراکیٹ مسمان مرد یا عور سے تھی انی

الا کا قدارا درا محکامت شرعیہ کولیں کیشت ڈال کوغیر مسلموں کی شرمگا ہوں کو دیجھ بھرے؟

حقیقت یہ ہے ۔ کر مشیعہ لوگوں کے نز دیک ہروہ چیز جس سے ان کی خواہش نفس ا درہموس پوری ہوتی ہو۔ وہ ماکز اور ملال ہے۔ وہ اگر محر بات شرعیہ یں سے بھی ہو۔ تو اُسے بھی کچی امام کی طون نسبت کرکے علال وجا نُوز کو لینا ان کے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے۔

فاعتبروا يااولى الابصار

## تنبیعہ مذیر پئے میں عرب کی تنمرگاہ \_\_\_ \_\_\_ریکھنا ور اس کو در دینا جائز ہے \_\_\_

فزوع کا فی

عَنْ عَسِنِي بْنِ جَعْفَرَقَالَ سَكَالْتُ ٱبَاالُحَسَنِ عَلَيْنِ السَّلَا وُعَنِ الرَّحِبُ لِي يُقَبِّلُ قِبَلَ الْمَرُّلُ وَ قال لا بأس ـ

(فراع کا فی جلد پنجم ص ۹۹ کتاب اندکات باب نوا درمطبر عربتهران طبع جدیب

ترجمد:

ملی بن جعفر نے حضرت علی رضی الله عنه کی چیا کر اگر مرد، عورت کی شرمگا و کوچره تا که نظر می الله علی الله می ال شرمگا و کوچره تا کے نواس کے بارسے بین کیا ارتثا دہے ؟ فرایا کوئی مرج نہیں۔

فروع کافی

عَنْ أَبِى حَمْدَةَ قَالَ سَنَالَتُ آبَا عَبُدِ اللّهِ عَنْ أَبِى حَمْدَة قَالَ سَنَالَتُ آبَا عَبُدِ اللّهِ عَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ السّدَ لَا وُلَا يَنْ كُلُ وَلِلّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِمْسَرَا کَیْهِ وَ هُسَو کُیجَامِعُ اِ فَقَالَ لاَ بَاشَی ۔ (فروع جد پنجم م ۱۹۸ کتاب النکاح ، باب فراد دمطبوع تبران جدید)

ترجمد:

ا بی ممزونے حضرت امام جعفر صاوق رضی اللہ عندسے برچا۔ کیا آدی جماع کے وقت اپنی بیوی کی سٹ رمگاہ دیجد سکتا ہے ؟ فرمایا ۔ کوئی حرج نہیں۔

صرف دوروا یات کے ذرکریں ہی اکتفاکیا جا ناہے۔ انہیں بطرھ کر ہر ساحبِ انھیا من بر کہنے پرمجبور ہوگا کریں سب روا یات لیجرا وروا ہی تباہی ہیں اس اس اس کے خوا فات کوا گرا ہی سب قطعًا کو ان کسی نہیں بنیعہ وگوں نے معن ابنی خوا ہشات نفسا فی کی کمیں اور محض مزہ لینے کی فاطران عجوا سات کو حضرات انگرا ہی بیت کی طرف نمسوب کردیا ہے۔ ورزان عظیم شخصیات سے اس تسم کی گھٹیا اور تبذیر ہے گری ہو تی ہی محال نرمی لیکن نامکن صرورہیں۔

فاعتبروا يااولى الابصار



## حلية المتقين

از حفرت الم موسى پرسيدند - - - - اگركسى فري زن دا بهوسدي است فرمر و با كی بيست - واز حفرت صا دق پرسبيدند كه اگركيى زن خود داع پال كند و با و نظر كند حجرل است ؟ فرمو د كه مگرلذتى از ايل بهترم باشد - و ير سيدند كه اگر بدست و انگشت با فري زن و كنيز خود بازى كند حي ل است؟ فرمو د باكی نيست -

(حلية المتقين ص ام ورآداب زنا ف مطبوعة تهران طبع قديم)

#### ترجست:

جناب امام موسیٰ کاظم رضی الله عندست و گرل نے پرجیا۔ اگر کوئی شخص ابنی بیوی کی سند مرکا ہ چوم لیتا ہے ۔ تو یفعل کیب ہے ؟ قرمایا ۔ کوئی خطرہ دگانہ) نہیں ۔ اور حضرت ام مجعفر صادق رضی اللہ عندست و گول نے پرجیا ۔ کرا گرکوئی اُ دمی اپنی بیری کوننگا کر دسے ۔ اور بجراس کی دشترگاہ وغیر و کی) طرف دیجھے ۔ اس کا کیا ہم ہے ؟ فرمایا شاپداس سے بہنز ہی کوئی لذت ہم ۔ ( لینی پر بہتون لذت والافعل ہے) اور پر جیا۔ کراگر کوئی شخص اینے با تھا ورانگیول سے اپنی بیوی اور اپنی بونل ی سے کھیل ہے

marfat.com

توينعل كيائي ولاياكاس بن كونى خطره كى بات نيس -

ناظرین کوام انیک بندوں کے با تھ پاؤں کو برسہ وینا اور انہیں چرمنا تواخلاقی معلم جیلا اگر ہے۔ بعض اسے نا جائزا وراکٹراس کی اباحت کے قائل ہیں مگر ندکورہ بالاحوالہ کو دیکھٹے کے کشیدہ حضوات نے عملی طور پریہ نا بت کردیا ہے کہ باتھ پاؤں چرمنا تو زہے تسمست ؛ ہمارے یہے توعورت کی شرمگاہ بھی چرشنے کی چیز ہے۔ اور اسے بوسہ کا ہم حقے ہیں۔

دراص کسی چیز کوچومنا اس سے عقیدت و مجت کے اظہار کا ایک طرافقہ ہے چونکه ہم اہل سنت وجاعیت کوا نٹرکے نیک بندول سے عقیدت ومحبّت اور دلی الفنت ہو نی ہے۔ لہذا اس کا فہارہم دمست برسی سے کرتے ہیں ۔ اور بر ا يك ايما نى نعل بے يكن سفيد حضرات كوديكھئے ، كران و نام نها و معبان البيتا، کوکس چیزسے محبت اورعقیدت ہے ۔ان کے لیے عورت کی سٹ رمگاہ مركز عقيدت اومنبع محبّت به بهذا أسع چوم كرا بني عقيدت كاظها ركر ديا-اب آیب ہی سوچیں ۔ کدان کا یفعل ایمان کی نشا نی ہے۔ یا المداوراس کے رسول صلی استرعیہ وسلم کی تعلیما سے بغاوت کی علامت بچیز نکدان ہوگوں میں بے حیا ٹی ا ورضق وخورا کی فطرت نانی بن ملے ہیں۔ اس ملے آپ دیکھیں گے۔ کرمجھی تو عورت کو ننگا کرکے ایک مرعزب چیز کی زیارت کے دریے ہوتے ہیں - اور ككب اس مين انتكيان بيم كرحيوانات كوتشرائ جارس مين اورليض دفعة فرط محبن وعقیدت میں اس کے بوسے لے کر شقا دیتِ تلبی کولیمن میامان ہم مہنجا کہے - 0:



# شعرت متعه في فضيلت اور روين

گزشتہ اورات میں اُپ متعہ کی تعرافی اور بھراس کے جائز وصلال ہونے کے شیعی دلائل بڑھ جیکے ہیں۔ اوراس کے ساتھ ساتھ ان ہے معنی اور غلط دلائل کے جوابات بھی ہم نے گئی گزار وسیٹے ۔ اُسکے جیل کر حرمتِ متعہ پرقران واقوال انکہ اللہ بست سے شوا ہرو دلائل بھی بہتی سکے ۔ چونکے متعہ کی علت وجرازے پیفات قائل ہیں۔ اس بیا فردری ہے ۔ کراس جائز کام کی ان کے ہاں نفیدن اور برکت قائل ہیں ۔ اس بیا فردری ہے ۔ کراس جائز کام کی ان کے ہاں نفیدن اور برکت بھی ہم کی ۔ ہنا ہم خروان کی کتب جیندا بسے حوالہ جائے بیش کرنے کی جہارت کردہ ہے ہیں ۔ جن ہی حضرات اکر اہل بین کا نام سے کراس دمتعہ نعل مذموم کرد ہے ایک ۔ جن میں حضرات اگر اہل بین کا نام سے کراس دمتعہ نعل مذموم کے ان درگر ل نے بین ۔ ملاحظ فرائیں۔

متعہ کرنے والے کی مغفرت ہوجیکی ہے۔

روایب اول:

قَالَ ٱلْبُوْجَهُ فَدَعَكَبُ مِهِ السَّلَامُ إِنَّ السَّبِّيَّ

صكى الله عكيش وسكم لمنا اسري به إلى السّماء فالكوري به إلى السّماء قال لَحَ قِنِي بِه إلى السّماء قال لَحَ قَن اللّه عَلَيْ السّلامُ فَقال يَامُحَة هُ التّ الله تَبَارَك وَتَعَالل يَق وُلُ إِنِي قَدُ عَ فَدُرتُ اللّه يَعْدُرتُ اللّه يَعْدُرتُ اللّه يَعْدَر مَن النّسكاء -

(من لا محضره الفقيد عبد سوم ٢٩٥٠) في المتعدم طبوعة تبران طبع جديد)

#### ترجمات:

ا ام با فررضی ا منرعند نے فرایا ہجب رسول ا مندسی ا منرعبہ ویم کوآسمانوں کی سیر کوائی گئی ۔ تواب فراستے ہیں ۔ کہ مجھے جبرئیل این ملے ۔ اور کہنے نگے بیٹ نکس ا مند تعالی منعفرت فرا رہے تاہدہ کی است سے ان مردوں کی منعفرت فرا دی ۔ جرعور توں سے متعہ کرتے ہیں ۔

روایت مذکورہ سے معلوم ہموا کو شبعہ حضرات کے عقائد کے مطابق در متعہ، اس قدراللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے ۔ کواس بڑمل بیرا ہونے والایقینًا جنتی ہونے کے باس بڑمل بیرا ہونے والایقینًا جنتی ہونے کے بی دوسرے فرض، واجب وعنہ وا فعالی خیر کی کوئی طورت نہیں ۔ کیون کی جب متعہ کرنے والے کی مغفرت متعہ سے ہوگئی۔ تو یا نیحوں گھی میں ۔ (استنخف الله)

## روایت دم:

وَ رُوِى اَنَ الْمُكُومِ مِنَ لاَ يَكُمُ مُلُ مَتَى يَتَمَنَعَ -(من لا محفره الفقيه عبد سوم ص ١٩٠٠ -في المتعمط بوعد تهران طبع جديد)

marfat.com

#### ترجمے:

روایت کی گئی ہے کے متعدیدے بغیر کوئی اُدی کا می مومن نہیں . ن سکتا۔

ای روایت سے بالکل واضح معوم ہوا۔ کوشید حضات کے نزدیک متند کھیں ایمان کی سف رط ہوا۔ کرسٹید معدم ہوا۔ کرسٹید مطرات ای کا مشرط ہوا۔ کرسٹید معنوان ای کی سفرط ایمان کی دولت سے تہید رست ہیں۔ وہ ناتص الایمان ہیں ایمی سے انہیں ایمان کی مکرکرنی چا ہئے۔ کہیں ناممل ایمان کے ساتھ سپردفاک نہ ہم جا ہیں۔

## روايسن سوم:

وَ فِي الْفِقُ هِ عَنْ وَ عَلَيْهِ السَّكَامُ لَكُسَ مِنَامَنَ لَمُ لَكُسَ مِنَامَنَ لَمُ لَكُسَ مِنَامَنَ لَكُرُ لُكُسُ مِنَا وَ يَسْتَحِيثُ لُ مُتَعَتَنَا اَ قَدُلُ لُ لَمُ يُعُرِّمُنَ الْمَثَلُ الْمُعَدِّمُ السَّكَرَةُ الرَّبُحَتُ الْمَعْ وَمِيَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَبْسَتَ عَنْهُمُ الكَّنَ الْمَعْ الكَّرَةُ الرَّبُحِينَ المَعْ الكَالَةُ الْمُنَا مَعَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ الشَّلَامُ مِنْ الشَّلِامُ مِنْ الشَّلِيمُ المَّا الْمُعْلَى اللَّهُ المَّا المُعْلَى اللَّهُ المَا المَعْلَى اللَّهُ المَعْمَالُ وَاللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلِيمُ المَعْلَى المَعْلِيمُ المَعْلَى المَعْلِيمُ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلِيمُ المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلِيمُ المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى الم

(۱- تغسيصا في ملداول ص ٢٩٣ سورة النا , مطبوعه تهران طبع جديد-) (۲ - من لا يجفره النعية به جلد سوم) ص ۲ ۹ ما باحب المنتعب طبع جديد تهران-)

#### نزجمه:

\_\_\_ آیت ٔ فها استمتعنم الح العظیم نیم الح العادین \_\_\_\_ آیت ٔ فها استمتعنم الح العظیم نیم الحال العادین العادین العادین العادین مرکوره فضائل متعب کی روایات

روایت چهارم:

قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِنْ تَمَثَّعَ مَنَ النَّادِ وَ مَنْ تَمَثَّعَ مَنْ النَّادِ وَ مَنْ النَّذِ وَ مَنْ النَّادِ وَ النَّادِ وَ مَنْ النَّادِ وَ النَّذِي وَالْمُنْ النَّالِ وَالْمُنْ النَّادِ وَالْمُنْ النَّادِ وَ النَّالِي وَالْمُنْ النَّالِي وَالْمُنْ النَّالِي وَالْمُنْ الْلَادِ وَالْمُنْ الْمُنْ ا

ر جاروم - (ص ۸۸)

#### نرجماي:

(بقول شیعه) دسول النوسلی النویله والم سنے فرایا جس نے ایک مرتبه متعه کیا۔ اس کا تہا تی دومرتبه متعه کیا۔ اس کا تہا تی دوفرخ کی اگ سے ازاد ہم گیا دوجس نے مین مرتبه متعه کیا اس کیا دوجس نے تین مرتبه متعه کیا اس کا دوزن سے بالکل چھکا لاہو گیا۔

## روایت بنجم:

قَالَ النَّبِىَ رَصَ) مَنْ تَمَكَّعُ مَرَّدَةٌ اَمِنَ مِنْ سَخَطِ الْبَبَرَّارِ وَمَنْ تَمَنَّعُ مَرَّ تَكِنِ حُشِسرَ مَعَ الْاَبَرُّارِوَمَنْ تَمَتَّعَ مَلَكَ مَسَرًّاتٍ زَاحَمَنِىُ فِي الْجِنَانِ -

( عددوم ص ۱۸۶)

### ترجمات:

حضور صلی الله علیه و سلم نے فرایا دایک مرتب متعہ کرنے والا اللہ کے عضوب سے بیاد و مرتب متعہ کرنے والا کا قیامت کونیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جس نے مین مرتب متعہ کیا۔ و و حبت میں مرتب متعہ کیا۔ و و حبت میں مرتب متعہ کیا۔ و و حبت میں مرتب متعہ کیا۔ و اور حسالہ میں مجھ سے لا تا ت کرے گا۔

## روایت شم: روایت شم:

أَيْضًا قَالَ مَنْ مُمَّتَعُ مُسَرَّةً وَرُجِنُهُ كَدَرَجَتِهِ الْحُسَبْنِ وَمَنْ مَمَّتَعُ مَسَرَّ مَيْنِ وَرَجَنُهُ كَدَرَجَةِ الْحُسَنِ وَمَنْ مَمَّتَعَ لَلْكَ مَسَرًا نِ وَرَجَنُهُ كَدَرَجَةِ عَلِيِّ وَمَنْ تَمَنَّعُ أَرْدَعَا فَ مَسَرًاتٍ دَرَجَتُ الْحَدَ رَجَيْقًا - عَدَ رَجَيْقًا - عَلَيْ وَمَ مَن ا

#### ترجمه:

حضور صلی افتہ علیہ و سم مے بھی فرمایا جس نے ایک مرز بر متعد کیا ۔ اس کا درجہ حسین کے درجہ کی مانند ہے ۔ اورجس نے دومر تبر متعد کیا ۔ اس کا درجہ المم ن اور تین مرتبہ متعد کرنے والے کا درجہ حضرت علی کے درجہ کے برابر اور جہ جا دم زخر درسول کریا سی اندعلیوسم کا درجہ میرے دخر درسول کریا سی اندعلیوسم کا درجہ عیا ہے۔ (معا ذاللہ)

## روايت مفتم:

اَيُضَّا قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّ نَيَا وَكُوْمَيَّ مَتَعَ جَاءَ بَوْ مَ الْقِيَامَ الْحَ وَ هُ وَ الْجَدْ عُ-(جددوم ص ۲۸۱)

## ترجمانه:

آ بے صلی اسٹر علیہ وسلم نے یہ بھی ارشا د فرمایا۔ جوشخص کونیا سے سے شخصت ہو گیا۔ اوروہ زندگی بھرا کی مرتبہ بھی متعہ نہ کرسکا تربروز قبیا مت وہ اس حال بس اُسٹھے گا۔ کہ اس کی ناک بھی کھی ہوگی۔ اور کان بھی۔

### ىرى روايت،م:

فرمو د بدرسننیکه برا درم جبرئیل نزدک اکر و تحفدا ز نزد بر وردگایمک اورد واک تمتع زنان مومنداست و چیش ازمن این تحفدا بهیم پنیبری از انی نداشته دمی شماط باک امریکنیم وای سنت من است در زمانی من وبیدازی برکداک را تبول کندوباک مل کندواجیا سے اک گذاذی باشدوی آزدی داخی وبر کا مخالفت می کند باک چیا ک امرکزده ام بخدا سے مخالفت کرده بدانیدای مرد مال کی از اہل ایر مجبس کیسی کریم خریب اک کند بجہت بغض او بمن بس من گوا ہی میدہم کم اواز اہل دوزخ بمت بب لگشت خوا براک کیے باد کم مخالفت من کرده و برکر مخالفت من کرده مخالفت کرت نما کی مزابل مخصوص ساختہ بجہتے سے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا باک مخصوص ساختہ بجہتے سے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا باک مخصوص ساختہ بجہتے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا باک مخصوص ساختہ بجہتے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا باک مخصوص ساختہ بجہتے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا باک مخصوص ساختہ بجہتے سے دون من برخیران انبیا و سابق مرا

### نرجيما:

رسول الندسى الندعيد ولم نے فرا با ايم مزيد جبري امين مير بياس الندكى طرف سے ابک سخفہ نے کرا ئے ۔ وَہ تحفہ مومن عور ن کے ساتھ متعہ کرنے کا تھا۔ مجھ سے قبل کسی بغیر کو یہ تحفہ نه عطا ہوا۔ یں ماتھ متعہ کرنے کا تھا۔ مجھ سے قبل کسی بغیر کو یہ تحفہ نه عطا ہوا۔ یں منہیں اس در پر مل بیرا ہونے ) کا حکم دیتا ہوں۔ اور یہ میری موجودگی میں اور میر سے بعد حجر بھی اس کو قبول کرسے گا۔ اور اس بر عمل کرسے گا۔ اور اس بر کا اور اس بر کا اور اس بر کا اور بی اس کی مخالفت کی۔ وہ اور بوجہ مجھ سے بوگا۔ اور بی اس کی مختر یہ کی۔ تواس کے بالے بی دیتا ہوں۔ لہذا اس بر الندکی اعنت بی میں بی دوز خی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ لہذا اس بر الندکی اعنت کی۔ جس نے میری خورت کی الفت کی۔ جس نے اس کا انجاد کیا۔ کسس نے میری خورت کا افرار کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افرار کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افرار کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افرار کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افرار کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افران کیا دیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کیا دھا در کیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کا افران کیا دیا۔ اور جس نے متعہ کی مخالفت کی۔ اس نے میری خورت کیا دیا۔

marfat.com

مخالفت کی-اورمیرے مخالفت کرنے والے نے دراصل النّرکی مخالفت کرنے والے نے دراصل النّرکی مخالفت کرنے والا مِشْخص دوزخی ہوگا۔اور خوب جان ورکرمتند ایک الساحکم ہے۔جوھرت اورحرف مجھےعطا ہوا کیونکہ دیگرانبیا وکرام پرمجھے شرت ماصل ہے۔ (اس بنا پرا بک تا بلِ فخرکام دمنتہ) بھی مجھے ہی ملنا چا ہیئے گتا۔)

منعمیں ہر بوسے ہر جے وعمرہ کا زا اور مرحرکت بربہاڑوں جننا زوا

## دوايت عه:

متجدد: فرایاجس نے عمر میں مرف ایک مرتبہ متع کیا۔ وہ عبنی ہوگا۔ اورجس وقت متدکرنے والا مردا ورمتد کوانے والی عورت باہم مل میٹھتے ہیں۔ نوان پر فرست تہ نازل ہو تاہئے۔ اوران کی حفاظت ممبس کے برفاست ہونے مک کرتار ہتاہئے۔ اوراگردہ دو نوں باہم گفت گو کرتے ہیں۔ توان کی باتیں ذکرا ور تیبیع شمار ہوتی ہیں اورا کیب دوسرے کا با تھ بچراتے ہیں۔ توان کے تمام گناه ان کی انگیول سے تکل جاتے ہیں۔ اور حب دونوں بوسہ بازی کرتے ہیں۔ توانٹر تعالیٰ ان کے ہمرا یک بوسر کے عوض لیک جے اور عرک تواب عطا کرتا ہے۔ پھر جب خلوت (وطی) کرتے ہیں۔ تو ہمرلذت اور شہوت کے بداریں بہا ڈ جیسی بندو ہا لائی ان کے اعمال میں درج کی جانیٰ دو است عنا:

فرمود که جبرئیل مراگفت یا دسول الشرق تما لی میفرد مائید کم چول متمتع و متمتع برخینزندونبسل کودن شغول شوند در حالیک عالم با شعرکامن بروددگار الشاخ وای متعدست کن است بر بینی برک بلاکی خودگوئی که لے فرشتگان من نظر کنید بای دوبنده من کرخواستدا ندونبسل کردن شغول اندومید اندونبسل کردن شغول اندومید اندرکومن بروردگا دالیشا نم گواه با کشید برایجی موسئے از بدن ایشال نگذر دم گوا کی تم تمالی برموئے ده مهز برائے ایشال بروردگا دائید و ده در حبر فع نماید پسی امیرالمومیون دع) برخوات و گفت - آنا ممصد قد گدک یا در شول الشد دس جیسیت جزائے کسی که درای بابسی کندومود کند کا دستول الشد دس جیسیت جزائے کسی که درای بابسی کندومود کند کا دستول الشد دس جیسیت جزائے کسی که درای بابسی کندومود کند کا درای میکندومود کند کا درای باب می کندومود کند کا درای باب می کندومود کند کا درای باب می کندومود کند کا شعر درای باب می کندومود کند کا گفت کا درای باب می کندومود کند کا شد کا درای باب می کندومود کند کا شعر کا درای باب می کندومود کند کا شدید کا درای باب می کندومود کند کا درای باب می کندومود کا درای باب می کندومود کند کا درای باب می کندومود کو کند کا درای باب می کندومود کا کا درای باب می کندومود کا کا درای باب می کندومود کا درای باب می کندومود کا درای باب می کندومود کا درای با با کا کا درای باب می کندومود کا درای باب کا درا

توجه بی مفور علی الله علی و لم نے فرایا - جبر ئیل نے مجھ سے کہا کر اے اللہ کے بغیر ا اللہ تعالیٰ فرا تا ہے کہ جب متعدر نے والام دا ورمتعد کرانے والی عورت استحد سے فارغ موکر) المقصة میں - اور نہانے میں شغول موتے میں - اور وہ اس بات پرلیتین دکھتے ہیں۔ کو میں ان کا پرورد گار ہول - اور متعہ میرے بینم بر پرمیری سنت ہے ۔ تو میں اپنے مقرب فرشتی کو کہنا ہوں ۔ اے فرشتو امیر سے ان دو بندوں کی طرف د سجو کہ جرمتعہ کرکے اسطے اے فرشتو امیر سے ان دو بندوں کی طرف د سجو کہ جرمتعہ کرکے اسطے ایس - اور شنو کی میں ان کا اور یہ میں تھیں رکھتے میں ۔ کہ میں ان کا

marfat com

پروردگار ہوں۔ تم گواہ ہوجاؤ۔ کمیں نے ان کے تمام گناہ معات کرہیے ہیں اوران کے جم کے سی بال سے بہب باقی گزرتا ہے۔ تر میں اس ایک بال کے عوض وسس نیکیاں عطاء کرتا ہوں۔ وس برائمیاں ختم کردئیا ہوں۔ اور دس در جے بلند کرتا ہوں۔ یوں کرحفر نظمی کرم اللہ وجبہ کھڑے ہوئے۔ اور کہا۔ یا رسول اللہ با بی کرداس بات کی اتصدیق کرتا ہوں ایکی ارت اور اور اور اور اور اور کے متحد کے لیے جدوجبد کی اسس کی جزاکیا ہے ؟ ادشا دفرائے یک حبور کے بیام تو ایس کو ان دو نوں کے مجبور کے برا برتوا بہرگا۔

روايت علا:

كفت بإرسول التراجرا ليثال جرجيزامسن فرمود جول بغبسل شغول فمند ببر تطرؤأب كماز بدن اليثال سا قط شودحی تعالی فرشته میا فریند کسیع وتقدليس اوسجانه كندوثواب أل برائے غامل ذخبر دشور تاروز نبامت ا سے علی ہرکدایں سنت رامهل فرا گیرد واحیائے اُن کینداز شیعین بناشعہ ومن ازوى برى باشم - (طدروم ص ٢٨٢) ترجمه :-حفرت على رضى الله عندنے يوجها - يارسول الله إمتوكرنے والے مردا ورورت كاكياثواب بيء فرايا جب متدس فراعنت ياني روعنسل مي مشغول بوتے ہیں - توان کے ایک ایک بال سے قطرہ کرتا ہے۔ الله تعالیٰ اس سے ایک ایک فرشتہ میدافرا تا بھے جواللہ تعالیٰ کی تسبیع ولقدلیں کرتا رہتا ہے۔ اوراس کا تُواب اس عنسل کرنے والے کے بیے ذخیر ہوتا جا تاہے چتی کر فیامت اُ جاتی ہے ۔ اے علی اِجس نے اس سنت کو کوئی ہمیت زدی اور کس رعمل بیرار ہوا۔ وہ میراننیعہ نہیں کہے ۔ اور یں اُس سے بزار ہوں گا-

## روایت سال:

رمول خدا دص) د وزے باصی بنشتہ بود از ہرجا نب سخنی در پوستہ از جہر خم بخہ درمیال اً مدا مخفرت فرمود اے مومال: سیج بدانید کرمتورا چرففیلت وتُوابِ است كُفتنوز يا دسول الله إفرود جبرُ بل اكنول برمن ازل ستند وكفت المصحداحق سجاز تواسلام ميرما ندو بتحية واكرام منوازدوم يفرما يدركه امن خود را بمتعد كردن امركن بحراك الرصنن صالحال است بهركدوز قيامت بم رسرومتع نكوده بالشدحت ان ورلقدر ثواب متعه ناقص باشد المحدوم)! درجمي كمؤمني حريث متعدكند نزدح تعالى اضل از مزار درايم است كه درغيراك انفاق نما يد المصحمدا درمبننت جمعاز ورالعين مستندكوت تعالى الثال وابرام ا بل منعداً فريده المص محمد إدمى جبل موسف مومنه راعقد متعد كنداز ما مُصخود برنخيز دا ألكه حق تعالی ا در را بیام زدواک مومنه را نیز مغفور سازدومنا دی از اسمان نداکند کراے نبرو موئن حق تعالى ميفرا مدكس بنده مومن من ستعدرده اى باميد تواب من مراكبينا مروزرا مسرورمازم بمخيركيات توومفاعف صنائة وازصادن (ع)م وليت كه متداردین ااست ودین اً با د ما - بر که با نامل کند بدین مال کرده باشدوم کواک کند انكاردين اكرده ولغيازدين مااعتقا دنموده ببرتني كمتعه ونواست درسلف و ا ما ن است از نزک ر و ص ۲۸۲)

کالٹرتعالی فرا تاہے۔ کابی است کومتذکرنے کا کھر دیں ۔ کیونکو دہ صالحبن کی سنت ہے۔ جو بروز قیامت میرے پاس آیا۔ ادراس نے متعدز کیا ہوگا۔ تو اس کی نیکیوں میں منعد کی نیکی نہ ہوگا۔ اے محد ملی الٹرطیہ و لم اوہ ایک درایم جو کوئی موئن منعد کرنے میں فرج کرے گا۔ اس محد ملی الٹرطیہ و لم بی برار درایم کے خرج کوئی موئن مرد خرج کرنے کوئی موئن مرد خرج کوئی موئن مرد میں مومن عورت سے عقد متو کرے گا۔ اور پھر متعہ میں شغول ہوجائے گا۔ تو اللہ تعالی متعدسے فراغرت سے قبل ہی کا۔ اور پھر متعہ میں شغول ہوجائے گا۔ تو اللہ تعالی متعدسے فراغرت سے متعدم کی جا اور پھر متعہ میں گئی ہ معا ت کر دے گا۔ اور وہ مومن عورت جس سے متعدم کی جا جا ہے۔ وہ بھی تخشی گئی۔ اور وہ مومن عورت جس سے متعدم کی جا دور بھی تخشی گئی۔

ایک اور دسینے والا اُسمان سے اور دسے گا۔ کرمومن ادمی اِاللہ تعالی فرا ہے کہ اسے مومین اوری اِاللہ تعالی فرا ہے کہ اسے مومین بندے اچر ہے تو اِلا اُسمان سے اور تبری نیکیوں کو دگنا کرکے تجیم ترت عطاکر تا ہوں۔ اور تبری نیکیوں کو دگنا کرکے تجیم ترت عطاکر تا ہوں معان نے کہ محترت ام حجز صادق سنے دوایت کی گئے۔ کرمتہ ہمالے اور ہما ہے ابا وُ ابعلاد کے حضرت ام حجز صادق سنے دوایت کی گئے۔ کرمتہ ہمالے ورہما ہے ابا وُ ابعلاد کے دین میں سے دایک اہم کام ایک جس نے اس بیمل کیا۔ اس نے ہمالے دین بیمل کیا۔ اور جس نے انکار کیا۔ اور اس دین کا اقرار کیا جس کے کہ تعدا سل من دارگ ہم سے کوئی تعلق نہیں انکار کیا۔ اُس نے ہمالے دین کا اندراس کی بااوری میں شرک سے اُس فی جا تا ہے۔ کرمتھ اسل من دارگ ہوئے۔ یہ سے اُس نی جا تا ہے۔ کرمتھ اسل من دارگ ہوئے۔

منعسے بیان و بجروسرے بیوں سے افضل ہے۔

روايت سا:

و ولدمتعه افضل است ارزولد زوج ٔ دائمه ومنکراً س مرّبد و کا فراست . (تغییر منهج الصا د تین ص<sup>۲۸</sup>۴ جلدودم سورته النسارالجزوالنی مسمطبوته ان

manat.com

ترجمله:

متعرکے ذرایعہ پیدا ہونے والا بچر بچی اس بچر سے کہیں بہتر ہے ۔ جو دائی نکائے کے ذرایعہ کی عورت کے ہاں بیدا ہو۔ اوراسس (افضیلت کا) محر مرتدادر کا فریئے۔ مرتدادر کا فریئے۔

منج العادفين سے مركورہ نوعردروابات سے درج ذبل امرزنابت ہوئے

ا۔ ین مر برمتعہ کرنے والے پر دوزخ حوام ہے۔

۲ - تین مرتبرمتغه کرنے والالقینیا عنتی ہے ۔ اور مضور ملی الفرعلیہ وسلم سے حبنت میں ملافات کرے گا۔

۱ - ایک دفعه متعد کرنے سے مرتبر حسینی، دومرتبر متعد کرنے سے مرتبر حسنی، بین دفع متعد کرنے سے مرتبر نبوی دصال اللہ مان ہے کرنے سے مرتبر نبوی دصال اللہ بات ہے کہ سے مرتبر نبوی دصال اللہ بات ہے کا ۔ متعدد کرنے والے کو قیامت کے دن ناک، کان کھے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔

یعنی اس کا مغلہ کیا جائے گا۔ جو کر دین کسلام میں حوام ہے۔ لیکن شیعہ تو گوں کے زدیک یہ تیامت کو بھی واقع ہوگا۔

۵ - السُّر تعالی خصور ملی الاُملی و تعلم کومتعه ایک مخصوص تحفه علما فرایا- جوای بیشیر کسی محصوص تحفه علما فرایا- جوای بیشیر کسی مجھی بیغیر کرمطانه مهوا - بهذا اس مخصوص تحفه برات دن عمل کرکے حضور ملی الله علیه براس سے دوگردا نی کرکے دوز خ کے اور کسس سے دوگردا نی کرکے دوز خ کے مستقی مزینیں -

4 - چونکے حضور ملی الد علیه و کم مام انبیار کرام سے زیادہ اشرف واکرام ہیں۔ اس کے ایک ایک کومتعہ مبیا اشرف واکرم تخفہ دیا گیا۔

، متعہ کرنے والے دونوں مردا ورورت کے عنوں کے وقت گرنے والے پانی کے برتطرہ سے ایک فرشتہ پیدا ہوکوائن کے بینے تا تیاست ذکروبیع کر تار ہتا ہے جس کا تُراب ان دونوں کے نامیراعمال میں درج کیا جائے گا۔

متعہ کرتے وقت ایک برسرلینا۔ فی دعرہ کے تواہیے کم نہیں۔ اور متعہ میں شنول کئے
 والے سے ہر شہوا نی حرکت پرایک عظیم بہا لا کے برا بڑسب کی وقواب کا وعدہ ؟
 ۹ - متعہ میں معا و نت اوراس کے لیے دا ستہ مجوار کرنے والا متعہ کرنے والے
 دونوں کے توائے برا بر تواب ہوئے گا۔

ا متحد کرنے والے کے نمانے سے ہر قطرہ پر ایک فرشنہ کے بیا ہونے اور اس کی سبیح کا مکارکرنے والاحضور صلی المترعلیہ وسم اور معزت علی کرم الدّ وجہہ کے ماننے والوں دشیعوں سے فارج ہے ۔

۱۱ - امام جعفرصا دق رضی النُّرعِنه کے فرمان کے مطابق متعدد بینِ اَیمُه کا جرز ہے۔اور اس کی جزئین کامنکر دین سے فارجے ہئے۔

۱۱- متعدے بیدا ہونے والی اولاد صحیح دائمی شکاح سے بیدا ہونے دالی اولاد سے کہیں بہتر ہے - اگر کوئی اکس کا شکار کرے - تو وہ مرتدا در کا فرہے -۱۷- جوشفی متع نہ کرے وہ مرگز کمشید کہلانے کا حقدار نہیں -

۱۷- متد کرنے بی دی تھے سے اعراض کیا ہے۔ تھوٹ اور فلیب کا ارتکاب کے اگری کی انھیوں کا است بیں۔ لینی نمازھیوں کے ذکر ق نہیں دی تھے سے اعراض کیا ہے۔ تھوٹ اور فلیب کا ارتکاب کی جے اور دنیا جہاں کا مرکناہ وامن معیت میں لیسٹ لیا ہے۔ تو گھرانے کی کہ نی بات نہیں رب متد کر لوسب گناہ صاف، ننا نداسی یا سے سنیو فرقہ نماز

#### martat.com

وفیر می ستی کاارتکاب کرتا ہے۔ کہ انہیں متعہ ہی کا نی ہے۔ ۱۵۔ وہ ابک درہم جرمتعہ والی عورت کو بطور '' نیس'' ا داکی جا تا ہے۔ کسی اور حجہ مزاد درہم خرج کرنے سے بہتر ہے۔ بعنی راہ خدا بم مزار درہم خرق کرنے سے وہ ٹواب نہلے گا۔ جومتحہ میں ایک درہم حرف کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ ۱۲۔ جنت میں کچھ حوریں ہیں جوالٹرنے حرف متحہ کرنے والوں کے لیے بید اک بی

متعدر فرا بر کرنم گناه ما اور شل متعدر کے مرابر درجات کی بندی مال ہونی ہے۔ وسائل الشعد:

عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةً عَنْ آبِنِهِ عَنْ آبِ جَعُعْمَ عَنْ السّدَة مُ قَالَ فَكُنْتُ لِلشَّمَتُّعِ ثَوَاجُ مَسَالًا إِنْ كَانَ يُرِينُهُ يِهِ ذَلِكَ وَجُهَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَ حِسلَاكًا عَلَىٰ مَنْ آنْكُرَ مَالَعُ يُكَلِّمُهَا كَلِمَةً إِلَّا كُتَبَ الله كَهُ بِهَاحَسَنَه اللهُ يَكِمِ مَلَا تَعِمَدَ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَا مَتَرَ اللهُ لَهُ حَسَنَه عَلَا اللهُ يَعْدَرِهُ قُلْتُ بِعَدَة وَ الشَّعُرِ اللهُ لَهُ بِعَدَدِمًا مَتَرَ مُسَالُمَ آءِ عَلَىٰ شَعْرِم قُلُتُ بِعَدَ وَ الشَّعُرِ قَالَ بِعَدَ وِ الشَّعُرِ

دوساً ل التشيعه عبد ۱۳ صفويمبر ۲ مهم كتاب لنكاح باب استعباب التنعه)

#### توجى:

صالح بن عقبہ ابنے باب سے روایت کرتا ہے ۔ کہ امام محمد قرضی لاعنہ سے یں فے متعد کرنے والے کے نواب کے بارے یں اوجھا ، کو کیا اكسے الى ير تواب بوكا؟ فرما يا۔ اگر وہ متعداس نيت سے كرتا ہے ، كر اک سے اللہ راضی ہموجائے۔ اورجومتعہ کے منٹر بیں ۔ان کی مخالفت ہو مائے۔ (تواس کا بہت ٹواب ہے تفصیل یہ ہے)عورت کے ساتھ فننی بائیں کرے گا۔اس کے ایک کلمہ برایک ایک نیکی مے گ -اور جب اس كى طرف إلى تقد برها في كار تواسي إلى الكي سي يسلم ايك نيكي ا سے عطا ہو جائے گی۔ پھرجب اس کے قریب جائے گا۔ توالٹرتعالی اس كسب الك تمام كنا دمعات كردك كا-فراعت يرجب ال كرے كارتو يانى كے مراس قطرے كے موافق اس كى مغفرت ہوگى. جواس کے بالوں پرسے گزرا۔ یں نے پوچھا۔ بالوں کی تعداد کے برابر تواب معے گا۔ فرمانے مگے۔ إن - بابوں كى تعداد كے برابر-

متعہ کرنے کے بعد س کرنے پر ہز فطرہ سے سترفر شتے بیدا ہول گے جواس کے لیے ناقیا می مفرت ماگیں گے

وسائلالشبعه

عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَكَبْلِهِ السَّلَامُ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّرًا غُنَسَلَ اِلْاَخَكَقَ اللهُ مِنْ كُلِ قُطْرَ إِ تَفْكُوُ مِثُهُ سَبْعِبْنَ مَلِكًا يَّسُتَغُفِنُ وَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيبَامَةِ وَيَلْعَنُونَ مُسَّجَنِبَكَا إِلَى اَنْ تَعُومُ السَّاعَةُ

(ورائل الشيعة جدم اصم مم م كت بالنكاح .)

#### ترجم:

مفرت الم عفرها وق رضی الدعندسے مروی ہے کر آپ نے فرایا جومرد متدکر تاہ ۔ میرعنسل کر تا ہے ۔ تواس کے خسل کے یا نی کے ہرایک تطویر الله تن لی ستر فرشتے پدیا فرمات کے ۔ یہ فرشتے تیامت کم متعد کرنے والے کے بیے استعفاد کرتے ہیں۔ اور جومتعدسے اجتماع ہی کر تا ہے ۔ اس پر تیامت کے قائم ہونے کم لعنت بھیجتے ہیں۔

## المون لي:

اب (۱۱م محد اقر) کی دوایت سے متعہ کرنے والے کی منفزت دردوبات
کی بندی ایت ہوئی تھی۔ اور بینے (۱۱م جفر صا د قر) کی روایت سے کرواروں فرشتے بیدا ہو کرمتعہ کرنے والے کی مغفرت اور اس سے منہ موڑنے والے پر تا قیامت اعنت کرتے ہیں۔ ان فوا محد وا فرہ وکٹیرہ کی کسے ضرورت نہیں۔ کون ہے جسے اپنے گئ ہوں کی منفرت مطلوب نہ ہو۔ اور کون ہے جو فرسٹ توں الیومعسوم معلوق کی لعنت سے بچنا کی منفرت مطلوب نہ ہو۔ اور کون ہے جو فرسٹ توں الیومعسوم معلوق کی لعنت سے بچنا مر جا ہتا ہو۔ جب شیعیت میں یہ سب کچے مرحن متعہ کرنے سے عاصل ہو جا تا ہے قراس سے بڑھ کرائے ان کی اور لبن فی شیعہ کو این معفرت کے والی نئیں ہو گئی ہو مین ہیں اتنا کے عوائی ، شامی اور لبن فی شیعہ اپنی مغفرت کے ہی سبب عظیم کو اپنے دین اپنی مغفرت کی ہی سبب عظیم کو اپنے دین اپنی مغفرت کے ہی سبب عظیم کو اپنے دین کی تو این کہ نئیں کہتے ہیں۔

marfal.com

مختصری کرد متعد ۱۰ کی ا باحث حرف اور مرف اس بید کی گئی برکس طرح مجی زنا

کا الزام نزا سے ۱۰ ورمیش وعشرت مجی زجیبوشنے بائے مزاج شریبت تو ہی ہے برمر

اس بان کی حوصلہ شکنی کی جائے جس میں خواہ شات نغسانیہ کی براری نظراتی ہو اسی

یسے حضور صلی الند عیر وہم نے وومتعہ ۱۰ کو حوام فرا دیا تھا۔ اور اسے کتب شیعہ بھی تسیم کرتی میں

اور سلک شیعہ کے مراکز بھی اس برمعاشی سے زمان تدیم سے لے کرا بھی تک وور رہے

ذل اگا خراس کی اباحت واجازت خرد رہا ختہ ہے ۔ اور اب ر

فَاعْتَبِرُولَ إِلَائِكَ لِلْبُعَارِ



فعلع بھڑکے ایک قصبہ تعکیرہ میں ایک مز تبیینی جسہ میں شرکت کے لیے جا نایٹرا

توجسہ کے شفین میں سے تحطیب، بال منت مولینا جا نظام ترس رضوی تحطیب اعظم تمہرہ المحمد مولین غلام رسول اور محر مرصفا عظمتی (ایم اسے تاریخ ) نے اصرار کیا ۔ کہ ہما رسے

علاقہ کے ایک شیعہ عالم نے جوازم تعہ کے نام سے ایک کتاب تاریف کی ہے

جو بنلا ہر عالمان ولا کو سے مجہ ور زنظراً تی ہے ۔ ممکن ہے کراس کے مطالعہ سے بھالے

بھر بنلا ہم عالمان ولا کو سنے محمہ ور زنظراً تی ہے ۔ ممکن ہے کراس کے مطالعہ سے بھالے

بھر بنلا ہم عالمان ولا کو سنی متعہ کے جواز کے نگال ہمو جائیں ۔ اس بید اس کا ہوا ب

اُن چا ہیں ۔ بہر عال بی نے اُن سے مذکورہ کتا ب لے لی اوروعد ہ کیا کراگر کوئی

نگی دیل ہو گئی ۔ تو خروراس کا جواب و سے دیا جائے گا ۔ اوراگر و ہی برانی با یمن مجربی کوئی اس سے قبل مُتعہ کی بحث میں ان کے جوا بات سے فارغ ہمو جبکا ہموں ۔

ان جب جو دو فقہ جو خواب د کے امتیازی اورائر کھ مسائل پر بحث ہمور ہی تھی ۔ اور بربحث ہمور ہی تھی ۔ اور بربحث میں اور بربحث میں اور بربحث میں اور بربحث میں جو بربحث و بربی با در اگر ہوئی کے مقی تو میں تھی ہور وی کا مذکورہ کتا بہی

مختقریہ کرد متعد ، کی اباحث عرف اور عرف اس بید کی گئی برکس طرح بھی زنا کا الزام نز کا سکے۔ اور عیش وعشرت بھی نرچیوٹ بائے مزاج شریبت تو ہی ہے کہ ہر اس بات کی حوصلہ کنی کی جائے جس میں خواہ شاست نفسانیہ کی برآری نظراً تی ہو اسی لیا سن کی حوصلہ کنی کی جائے جس میں خواہ شاست نفسانیہ کی برآری نظراً تی ہو اسی لیا سے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دومتعد ، کوحوام فرا دیا تھا۔ اور اسے کتب شیعہ بھی سیم کرتی ہی اور سبے اور سبے کے مراکز بھی اس بدمعا شی سے زمان تھ ہے۔ اور اسے کرا جے کے دور رہبے اور سب

فَاعْنَابُرُولِ إِللَّهِ الدُّلُهِ الدُّولِ الدُّبُعَارِ



ضع بحرک ایک قصبه عیره می ایک مزیمبینی جلسه می شرکت کے بیے جانا پڑا

توجید مضطین میں سے خطیب اہل سنت مولانیا جا نظامتر من رضوی خطیب اعظم منجرو ،

مولیٰ خلام رسول اور محرم حفاظ شخصی (ایم -اسے تاریخ ) نے اصرار کیا ۔ کو ہما رسے

علاقہ کے ایک شیعہ عالم نے جواز منعہ کے نام سے ایک تی بن اید نی کہ ہے

جو بظا ہم عالمان ولائوں سے بجر ور نظراً تی ہے ۔ میکن ہے کراس کے مطالعہ سے ہالے

بہت سے ساوہ ورح سنی متعہ کے جواز کے نوئوں ہو جائیں ۔اس بید اس کا ہوا ب

انا چاہیے ۔ بہرعال بی نے اُن سے فرکورہ کی ب نے کا ۔اوراگر و ہی پرانی بائیں بیرائی کو با اور وعدہ کیا ۔ کو اگر کوئی

نویں اس سے قبل مُرتعہ کی بحث میں ان کے جوا بات سے فارغ ہو چکا ہوں ۔

ویک اس جبکہ دوفقہ جو فریس ما کے امتیازی اورانو کھ ممائل پر بحث ہو رہی تھی ۔اور

اب جبکہ دوفقہ جو فریس ما کے احتیازی اورانو کھ ممائل پر بحث ہو رہی تھی ۔اور

یر بحث وہ با جب الذھ اے ، بھی بہنے چکی تھی تو مجھ انیر جا طروی کا خرکورہ کن بھی

یاد آباء اُسے پڑھا۔ دلائل پرنظردوڑائی۔ تواس کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی۔
کداس یں جوازمتعہ کے دلائل کوانو کھے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اور و دکچواس
طرن کداس مے دمال کی کتب سے مختلف حوالہ جاست کے ذرائی بعض دوا ہ کے
با دسے میں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس سے یہ معلوم بھی ہوا۔ کہ جاڑوی کو
اس فن سے واجی سی واقفیت بھی نہیں۔ اسی کت بچہ کے آخریں ایک مکارانہ
اعلان بھی جڑد یا جس کا عنوان دو مخلصاند اپیل ، سیکے یلاحظہ ہو۔

دویں سنے اس درمالہ یم کمی فرقد اسس میر کے خلاف نافٹا کستہ الفاظ استعمال نہیں گئے۔ لیکن جھنگ کے مولوی بہت گندی زبان استعمال کرنے بیں اور مجھے معلوم ہے کہ حب میرا بہ رسالہ ما رکبیٹ میں اسٹے گا۔ تریشنی علی دبیائے اس کے کہ اس کا جواب ویں یہ جواب نہیں دیں گے بکہ عدالت کی طرف جوع کریں گئے ۔ کہ اسے صبط کریا جائے ۔ لیکن اس کو ایسے نہیں چاہئے ۔ بکہ ان کو چاہئے کہ کو من کو درمیان میں لانے کی بجائے نقہ بعض یہ کے مسلم منسوی مسلم میں افرال اور ابٹر اہل میں سے نقل کردہ مسلم میں اور ابٹر اہل میں سے نقل کردہ میں اور این اور ابٹر اہل میں سے نقل کردہ دورایا سے متعہ کا عدم جو از شا بن کریں ۔ جیٹم ماروشن و دل ماننا د۔ ،،

ہم نے اس رما ادکامکم طور پرمطا لد کرکے اس میں مذکور چند کذب بیانوں اور فریب کاریوں کر میجی جمع کرکے ہمرا کیب دھوکدا ورکذ ب بیانی کواس کے عنوان سے کھا اور بھیراس کا جواب سپر وقلم کیا ہے۔ ہم نے سوچا تھا۔ کررسالہ مذکورہ کے الفاظ ومعنی دو نوں پر سپر حاصل بحث کی جائے۔ ہم نے سوچا تھا۔ کررسالہ مذکورہ کے الفاظ ومعنی دو نوں پر سپر حاصل بحث کی جائے۔ لیکن الغاظ کی بحث کو چیوٹر کو حرف معانی کی بحث پر اکتف سے کہ کو حرف معانی کی بحث پر اکتف سے مضابی کو سامنے رکھیں گے۔ تو ا ببدنوی ہے۔ کہ حضرات اگر دونوں رسالہ جاست کے مضابین کو سامنے رکھیں گے۔ تو ا ببدنوی ہے۔ کہ حقرات اگر دونوں رسالہ جاست کے مضابین کو سامنے رکھیں گے۔ تو ا ببدنوی ہے۔ کہ حقرات اگر دونوں رسالہ جاست کے مضابی کی مسلمان درہے گا۔ دو با اللہ المتوفیق ا

# كذب بنياتي

دهوکه عا انبر جاڑوی نے ابنے رسالہ جواز متعبر بی ص نے کرے انگ کیات فرانیہ سے جو جواز متعہ ریا نجعد دلائل بیش کیے ہیں ان کے زنب قرار جوایات ۔

## جوارمتعه

وليلاقل

اس دقت کی ناریخ شاہدہے۔ کہ لوگوں پی جس متنہ کاروائ نما الدوگ ایک مرن متروکی نے کان کر یعنے شخصے ۔ آبن کا انداز بیان بھی واضحًا س امر کی نشاند ہی کرروا ہے ۔ کرمتعہ کوئی نئی جیز ہمیں بلدا بک عاون عاریہے ۔ اس سے آبت نے بہ کا کبدفر ما ٹی ہے کرنم جومنعہ کرنے ہواس ہی عورت کی اُجر نس کو کمجوظ رکھوا ورطال مشول نہ کرو۔ بلدا جرت و نیا فریفیہ واجہ ہے۔

ويبردوم

کونا ہوگا جس معنی بی عوام استعمال کرتے ہیں رفائے عمومی کے خلاف استعمال کو ناہو تواس کے ایم کئی استعمال کر ناہو تواس کے لیے کہی استعمال کرنے کا وجہ تواز کے لیے کہی استعمال کرنے کا وجہ تواز بن سکے جبکہ آیت متعم میں استعمال کیا جا تا ہے اور نکاح دائی میں استعمال کیا جا تا ہے اور نکاح دائی میں استعمال کیا جا تا ہے اور نکاح دائی میں استعمال کیا جا تا ہے کا معنی وہ ی بی استعمال کا معنی وہ ی کرنا ہو گا جوعرب کاعرف عام کیا کرنا تھا ۔ اور وہ ہے متعہ۔

دلين جهام:

ایت میں ایجی کہ گئی (معیادی نکاح والی عور تول کی اجرت) اس حقیقت
کی کھی دلیں ہے ۔ کہ استمتاع کا معنی دائی نکاح نہیں۔ بلکم میعادی نکاح متعہ ہے کیؤی دائی نکاح کے لیے نہ توکسی اگریت ، دور نہ ہی کسی عرب کے تول دائی نکاح کے لیے نہ توکسی ایت ، در کسی حدیث ، اور نہ ہی کسی عرب کے تول بس اجرت کا لفظ ہولاگی ہے۔ بلکہ دائی نکاح کے بلیے صدر ف یا مہر کا لفظ آتا ہے۔ لہذا آیت بی استمناع کا معنی دائی نکاح اور ایجو کی گئی کا معنی مہر کرنا ایسا معنی ہے جو نہ حرت بل دلیل ہے۔ بکر مفضود ذات احدیث، سنت دسول اور عمل صحا بہ کے عربے خلاف اور کی مفتود ذات احدیث، سنت دسول اور عمل صحا بہ کے عربے خلاف ہے۔

وليل ينجم:

ایت کاسیاق و باق بھی بنا رہاہے۔ کہ استمتاع کامعنی دائمی نکاح ہیں ا بکر میباوی نکا ہے ہے ۔ کبونکہ آیت ۲۷ سے ، ۲ سک اُک عور تول کا ذکر ہے جن سے نکاح چائر : نہیں۔ بوقتِ طلاق عورت کو دیئے کئے مال کی دائیں سے ممانعت ہے۔ جن عور توں سے نکاح نہ کرنے کا تذکرہ ، ہے۔ وہ یہ ہیں۔ والدہ کی مشکوم نسبنی مال ، رضاعی مال ، بدی ، بہز ، رضاعی بدیل ، رضاعی بہن ، خالہ ، چھو بھی ، جھتیمی بھا بخی، ساسس ، بہو، کسی کی مشکوم، دونوں بہنوں کا جمع کونا -اس قبرسن کے بعد انساد فرایا -

ا محیل کے شرما فرکاء خالید میں معدوہ ادیں بہار سے ہوت سے نکاح جا گزہے - اب جو تحریر میم نکاح وائی کا تھا-اور میعا دی نکاح کا بیان اس میں نہیں اُتا تھا-اس میے ذات احدیث نے بطور فاص اُخریں حکم متعدار شا د خرایا۔

فیما استی تعقیم با مندای فاخوهی احجی که هن احجی که هن الزم تعد کرو- ترواجب بے کرمیس مورت سے متعد کررہے ہو۔ اس کی اُجرت اسے اداکر دو۔ امبدہ - جناب والا کے ذہن میں ذات ا مدیت کی تقییم اُلٹی ہوگی کہ مکاح کی دوتسیں ہیں۔ دائمی اور معیادی۔ ۔ دائمی مکاع حق ممرکے ما تھ

دوین بین بون دوا ما در معیادی است میمادی جبین انجرت بو نی ہے۔ انخربی اللہنے عور توں کی ایک اللہنے عور توں کی ایک اور تعیادی میں میعادی جبین انجرت بو نی ہے۔ انخربی اللہنے عور توں کی ایک اور قسم بنائی جن سے نکاح جا نمز ہے ۔ انگین ہیں دوا قسام کی طرح اس تسم کی مطابق اوا کرنے کی بجائے مشروط قرار دیا ہے۔ اور سے انکاح کو سکت انکام میں دہ سٹ را کھا موجود ہوں کنیزوں سے نکاح کرسکت و انخریس میں دہ شرا کھا موجود در ہوں کنیزوں سے نکاح بنیں کرسکتا۔ آخریس میں طور افتتام نبایا۔

يُرِيدُ اللهُ لِيَبَيِّنَ لَكُمُرُو مَيْلَدِيكُمُوسُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْدِكُمْر-

ترجمه:

الله تبیں پہلے اور کوں کے راستے بنا نا جا بتاہے -ان ایا یہ بی غوروف د سے ہم اس میں میں بینے بی ۔ کر آیت میں لفظ استمتاع کامعنی میعادی نکا ہے۔

دائی نکاح بنیں اور میعادی نکاح کا دوسرا نام متعب بچرازرد مے نص قرآن جائز بے ۔ اوراسے منسوخ نہیں کیا گیا

(حراز متعص ۱۹۱۵ ۱۹)

#### دلبل أوّل كاجواب:

مارکی ننہا دن کرمتد اسلام سے پہلے ہی عبد اگر ہے الی ۔ یہ بات ہم ہم ہم اس کے بیے مفید کی نے دورجہ الت میں مرقری امور کا اسلام اس منع کرے تو ان کے کرنے کی امور قرار نہیں دیئے جاسکتے ۔ ہاں اگر اسلام ان سے منع کرے تو ان کے کرنے کی اجا زت ہے ۔ لیکن سرکا رووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نیبر کے دن اس کی حرمت کا علان فر ماکر اس کی ابحث وغیرہ کو ہمیشہ کے بیے دفن فرما دیا۔ اس اعلان کی شہما دن جس طرح کنت اہل سنت د بتی ہیں کنب شیعہ میں بھی یہ بالت مربیح موجود شہما دن جس طرح کنت اہل سنت د بتی ہیں کنب شیعہ میں بھی یہ بالت مربیح موجود ہے ۔ حوالہ کے بیے الاست میں اس کا واضح مذکرہ موجود ہے ۔ حوالہ کے بیے الاست میں اس کا واضح مذکرہ موجود ہے ۔

#### وليل وم كابواب:

تاریخی شهادت کرمتدا کسلام سے پہلے متعدمعرو فرکے معنی بیں ہی استعال ہوتا ہے۔ الی ہے۔ الی ہے۔ الی ہے۔ الی متعدم و فرکے معنی بی ہی ہے۔ الی متعدم مروف کرمت ہی ہے۔ الی فرکورہ عبارت میں دوامور ہیں۔ اول یہ کہ لفظ استماع متعدم و فدیں ہی استعمال ہوتا ہے ۔ ویر معنی میں نہیں۔ اور دوسراا مربیہ کرقران کریم نے بھی اِسے اسی معنی میں ہی استعمال کیا ہے۔ بی استعمال کیا ہے۔ اور دوسراا مربیہ کرقران کریم سے بینی کرتے ہیں۔ یارہ خارکو کا ان و د فول امور کی نرد یہ ہم قران کریم سے بینی کرتے ہیں۔ یارہ خارکو کا ا

نزجماك

اور طلاق دی گئی عور تول کے لیے بھی نیے کی کے ساتھ نفع پہنچا ا بے (ترمیم عبول)

اسی آین کے مصنمون سے مومتعترا لطلاق ،، کی اسطلاع استعمال ہوتی ہے۔ ایک اور متفام پرالٹرتعا لیانے فرما یا۔

مَنْعَدُهُ وَعَلَى الْمُقْسِعِ قَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْتِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقَدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَلَى الْمُعَدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْدِدِ وَعَدَدُهُ وَعَلَى الْمُعْدِدِ وَعَلَى الْمُعْدُدُ وَعَلَى الْمُعْدِدِ وَعِلَى الْمُعْدِدِ وَعَلَى الْمُعْدِدِ وَعِلَالِهُ الْمُعْدِدِ وَعَلَى الْمُعْدِدِ وَعَلَى الْمُعْدِدِ وَعِلَالِهِ وَالْمُعِلَّالِهُ عَلَيْكُوا الْمُعْدِدِ وَعِلْمِ وَالْمُعِلَّالِهُ الْمُعْدِدِ وَعَلَى الْمُعْدِدُ وَعِلَالِهُ الْمُعْدِدُ وَعَلَالِهُ الْعُلِي الْمُعْدِدُ وَعِلْمُ الْمُعْدُدُ وَعَلَالِهُ الْمُعْدِدُ وَعَلَالْمُعُلِي الْمُعْدِدُ وَعَلَى الْمُعْدِدُ وَعَلَى الْمُعْدُدُ وَعَلَى الْمُعْدِدُ وَعَلَالِهُ الْمُعْدِدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَعَلَى الْمُعْدِدُ وَعَلَالِهُ الْمُعِلَّالِهُ الْمُعْدِدُ وَعَلَالِهُ الْمُعْدُدُ وَالْمُعُلِي الْمُعْدِدُ وَالْمُعُلِيلِ الْمُعْدِدُ وَعِلَالِهُ الْمُعْدِدُ وَالْمُعُلِي الْمُعْدِدُ وَالْمُعُلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُلِي الْعَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعُلِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعُ

نرجماسه

ان کوشیکی کے طور کھی نفع بہنیا کو۔ صاحب ندرت دما لدار) باس کی عیثبت اور عزیب باس کی جیثبت کے مطابق لازم ہے۔

الله ایت بن مذکورلفظ استمتاع، متاع، منعه نفع بهنیا نے معانی بن الله ایست با اگر جا فروی کوا صرار ہو۔ کران سب متعا بات پرود متعدم عروفه، می مراد ہے اور پھر بھی احرار ہو۔ کرمتعدم عروفه قراک کی نفس سے جا کرنے۔ تو بھیاس متعدم وفد کا اجرو تواب بھی قراک سے سن را اللہ تواک الی فرا اللہ ہے۔

قُلْ تَمَتَّعُولَ النَّادِ-قُلْ تَمَتَّعُولَ النَّادِ-دبِّع:١١)

#### ترجمه:

تم کمدد و کرد چندروزه ) نفع انظالو کرتمهاری بازگشت تولیقینا جهنم می کی طرف سے ۔ طرف سے ۔

اب آسینے ذرا جاڑوی صاحب کے ادعا و کے مطابق ترجمہ کریں۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فراد کیے بی امیعادی کاح دمتعہ عروفہ) کرتے رہو۔ اکر تریقینی ہیں جہنم کی طرف بھرنا ہے۔ گو یا متعہ کرنے والے بی جہنم کی طرف بھرنا ہے۔ گو یا متعہ کرنے والے بیے جہنمی ہیں ۔ کی خیا ل بے اللہ تفالی نے متعہ کرنے والوں کے بیے کہیں ہتر بن خوش خبری سے نا گی ہے جا ڈوی الدر اس کے ہم فراوُں کو اپنے ضابط کے تحت اس کی مبارک ہو۔

## دليل سوم كاجواب:

انیرجا اور کاستمتاع کامعنی دومتعیمعرونه ۱۰۰ بی ہے۔ ادراگراس کے فلاف دوسر امعنی بینا پڑے۔ آزاس کے لیے کوئی وجہ جواز باقرینه و دلیل ہونی جاہیے اور یہ کہ ایت استمتاع میں دوسر مے مینی کی کوئی وجہ جواز نہیں الخ-

جہاں کک نفط استماع کا معنی مرف میعادی نکاع لیا گیا۔ ہم نے اس کا ابطال قران کر میں اس سے مراد دائمی گ

ہونے پروجہ جوازا در دلیل دقرینہ کا ہونا تواس کے بیے اسی آئیت کے ابنداوی الرتبالی الرتبالی الرتبالی المیت کے در نفط ذکر فرائے۔ مُحصوبی ایک عثیر مُسکا فیصی کے بینی عورت محرمر کے سوا دو سری سے استفادہ ادر حصول منافع کی عرض بیرہے کرتم اس طرح باکدؤی کا حصول کرد۔ ادر حوام کا ری بینی ضیاع نطفہ سے بی جاؤ۔ بہذا یہ دو لفظ استمتاع کی بھی عرض و غایست بیان کر رہے ہیں اس سے ایسا استمتاع جس مرفی خش شہوت نی عرض و غایست بیان کر رہے ہیں اس سے ایسا استمتاع جس مرفی خش شہوت نی اور قتی آبال مُفنڈ اکرنا ہو۔ وہ عنداللہ درست ہی نہیں اور شدمعروفہ یالبترل جاطوی میں میں اور تندی کی کا حصن وقت پاس کرنا ہے میں اور کا حق اپنی غرض بیان کر رہا ہے ۔ کومفن وقت پاس کرنا ہے ادراس کے ہے آجرت طے کرنا ہے ۔ ادراگراس سے مراد شکاح دائی لیا جائے تو اور کا کہ وہ جواز ایس سے خیال میں آگئی ہو اگن دو فرن الفاظ بیمل بھی ہوجا تنا ہے۔ اب وج جواز ال جائے ۔ تواست می جوجا ہوا تھا ہے۔ اب وج جواز ال جائے ۔ تواست می جوجا ہوا تھا ہے۔ اب وج جواز ال جائے ۔ تواست می اور حقید ہے۔ اب وج جواز ال جائے ۔ تواست می است ہو جا ہوا تھا ہے۔ اب وج جواز ال جائے ۔ تواست می اور حقید ہے۔ اب می ایک می اگر صدق پر است ہو جا ہوا تھا ہوا تھا کر دی ہے۔ اب تہا رہی نیت اور عقید ہے۔ جو جا ہوا فتیا رکر و۔

## دليل حيها رم كاجماب:

دھوک ویتے ہوئے انبرجاٹروی نے ابنی ائبد کے بیے لفظ اُمجود کھن کے کودلیں بنایا۔ اور کہا۔ کرنکاح دائمی کے حق مہرک سے لفظ اجرت استنمال نہیں بران الخ

قراًن کرم کے مطا لعہ کرنے والااس امرسے مجز بی اگاہ ہوگا۔ کا دلیں بھی ان لاکل کی طرح ابک۔ فربب ہے ۔ ور زقراکن کریم میں کئی جائد پر سماح وا مئی میں حق مہر کے بیے ووا جرت ، کا لفظ مذکوریے ۔

١- فَا تَنْكِحُدُ هُنَّ بِإِذْ كِ أَهْلِكِنَ وَا تُتُوهُنَّ أَجُو رَهُنَّ

رني ع)

بِالْمُعَرُّوُفِ ترجماه:

پس ان سے ان کے مانگوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ اوران کے مہری کی اجازت سے نکاح کرو۔ اوران کے مہری کی اجازت سے نکاح کرو۔ اوران کے مہری کے ساتھ اُن کو دے دو۔
۲۔ وَلاَجُونَاحَ عَكَيْكُمُ اَن تَنْكِحُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ اَنْهُ تَنْكُوهُ اِنْ تَنْكِحُوهُ اِنْ اَنْهُ تَنْكُوهُ اِنْ اَنْهُ تَنْكُوهُ اِنْ اَنْهُ تَنْكُوهُ اِنْ اَنْهُ اِنْهُ اِنْ اَنْهُ اِنْهُ اِنْ اَنْهُ اِنْهُ اِنْ اَنْهُ اِنْهُ الْهُ اِنْهُ الْهُ اِنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُعُلِلُلُولُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْ

نرجمك

ترجمك:

بے شک ہم نے علال کیں تمہارے لیے وہ بیبیاں جن کے مہر دے چکے ہو۔ (مقبول شیعی)

مذکورہ بین ایات فرائیہ یں لفظ انجرت استعمال ہوا۔ ہیلی دوا یات بیل بالتھریے لفظ نکاح کے ساتھ اور تیسری آیت بی لفظ زوجیت کوئی بھی لیمنی زوجیت ہی ماختے ہے۔ زوجیت ہی مکاح کا ہی انٹرہے۔ میعادی مکاح میں زوجیت کوئی بھی لیمنی گرتا ہمذامعوم ہموار کہ اجرت کا لفظ عرف متعمد وفنہ کے بیے اور مہروصد وق کا لفظ عرف نکاح دائمی کے بیے مخصوص کر دینا قرآن کریم کی تکزیب کے مترا دف ہے۔ اور سا دہ وہ عوام کو گراہ کرنے کی جا ہلانہ کو شن ہے۔

دلين ينجم كاجواب:

این استمتاع کا بیان دب اق بار باج مرای سے مرادمتعد (میعادی الای) نے۔ الخ

بیاق دسبان مختصر گیر ہے کرسور کا انساء میں ابتداء نکاح میں بیک وقت کتن عورتیں ہوگئی ہیں۔ اس کی تعدار بیان فرائی۔

فَانْكِحُوْا مَا كَلَا بَكَكُوُمِنَ النِسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَتَ وَرُكِاعَ۔

ترجمه:

يعنى نم اينى ليسندكى دو، تين يا چارعوزين بيك و نن نكاع ين لا سكتے ہو۔

یهال افظ کاح فراکرمیعادی کام کاما الرختم کرد یا گیا۔ پھری مرک مائل بیان فرائے۔ اس کے بعد کچھ گیات کو بھوٹر کران عور توں کا ذکر کہے۔ جن سے کاح حوام فزار دیا گیا ہے۔ ان کے بغد کچھ گیات کو بھوٹر کران عور توں کی نظار ہی فراد کی ۔ جن سے کا کا دا کمی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے منصل کی نظار ہی فراد کی ۔ جن سے کا کا دا کمی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے منصل فکھ کا است کھ تھ بھی ہے الحج الفاظ پھیلے مضمون کے با کل منتصل آب ہی آب بیں بیل وارد فرائے۔ اور مرف کی عمل جا نتا ہے ۔ کرحرف ووف اء ،، ما بعد کو ا پنے ماقبل وارد فرائے۔ اور ماقبل کی بی نفسیر کرنا ہے ۔ اور دو میٹ ہی گئی ، میں ضمیر میں مور تی میں عور تیس ہوا حسل کی بی نفسیر کرنا ہے ۔ اور دو میٹ ہی گئی کا مرجع بھی و بھی عورتیں ۔ جو احد لا سے مرادی اور ان عور تو ل کے باکد امنی ، اور ان عور تو ل سے عزض انتفاع اور استمتاع بھی یہ بیان فرائی کہ یا کدامنی ، اور ان عور تو ل سے عزض انتفاع اور استمتاع بھی یہ بیان فرائی کہ یا کدامنی ، بیشن نظر ہو نی چا ہی ۔ ناکشوت رائی اور و تنی سین تبدایہ سیاتی وسیاتی وسیاتی بیشن نظر ہو نی چا ہی ۔ ناکشوت رائی اور و تنی سین تبدایہ سیاتی وسیاتی وسیاتی پیشن نظر ہو نی چا ہی ۔ ناکشوت رائی اور و تنی سین تبدایہ سیاتی وسیاتی و بیشن نظر ہو نی چا ہی ۔ ناکشوت رائی اور و تنی سین تبدایہ سیاتی وسیاتی وسیاتی وسیاتی و بی پیشن نظر ہو نی چا ہی ۔ ناکشوت رائی اور و تنی سین تبدایہ سیاتی وسیاتی و بی بی ان فرائی کی ان و سیاتی و

وافتح کوتا ہے۔ کو محربات ابدیہ کو هیواڑ کر تمہاری مبوکہ کنیزیں اور دوسر می وہ آزار
اور عدم سفاح کے بیش نظر جا کو جی ۔ ایک تمہاری مبوکہ کنیزیں اور دوسر می وہ آزار
عورتیں جن سے تم کی کی نیتن سے اور پاکدامنی کی غربن سے کاح کرنا چاہتے ہو۔ اگر
الیا ادادہ ہو۔ تو اکن کے مفرد دح مہراک کے سیدد کر دو۔ سیات وسیات ہم نے بیش کردیا۔
اوراس کے مطالعہ کے بعد آیت میں استمتاع سے مراد قار کین خود سمھ جا جمیں سکے
ماوراس کے مطالعہ کے بعد آیت میں استمتاع سے مراد قار کین خود سمھ جا جمیں سکے
عیر جا نبداراس سے صحیح سمھے کا کہ تمام احکام نکاع دائی کے میں اندھا ہور ہا ہے۔ البتہ
عیر جا نبداراس سے صحیح سمھے کا کہ تمام احکام نکاع دائی کے میں۔ ان میں ہوئے ہیں۔

فاعتبروإ يااولى الابصار

## وحوکها ورکزنش بیانی منبر(۲)\_

\_ نفبیرطبری کی عبار سبے جوازمِنغهٔ نابت کرنے\_ کی کوشش



اب ایک نگاه بن اگن المه تفسیری سے کربی مقق علماء نے آیت بی استماع کامعنی متعد کیا ہے۔ مرت علامہ محدا بن جریر طبری کی تفسیر جامع الابیان سے جیند ایک کی نشاند ہی زیادہ مناسب رہے گی کیونکہ سوا داعظم کی نگاہ میں علامہ محدا بن جریر طبری تا بل اعتمادا و افراد بی سے ایک بی معنائے استمتاع میں طبری کی تفسیری روایا ن ۔
روایا ن ۔

ا - طری نے ابنے سلے مندے مُدی دوایت کی ہے برصدی کہنا ہے مندی دوایت کی ہے برصدی کہنا ہے مندی کو ایت مندی میں مندی کا بہت سے مرادمتعہ ہے ۔ اورود یہ ہے ۔ کہ مرد ، عورت کے سا محد مدت معینة کم کے بیے نام کا کرے جبکہ دو گواہ موجود ہوں ۔ اورعورت کے ولی سے اجازت حاصل کو کی گئی ہو۔ مدن گزرنے کے بعد عدت اورم دیں کو فی رست نہ ذرہے گا۔ عورت مروے بری ہوگی بعد عدت اورم دیں کو فی رست نہ ذرہے گا۔ عورت مروے بری ہوگی

marfal.com

اورعورت کواستبرارکرنا ہوگا۔ اوران کے درمیان توارث نبیں ہوگا۔

۷- طری نے اپنے زریوںندکی بنا پرمجا ہرسے نقل کیائے۔ کرفعا استم تع تعر بہ منافس سے مُرا و کاح متوہے۔

سا - طری نے ابو تا بنت کے روایت کی ہے ۔ کو ابو تا بنت کہنا ہے کو ابن بال منے مجھ قرآن کا کیک حصة دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے ہے بوبعینہ ویڑھ کر مجھ شنا یا۔
اور اس میں دندا ستم تعتم بہ صنف ن احبو رهن الی اجل صسی اور اس میں دندا ستم تعتم بہ صنف ن احبو رهن الی اجل صسی کا ذاقی تنفی احبار مستی دمات معین تک ) قرآن کے الفاظ نہیں بکر اُ اُبی کا ذاقی تنفیدی فقرہ ہے ۔ جس کا مقصد آ بیت سے کا ح متند تا بت کرنا ہے ۔

۲- طری نے ابونفرہ سے نقل کیا ہے۔ کہ ابونفرہ کہتا ہے۔ کہ یں نے ابن عباس سے معنی بڑھا کرنا ہوں نے کہ ایک متعنی پڑھا کرنا است نکائے متعنی پڑھا کرنا ہوں۔ ابن عباس نے کہا۔ فعا استمتعتم ابون خرصنے کہا۔ فعا استمتعتم بدمند سن الی اجل حسمتی کہمی نہیں پڑھا۔

۵ - طری نے مختلف کسید مندسے حدیث منرم کے الفاظیس حدیث بیان کی ہے۔

4 - طبری نے مدیث نمبر سے الفاظ میں بعینم ایک حدیث مختلف سلساد مند سے بیان کی ہے۔

ے۔ کبری نے عمیرسے اور عمیر نے ابن عباس سے روایت منبر الکی طرح روایت کی ہے۔

۸۔ طبری نے قتا وہ سے نقل کیا ہے۔ قتا دہ کا بیان ہے۔ کما بی ابن کھیے مصحف
 یمے۔ بی نے ابن عباسس سے نقل شدہ صدیث نمبری کی طرح خود د بکھا ہے۔

martat.com

۹ - طبری نے ابراسخ سے اورابراسخ نے ابن عباس سے بعینہ مدریث نبر س کی طرح ایک مدیث بیان کی ہے ۔

۱۰ - طری نے شبہ نقل کیا ہے شعبہ کہتا ہے۔ کرمیں نے حکم سے پر جہا کیا آئیت متعد نسوخ ہے ؟ حکم نے جواب دیا حضرت علی فرما یا کرتے ہے کہ اگرافتعہ کرمام قرار نردتیا توکوئی بدبخن ہی اد تکاب زنا کرتا۔

۱۱- طری نے عمروا بن مُرّہ سے نقل کیا ہے۔ عمر وکہتا ہے۔ کہ بیں نے سعیدا بن جمیرسے اُیت متعہ کی الما وت بعینہ حدیث نبر ہم کی طرح معتنشر بجی الفاظ اِلٰی اَجَالِ مُسَنعِی (مدت معینہ کمس) شنی ہے۔

علامہ طبری کی ان گیارہ روایات جن میں سے مغیرم تو تمام کا ایک ہی ہے۔
البتہ الفاظ اکثر تو ایک جیسے ہیں جبحد لیفن احا دیت کے الفاظ مختلف ہیں۔ اور سور مند تمام کا جُدا جُد اسبے۔ کا مقصد واضح اور غیر مبہم ہیں ہے۔ کرمتعہ جائز اور غیر مسوخ ہے۔ یہ تمام روایات تفسیر قرائ میں اُئی ہیں۔ اب کون کہرست ہے۔ کراشنے صحابہ مع حبرالامت جناب عبداللہ بی عباس سب جور مل بولتے ہیں اور

ان تمام كوايت متعدمنسوخ بهونے كاعلم نزتھا۔

ہمارامقصد حج محی متد کے بارے میں ٹمام بہوؤں کو دہجنا ہے۔ اوراس کسلسر میں ورست یا نا درست جو بھی موادموجو ہے ۔ اس کو مینیس کر کے میجے حکم شریعت اس میں میں میں مورست ہو بھی موادموجو ہے ۔ اس لیے علامہ طبری کی ان ا حا دیث و شریعت اس لیے علامہ طبری کی ان ا حا دیث و روایات کو بھی بیش کرنے کے بعد اکیت متعہ عیر منسوخ اور جواز منعہ کی دلیں نبتی ہے ۔ اب علامہ طبری کی اُن روایا نب کو بھی بیش کررہے بیں ۔ ناکہ برا دران البنت کو بھی بیش کررہے بیں ۔ ناکہ برا دران البنت کو بھی بیش کررہے بیں ۔ ناکہ برا دران البنت کو اس سلسریں جو مغالط دیا جا سا ہے ۔ وہ اس سے . بی جا کیں اور دو دھ کا دو وہ اور پانی کا یا نی بوجائے ۔ اس سلسدیں مرطبری کو گل یا نجے البی

۵ - طبری نے علی بن طلحہ سے اور علی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ۔ کو ابن عباس
نے فیما استخذعتم جہ منہ ہن کے متعلق کہا کہ یہ نکاح وائی ہے ۔ اور
قرآن یں نکاح وائمی کے سوا کچھ نہیں ۔ اگر تو بنر ربعہ نکاح وائمی کوئی عورت
نے ۔ اوراس سے لطعت اندوز ہوجائے۔ تواس کی آجرت حق مبرا داکری
بال اگر عورت اپنی طرف سے اواکر دہ یا وعدہ کر وہ حق مبریں سے تھے کچھ یا تی کا معاف کر دے تو کو ٹی حرج نہیں ہے ۔ انٹر نے عورت کے بیے عدت وفا اور میراث دو نول کو واجب قرار دیا ہے ۔



ان یا نے روایات کا ہمیں جا رُود بینا ہو گاکر مت متعد کے نقاضے کیسے بر ماکر نی ہیں ؟ ادر کمیاان سے حرمت منعہ نا بت ہو بھی *عنی ہے۔ ب*انہیں ؟ متن کے لیاظ سے ان روایات کی دونسمیں ہیں۔ ہیلی تین روایات میں بیصراحت نہیں کا استنمتاع سے مرا دوائی نکاع ہے۔ بیک مرت لفظ نکاح ہے۔ اور لفظ نکاح سے مرادحیں طرح وہی بحات بیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نکاح میعا دی بھی بیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبا رسے بهائيمن روايات حرمت متعدك تقاف إيرانيس كرتبى - بلكدان من روايات كو سبس طرح حرمت استعر سے بیش کیا جا سکتاہے۔اسی طرح ان مین روایات کوجواز متعہ کی دلیل بھی بنا یا جاسکتائے۔ان مین روایا سے میں نہ تونی ح والمی کا تلوت میے ا ور ہزنکاح میعا دی کی نفی ہے۔ ہزایہ مینوں روایا ت حرمت منعہ کی دلیل بنے سے قامریں ، اب ان ہی آخری دوروایات یں جن میں مراحت سے بیان کیا گیا بے۔ کاستمتاع سے مراد والمی کائے۔ اورا جرت سے مراد حق مہر ہے۔ تو حسب نیال امورکی بنا پریہ بھی حرمت متعہ کی دلیل بننے سے فاحر ہیں۔ ا - علامه طری کی وہ روایا ن جوا ہوں نے جواز متعد کے بارے میں نقل کی ہیں جوہ تعداد می گیاره بی - ا ورجوحرمت متعه کی متعلق روایان نقل کی بی - ان کی تعداد دو ہے۔ گیارہ اور دو کامفا بلہ کوئی دہشش مند کرنے کی جسارے نہیں كنا-ظامر كى الريم الون دوروايان بين - ۋە بىلو كمزوركى اور جس طرف گياره روايات بير- وه بيرطاقتوري -لهذا حوازمتعه کي ره

روایات کے متفایلہ میں حرمت متعہ کی دوروایات نہیں آسکیس و دروایات کا چیورنا جتنا اکسان کے گیار دروایات کا ترک کرنا آننامشکل ہے ۔ اور پیچقیفت ثبوت متعہ کی دلیل ہے۔

۲ - جوازمتد کے سدیں علامہ طبری کی نقل کردہ روایات ہیں۔ جن ہیں محدثین اثنا عشر ہے علمائے نقد جعفریہ انگہا لی سنت اور علمائے سوا داعظم کا آلفا ق کال ہے۔ اوراسی کانام اجماع است ہے۔ جبکہ دوروایات آلا تو است محمد ہرکی ایک امت بڑی تعدا و کے بینے تابل قبول نہیں۔ اور ثانیا علم نے سوا داعظم نے بھی انہیں مانے میں تابل سے کام ہیا ہے۔ لہذا جواز متعہ کی روایات ورسن اور فابل قبول ہیں۔

هیم اور حرمت متعه کی روایات نادرست اور تابل رقه بین. (جواز متعه مصنفه اثیر جازوی ثبیبی از صفح اتا ۲۲ مکتبه افرار نجمت دریا خال میکر)

جواب:

جاڑو ی شیعه کی مذکورہ طویل زین تخریر تین اموریل ج

## امراقل

طری میں ایت استمتاع سے مُراد متدمعرد فد کے حق میں گیارہ اور کا ہے کے مفہوم پر با پنے روا یات مذکور ہو بیک موخرالذکر با نجے میں سے بین میں عرف کا ح مفہوم پر با پنے روا یات مذکور ہو بیک موخرالذکر با نجے میں سے بین میں عرف کا وجسسے مساوی لکھا ہے ۔ جومیعادی اور دائمی نکاح دو نول پر بو ۔ بے جانے کی وجسسے مساوی ہوا ۔ مرف دوروایات نکاح دائمی کے حق میں میں ۔ اس ۔ بینے دو، گیارہ کیمتا بد میں کوئی چیٹیت نہیں رکھتیں۔

#### امردوم:

ملّت منعہ کی روایات شیعہ تنی دو نوں مکتبہ فکر کی کتب، میں موجود مونے کی وجہ سے یہ امراجماعی ہمرا ۔

امرسوم:

طبری بس مذکور دوروایات بهی نکاح دا نمی پر د لالن کرنی بین ۔جب که

گیاره عددروایات، نبوتِ منعه بردلالت کرنی بی -اوروه دونون قرآن کریم کی آیت کے مجھی خلاف بیں۔ بہذا وہ تا بل قبول نہیں -

#### جواب امراقل

تعداد کی قلت اورکٹرت کوروایات بیں ترجیح ادرعدم ترجیح کامیعاز فرار
دینا جاڈوی کا پنے گھرکا ضابطها ورفاؤن تو ہوسکتا ہے۔ فن صدیث اور دوایت بی
اس نام کا کوئی فا فون موجود نہیں۔ او زبین دوایات بی لفظ کا ح کومیعا دی اور دائی
دو نوں کے بیے مشترک ما ننا اس کی دوسر سی جہالت ہے جس عور سے نکاح دائی
براسے میکو حرکہتے ہیں۔ اور جس سے وقتی ہو۔ اُسے میکو حرنہیں بلکم تمنیعہ یامت اجرہ
کتے ہیں۔ نعمت دوایات کومیعار ترجیح کھم اناجہالت ہے۔ ہاں وصف نے،
عدالت وجہ ترجی بی سامول کی معنبر کتا ہے کی عبارت ملاحظہ ہو۔

## نوبهالانعار

قَاذَا وَقَعَ التَّعَارُ صُّ بَيْنَ الْحَثْبَرِيْنِ هَالْتَّرُجِيْحُ وَالْحَثْبَرِيْنِ هَالْتَّرُجِيْحُ لَا يَقِعُ بِفَصْنُ لِحَدَدِ الرُّوَا فِو بِالْفَ كُورَةِ وَ الْاَنْ وَنَا فَى الْحَدِيَةِ يَعْتِى إِذَا كَانَ فِي اَحَدِ الْاُنْ وَلَا الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثُرَةُ الرُّواةِ وَ فَى الْحَدِرِقِلَةُ الرُّواةِ وَ فَى الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثُرَةُ الرُّواةِ وَ فَى الْمُحْبِرِقِينَ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثُرَةُ الرُّواةِ وَ فَى الْمُتَعَارِفَ الْمُلْمِدِ وَمَا مُذَكِرًا قَ اللَّهِ وَلَا لَهُ مُوالِقُولِ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

الْعَدَالَةَ وَهِى لَا تَتَخْتَلِنُ بِالْكَثُرُةِ وَالذَّ كُورَةِ وَالْحُرِّيَةِ فَإِنَّ عَآشِتَةَ كَانَتُ اَفْضَلَ الْمُثَرِالِزِجَالِ وَبِلَالًا كَانَ اَفْضَلَ مِنْ الْمُثَرِالُ حَرَآئِرِ وَجَعَاعَةَ الْتَلِيْكِةِ الْعَادِلَةِ اَفْضَلُ الْكُبُرِ الْعَاصِيَةِ وَفِي قَوْلِهِ فَضُلُ عَدَدِ الرُّوَاةِ إِشَارَةٌ إِلَى اَنْ عَدَدًا لَا يُتَرَجَّحُ عَلَى عَدَدٍ بَعْدَ اَنْ كَانَ فِيْ وَرَجَةَ الْاحَادِ .

( فررالانوارس ٢٠٥م بحث التغارض ،

ىعبىرگىينى)

#### ترجمه:

ما ل بو - ایسی جماعت سے افضل بونی ہے یس کے افراد توہمت ذیادہ ہوں ۔ ایسی جماعت سے افضل بونی ہے یس کے افراد توہمت ذیادہ ہوں ۔ اور راویوں کی تعداد کے ایسی درار دیا اس طرف انشارہ کرتا ہے ۔ کرجب راویوں کی نعداد ایک خبرواحد میں تعدادی ہو۔ اوراس کے مفایل میں زیادہ ۔ تواس کمی بنیی کاروایت کی صحت، وعدم صحت بیس کوئی اثر ہمیں یا ا۔

وضح:

عبارت مذکورہ نے واضح کر دیا۔ کم خبرواصد کے درجہ میں نلن وکٹرتِ دوآہ کیساں بیں۔ اگر ترجیح کی دجہ ہوگی۔ تو وُہ ان کاعادل یا عنہ عادل ہونا ہوگی یخبروا صدکے داویوں کی قلمت وکٹرت اس بیے کہا کہ اگر کنڑتِ داو بان سے وہ خبرد رج اُتوانز کو بہنے جائے کرجن کا تھبو سے پراکٹھا ہونا نامکن ہو۔ تواتنی کمٹرت اس روایت کو خبروا حدسے نکال کرخبر منوائد بی وافل کردے گی۔

تومعوم ہوا۔ کرخبرواصر کے ہونے ہوئے داریوں کی کمی بیٹی سے کوئی فرق نبیں بڑنا۔ وہ بہرحال خبرواحد ہی رہے گی۔اس کی اص تصدیق ہم خودان سنیسوں کا تاب سے بیٹن کیے دینے ہیں۔

معالم الاصول

ا ----- الما المَّالِيَّةُ الْمُلْعَالَمُ يَبْلُغُ حَدُّ الظَّوَاتُرِ السَّوَاءُ وَكَيْسَ شَسَانُكُ مَّ الشَّوَاتُ وَكَيْسَ شَسَانُكُ مَّ المَّادَةُ الْمُرْقَلَّكُ وَكَيْسَ شَسَانُكُ وَلَيْسَ شَسَانُهُ وَلَيْسَ شَسَانُكُ وَلَيْسَ شَسَانُكُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ شَسَانُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلِيْسَ مَا اللّهُ وَلِيْسَ مَا اللّهُ وَلِيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلِيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلِيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلِيسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلَيْسَ مَا اللّهُ وَلِيسَ مَا اللّهُ وَلَالْمَانُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيسُ مَاللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مِنْ اللّهُ وَلِيسُ مِنْ اللّهُ وَلِيسُ مِنْ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ وَلِيسُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

(معالم الاصول ص ٣٥ ٢ مطبوعة تبرك طبع جديد)

#### ترجمه:

اصل نبرواصروہ ہوتی ہے کرمس کے داویوں نے نعداد صدنوا تر کس نہ پہنچے - برا برسبے کردا دی تعداد بی نلبل ہول یا کٹیر اور لینین کا فائرہ دبنا اس کی شان نہیں ہے ۔

## توضيح:

اثیرجا (دی نے دادیوں کی قلمت اور کٹرت کو جمعیا رصحت اور عام محت قرار دیا خودان کے مسلکہ کا ہم کناب اس کی تردید کرتی ہے۔ اور بیا تگہ، دہل کہہ رہی ہے۔ کہ اشیر جا ٹروی نزاجا ہی ہے۔ نہ اُسے علم اصول آتا ہے۔ اور نہی اس نے اِسے عاصل کرنے کی کوشش کی ۔ نعدا دا یک ہو یا ہمت اس سے خبروا عد بھی رہتی ہے ہاں اگر قوا تر بہک نعدا دا یک ہو یا ہمت اس سے خبروا عد بھی رہتی ہے ہاں اگر قوا تر بہک نعدا دہ ہم تو زاس کا عقبار ہے۔ لیکن توا ترسے کم مقوارے ، زیا وہ کاکوئی امتیاز نہیں جا ہم سندے کی ت ب کاکوئی امتیاز نہیں جگر فرکر ومونت ، آزاد غلام کا بھی فرق نہیں۔ اہل سندت کی ت ب کی کرئی استیاز نہیں جگر فرکر فرون اندی ہو گا ہم کی کرئی تون جنت سے بیرہ فاطمہ زم وضی اُدی نے مودل سے اُم کی کرئی تون جنت سے بیرہ فاطمہ زم وضی اُدی مون ہوتے ہو ہے۔ کہنے مردول سے اُم کی ۔ اوراسی طرت ایک عادل ایک مؤنث ہوتے ہوئی کرنوں ماتی وفاجر دوسری طرف دیکھئے ، کہ اِن کے شیخ صدوق ، طوی کھئی کا دور بیسیوں فاسق وفاجر دوسری طرف دیکھئے ، کہ اِن کے شیخ صدوق ، طوی کھئی کا دور بیسیوں فاسق وفاجر دوسری طرف دیکھئے ، کہ اِن کے شیخ صدوق ، طوی کھئی کی دونے۔

## جواب،امردوم:

درجوازمنعه ، فریقین کی کتب میں موجود مونے کی وجسے متفق عبیم سوم والغ بہال مجی وهو کردیا گیا۔ کیون کوروایات کے آنفان سے دواجماع ، کا انعقاد

نہیں ہواکرا۔ بلا آلفا قِ الا داکس کی اصل ہے۔ جیسا کرید ناصدین اکروشی المعرفی المعرفی الله علیہ و لم کے بلانسن کی روایا نت شبعہ منی و و نوں کی کنب میں نمرکوری یعنی حضور صی الله علیہ و لم کے بعد البر بھرصد ابن خلیفہ منظے اسکین اس آلفاتی کے با وجرد شیعہ اسے دو اجماع "نہیں کہتے اشیر جا طروی کے نیا نون کے مطابق بہی بانت صدیق اکبررضی الله عند کی خلافت پرصادتی آئی ہے۔ ابر ذااس پر اجماع ہونے کی وجرسے وہ دومتفق علیہ "قرار پائی ۔ اس کا انکار عنا دو لبھن کے سوا کہی اور وجرسے نہیں ہوگا۔ تومعلوم ہوا۔ کہ آتفاتی روایا تے اور چیزہے۔ اور ود اجماع ، اس دوسری قسم کے چیزہے۔ اور آلفاتی آراد و وسری چیزہے۔ اور ود اجماع ، اس دوسری قسم کے اتفاتی کا نام ہے۔

#### بحاب أرسوم:

دوعد دروا یان چونکه خلات اجماع اورمخالت قراک ہیں۔ لہذاوہ مانفول ہمی الخ- کے الفاظ اکپ، پڑھ چکے ہیں ۔ '

انیر جا الری سے مون ایک تفسیر سے سے جالا کی اور مرکاری سے یہ ابت کرنا چا ہا۔ کہ اس بین جس قدر نفی وا نبات متعد کی روا بات ہیں ۔ بس ان کی تعداد آئی ہی جے ۔ تفسیر ظہری ، تفسیر کمیر انفسیر عوارک و عنیرہ کئی اور تفاسیر بھی ہیں کہ جن ہی حومین عملی کی بہت سی روا یا ت ہیں ۔ اور اہل سنت کی تمام تفاسیر اور فہمی مرکا تب حرمین متعد کی بہت سی روا یا ت ہیں ۔ اور اہل سنت کی تمام تفاسیر اور فہمی مرکا تب حرمین متعد پر اجا کا کہ بہت سی روایات ہی وار جا سے حرمین متعد پر اجماع کی بہت سی روایات ہیں ۔ جن ہیں سے ایک دو پیش فدمت ہیں ۔

## تفسيروجعفرالناسخ والمنسوخ

وَ تَبَتَ حُرْمَةُ الْمُتُعَةِ بِإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالْإِجْمَاعُ عَوِى حَيْمِ نُ هُذَاء

(تفسير برحبفرالناسخ والمنسوخ عبد ملاص ١٠)

#### ترجمت:

وحرمت متعه ۱۱۱ جماع صحابر کرام سے نابت ہے۔ اوراج اع صحاب برحال خبروا عدست زیادہ مضبوط دلیا ہے۔

## فتح الب رى

فَالَ الْخِطَابِيُ تَحْرِيْمُ الْمُنْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا بَعْضُ الشَّنْعَةَ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا بَعْضُ الشَّنْعَةَ

د نتح المبارى جدروص ۲ بم۱)

#### نزجما:

خطا بی نے کہا ۔ کر حرمت متعد ابک اجاعی مسئد ۔ بے۔ صرف الم تشیع کا اس میں اختلات ہے۔

امور خلانه کے جوابات سے آب پریہ بات منکشف، ہوگی ہوگی کر انبر جاروی نے زیب ادر دھوکر دہی سے آب پریہ بات منکشف، ہوگی ہوگی کر انبر جاروی نے زیب ادر دھوکر دہی سے آب پریہ بات منک کو یہ با ورکرانے کی جہارت کی کرمتعہ بارے کی کرمتعہ بارے کے لیکن حقیقت حال سامنے کہ پر کبنر بی جان چکے ہول گے کریم کو و فریب اور دھوکر تھا۔
منا حتیر وایا اولی الا بھار



حرمت متعة الى سى روايات برب جانفتنگ

## جوا زمنعير

ترمت کی دوروایات اوران کے داوی کا حال میں بہی دوایت کے سلیوس ندیں دوروا دی ہیں معاویہ ابن صالح اور علی بن طعمہ معاویہ ابن صالح کے معنوت معاویہ ابن صالح کے معنوت معاویہ ابن صالح کے معنوت معروت معلی برا درائی اہل سنت کی مشہور کتاب میزان الاعتدال جن کے مصنعت معروت کو سنی عالم علامہ ذہبی ہیں ۔ جلام کلی 180 اشمارہ نمبر ۱۹۸۹ میں مکھتے ہیں ۔ لکا یکھتے ہیں کواس سے قابل استدلال نہیں ۔ بعنی معاویہ بن صالح کی عدیث اس تنا بل نہیں کواس سے استدلال کیا جا سے ۔ ہیں وجہ ہے ۔ کوام مبنی ری نے میں بخاری میں معاویہ ابن صالح سے ایک عدیث بھی نفال نہیں کی ۔ اب علی بن طلح ہے جو حرمت کی دوا بت کا دور را دا وی ہے ۔ اس کے ضفات علامہ ذہبی اور امام احمد بی شبل حرمت کی دوا بت کا دور را دا وی ہے ۔ اس کے ضفات علامہ ذہبی اور امام احمد بی شبل

#### mariat.com

## مينران الاعتدال

فهو مدنس كذاب يسندالحديث الى اناس لويرهم ولويروا عنهم قال رحيم لم يسمع على بن الي طلحة التفسيرعن ابن عباس وقال احمد بن حنبل لـه منكرات .

دميزان الاعتدال جلدسوم ص ١٣ اشماره ٥٨ ٨٥)

#### ترجمات:

علی بن ابرطعی تدبیس کنندہ ہے اور جھوٹا ہے۔ یہ اپنی عدیث کاسلسلہ ایسے افراد سے جوڑ تا ہے ۔ اور نہ ایسے افراد سے جوڑ تا ہے ۔ اور نہ ہی اُن سے دوایت کی ہوتی ہے۔ رحیم کا کہنا ہے ۔ کرعلی بن ابر طلحہ اِن عباس سے تفسیر کا ایک لفظ بھی نہیں سے نام ماص عنیں فرطتے ہیں۔ رکعلی بن ابر طلحہ نیسی سے نام ماص عنیں فرطتے ہیں۔ کرعلی بن ابرطلی سے نام میں ناگویں۔

بروی المرفن روایت جن کے واضح فتاؤی میں کرمدا وید ابن صالح نا قابلِ اعتماد حبیہ المرفی روایت جن کے واضح فتاؤی میں کرمدا وید ابن مالے نا قابلِ اعتماد حبیہ اور امام بخاری نے اس کی کسی حدیث کر نیجے بخاری میں نہیں دکر کیا ۔
علی بن ابر طلحہ ہوٹا ہے جن لوگوں کو اس نے ویکھا کم نہیں کہتا ہے کریں نے ان سے عدیث سنی ہے ۔ اب ایسے را وی جس کی حدیث امام بخاری جیسے افراد نہیں ان کی کسی حدیث کو لینا دیا نت اور دینداری کے حریجے فلا من ہوگا۔ ہدا احرین متعہ کی دہیں نہیں بن سکتی ۔

حبوا ب: انیرجاوری نے عبارت بالایں حرمت متعہ کی روابت کے دو

رادیں پرجرے ذکر کی جس کا فعاصر بیسہے۔ کر داوی معاویہ بن صالح قابل استدلال نبیں۔ اوراسی وجرسے امام بخاری نے اس کی ایک روابت میجی اپنی صحیح میں ذکر نبیں کی۔

راوی جناب معاویہ بن صالح کے بارے میں وہ جمد جرمغترض نے ذکر کیا۔
وہ ابوعاتم کی دائے ہے ۔ عرف ایک ناقد کی دائے جہور ناقدین کی آراد کے مقابر
میں چیش نہیں کی جائے ۔ مرف ایک اثیر جا ٹوو کی نے اس ایک دائے کو تمام ناقدین کی
دائے کے طور پر چیش کر کے یز تیجا فذکیا ۔ کراس کی حدیث اس نابی نہیں ۔ کراس سے
ماست میں جا دران کی روایت کو قابل ججنت سے محد نبین نے انہیں تفہ
کہا ہے ۔ اوران کی روایت کو قابل ججنت سے محد نبین کے روایت کو قابل ججنت سے محد نبین کے رہا کے اس پر میزان الاعتدال
سے ہی ہم حوالہ بیش کریں گے۔

ر با برمعا در کرا ام بخاری نے ان کی کو گی روابت اپنی جیحے میں وکر نہیں کی نو اس کی وجروہ نہیں جو جاڑوی نے بیان کی۔ بلکہ اس وجہ بیسبئے۔ کرا ام بخاری رحمۃ اُلاظِم کی روابت کی با رہے جی اپنی مخصوص سے اُلط میں اور وہ برنسبن و وسوے محد نمین کرام کے فراسخت بیں ان نشرائلا کے موجوج موسنے کی بنا پر انہوں نے معاویہ بن صالح کی روابت کو نہیں بیا۔ بیاسی طرعہے۔ کرحس طرے امام بخاری نے امام بغر صادی رضی انڈر عنہ سے ایک روابت بھی اپنی صبح میں درج نہ کی اس کی وجہ بھی وہی نشرائلا کا نہ یا یا جا ناہئے۔ کیونکھ امام بخاری اور امام جعفرصا دف کے درمیان جو واسطے ہیں۔ وہ امام بخاری کی شرائط پر پورے نہیں اثرتے بیکن امام ملم کی شرائط روابت جربے معاویہ بن صالح میں پائی جاتی تخفیں۔ اس بیے انہوں نے صبح مسلم بس

# معاويبن صالح كى تنخصِّت

### مبنران الاعتدال:

مُعَاوِيةَ ابْنِ صَالِحِ الْحَضْرَمِى الْحَمْمِى عَالَ خِمِى الْاُنُدُ لَسَ ابْنُوعُمرُ وَوَى عَنْ مَكُهُ وُلِ وَالْكَبَارِ وَعَنْهُ ابْنُ وَهُبِ وَعَبْدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهُ دِيِّ وَ ابْنُ عَنْهُ ابْنُ وَهُبِ وَعَبْدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهُ دِيِّ وَ ابْنُ وَابْدُ مَنْ مَهُ دِيِّ وَ ابْنُ عَبْدُ مِن مَهُ دِيِّ وَ ابْنُ عَدَى وَهُوعِنْ دِى صَدُوْقَى عَبْدِهِ مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى فَى عَبْدِهِ مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى فَى عَبْدِهِ مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى فَى عَبْدِهِ مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ دِى صَدُوقَى وَهُوعِنْ وَيُحَادِى مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ وَيُولِ الْبُحَادِى . وَهُوعِنْ وَيُعَلِي مَا وَقَالَ ابْنُ عَدِى وَهُوعِنْ وَيُ وَيُعِنْ وَيَعْمَ وَقَى الْبُحَادِى . وَهُوعِنْ وَيُعِنْ وَيُعَالِى مَا مُعْمَدُ وَقَى الْبُحَادِى فَي فِي مِنْ وَيُعِنْ وَيَعْمُ وَقَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ وَلَا الْمُعْمَالِ وَيَعْمُ وَلَى الْمُعْمَالِ وَلَاكَ وَيَعْمُ وَلِي الْمُعْمَالِ وَيَعْمُ وَلَى الْمُعْمَالِ وَلَاكُ وَلَى الْمُعْمَالِ وَلَاكَ وَلَاكُ وَيْ الْمُعْمَالِ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَالِ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَى الْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَلَى الْمُعْمَالِ وَلَاكُ وَلَى الْمُعْمَالِ وَلَالْمَالِ وَلَاكُ وَلِي الْمُعْمَالِ وَلَاكُ وَلِي الْمُعْمَالِ وَلَالُولُ وَلَالَ وَالْمُولِ الْمُعْمَالِ وَلَالْمُ وَالْمُعْمَالِ وَلَى الْمُعْمِعُ وَلَالُولُ وَلَالَ وَلَالَ وَالْمُعْمَالِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمَالِ وَلَالْمُعُلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى وَالْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْ

(میزان الاعتدال ص ۹ ۱ تنا ۰ ۱۸ جلدیم ا حرف میم مطبور مصرفیع قدیم اولی قطاعی م

ترجمات:

ا بوعمرومعاویہ بن صالح خضر می حمصی اندلس کے قاضی تھے میکول اور دوسر بڑے بڑے حضرات سے روا بنِ حدیث کرنے میں اوران سے ابن و مبب ،عبدالرحمٰن بن مہدی ابوصالح اور دوسرے بمبت سے

marfal.com

محدثین کرام نے دوایت مدین فرمانی امام احدا بو ذرعه و نیرو نے انہیں دو تقیم، کہا۔ ابن عدی کا کہنا ہے۔ کریمیرے نزدیک دوصد وق ،، ہیں۔ اور وہ یہ بیں۔ کرین سے امام ملے نے حجت پچڑی ۔ امام بی ری ننہیں مستدرک میں حاکم نے ان کی روایات ذکر کین ۔ اور کہا کہ بیر دوایت امام بی مشرط پر سے ۔

### زضيع:

معا ویربن صالح کے بارے ہیں دونوں امور کی صراحت ہوگئی کر ابوحاتم نے اگرچران کے بارے میں وولا یحت نیج بد، کے الفاظ کے ہیں بیکن امام احمد بن صنب اور بوزوں القرر شخصیات ان کی تقا ہمت کی تعریع فرار ہی ہیں ۔ امام بخاری نے اگر چراپنی سنسرا کھ بران کی روایت کو پر را نہ اتر تے بایا یکن صاحب متدرک نے ان کی ہی سنسرا کھ برانہیں پیر را ازتا ہوا دکھایا ۔ ایک اور حوالہ الاحظ ہو۔

## تهذبب التهذبب

قِينُلَ اَبُوْعَبُ دِالرَّحُمُ لِ الْحِمْصِى اَحَدُّ الْاَعْلَا مِرَ وَقَاضِى الْاُنْدُ لَس وَعَنْ اُهُ ثَوْدِ مَى وَكَبْن بُنُ سَعُدٍ قَابُنُ وَ هُبِ وَمَعْنُ بَنُ عِبْسلى وَزَيْتُ بُنُ حَبَاب وَعَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَهْدِ مِى وَحَمَّا دُبُنُ عَلْا حَبَاب وَعَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَهْدِ مِى وَحَمَّا دُبُنُ عَلْا النَّحَيَاط وَيِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَاسَدُ بْنُ مُوسَى وَابُو صَالِحٍ كَانَبُ اللَّيْنَ وَغَيْرَهُمُ وَاللَّهُ مَا الْبِعِ عَنُ احْمَدِ خَرَجَ مِنْ حِمْصِ فَدِيْمًا وَكَالَ ابْقُ طَالِبٍ عَنُ احْمَدِ خَرَجَ مِنْ حِمْصِ فَدِيْمًا وَكَالَ ابْقُ طَالِبٍ عَنُ جَعْنَرالظَيَ الِسِيَّ عَنِ ابْنِ مَعِيْنِ ثِعْنَهُ وَقَالَ الْاَجْنِى وَ النَّسَائِئُ رِثْقَهُ وَ وَ حَالَ ابُوزُ ذَعَهَ ثِعْنَهُ مُحْدِن وَ قَالَ ابْنُ سَعُدٍ كَانَ بِالْانْد نس قَاصِيَا وَ كَان ثِقَلَهُ فَكَ يُنْ الْمُحَدِيْنِ وَ صَالَ ابْنُ حِرَاشِ صَدُوثُ قُ وَ قَالَ ابْنُ عَدِى لَهُ حَدِيْتُ صَالِحٍ وَ مَا اَرَاهُ بِعَدِيْثِهِ بَحْنَا وَ هُوعِنْدِى لَهُ حَدِيْتُ صَالِحٍ وَ مَا اَرَاهُ بِعَدِيْثِهِ بَحْنَا وَ هُوعِنْدِى صَدُوق وَ ذَكْرِه ا بْنُ حَبَان فِي الشِّقَات وَ قَالَ الْبُزاز كَبْسُ بِهِ بَالسُّ وَقَالَ ابْنُ حَبَان فِي ثِقَةَ الْهِ الْمُنْ الْبُزاز كَبْسُ بِهِ بَالسُّ وَقَالَ ابْنُ الْبُرَاذِ كَبْسُ بِهِ بَالسُّ وَقَالَ ابْنُ

(تهذیب التهذیب جلدنداص ۲۱۰ حریث یم مطبوع ببروت بمطابق دائر هٔ المعاریث حیدراگاو دکن هند)

#### ترجماء:

بیان کیا گباہے۔ کا ابوعبدالرحمان مھی شہور محدیثین میں سے ایک ہوئے

بی ۔ اورا ندنس کے قاضی شے۔ ان سے دوایت کرنے والے چند حفرات

کے اسمائے گرامی یو ہیں۔ توری ، لیٹ بن سعد ، ابن و مہب ، معن بن سیا

زید بن حبا ب ، عبدالرحمان بن مہدی ، حما و بن خالدالخیاط لشبیرین السری

اسد بن موسلی اورا بو حالے کا تب البیث وغیرہ ۔ امام احمد سے ابوطالب

بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ طوی حص سے جب تشریف ہے۔ توثی خاسی الربی اور

میان کرتے ہیں۔ کہ یہ طوی محص سے جب تشریف ہے۔ توثی خاسی الربی اور

نیان کرتے ہیں۔ کہ یہ طوی محص سے جب تشریف میں ہیان کی ۔ الربی اور

نیانی کرتے ہیں۔ کہ یہ طوی محس سے جب تشریف میں ۔ ابن سعد کا نسب نسب کے ۔ کہ یہ انداس میں قاضی سے اور کشرائید بیٹ محدث تفذیقے

ابن خرائ نے بھی اہمیں تفریکھا۔ ابن عدی ان کی مدیث کوصالح کہتے ہیں۔
اوریہ بھی کہتے ہیں۔ کر مجھے ان کی روایت کردہ مدیث میں کوئی بحث ہیں
اوروہ میرے نزدیک صدون ہیں۔ ابن حبان نے ان کا تذکرہ تفنہ
راولیں میں کیا۔ اور نبرازنے کہا۔ کران کی مرویات پرکوئی بحث نہیں
اور بر تفتہ بھی ہیں۔

#### لمحقكين

آنیر جا (وی اگرابیان داری سے کام لیتا۔ اور حق وبالل کوانیے ابنے مقام پر ركفا - تربيم كرزنه كتا - كرجناب معاويه بن مالح السيداوي بي حن كي روايات -تابل استدلال نبیں واورائسے میزان الاعتدال کی پوری عبارت نقل کرنی چاہیئے تھی۔ لیکن وہ جا نتا تھا۔ کہ ابساکرنے سے اس کا بھا نڈاچوراہے بس بھیوٹ جائے كا حرمت متعد كے ايك راوى كے بارے بن آب نے جا اوى كى كذب بيانى د بھی ۔ اوراب دوسرے راوی جناب علی بن الی ملحہ کے متعلق مُسنیئے۔ جافروی نے میزان الاعتدال بی مذکورہے میکن اس راوی کے حالات وعیرہ کے بارے یں یہ دولفظ دیدس کاپ کاپنی خرا فات کوصاحب میزان کی طرف سے پیش کر دیا۔ اورابیا کرنے سے ذرا مجرخوب خدانہ کیا۔ کرجھ سے اس کی بازیرس ہو گیان ووالفاظ کو اگر جاڑوی میزان الاعتدال سے خرکورراوی کے بارے می دکھانے تومنه مانگاانعام پائے۔ ورنه ودا نعام تو مل كرجى رہے گا۔ جس كاا شرتعا كى نے قرآن كم ين الفاظه و رُفرايا - الالعن فذ الله على الكاف بين على بن ابن طلح داوي کے بارے بیں اسماء الرجال کی مشبور کتا ہے میں ٹیجفین مدکور سے۔

### تهذيب التهذيب

قَالَ نَسَاقُ كَبُسَ بِهِ بَالْسًا ذَكْرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي الشِّقَاتِ لَهُ عِنْدَ مُسُلِعٍ حَدِيْثٌ قَاحِدٌ فِي ذِكْرِ الشِّقَاتِ لَهُ عِنْدَ مُسُلِعٍ حَدِيْثٌ قَاحِدٌ فِي ذِكْرِ الْعَزُلِ رَوْى لَهُ الْبَاحَتُونَ حَدِيْثًا الْخَرَفِ الْعَرَائِضِ الْعَزُلِ رَوْى لَهُ الْبَاحَتُونَ حَدِيْثًا الْخَرَفِ الْعَرَائِضِ قَدُنْتُ وَنَقَلَ الْمَحَلُ الْمُحَدِيمَ وَوَا يَهَ مَعَاوِيَةَ قَلُنْتُ وَنَقَلَ الْمِرْدِ مِ رَوَا يَهَ مَعَاوِيَةً الْمِنْ صَالِح عَنِ الْمِنْ عَبَاسٍ شَدَيْتًا كَيْنِيرُ المَّذِي المَدِي المَدِي المَدِي المُعْمَلِ عَلَى المَدْدِي المَدِي المَدِي المَدِي المَدِي المَدَي المُدَي المَدْدِي المَدَي المُن المَدَي المَدَي المَدَي المَدَد المَدِي المَدَي المِدَي المَدَي المَدَي المَدَي المَدِي المَدَي المَدَي المُدَي المَدَي المَدِي المَدَي ا

(نهندیب الترزیب جدد عیص به سرمطبوعه دائرة المعارف حیدراً باددکن)

#### ترجمات:

الم نسائی نے کہا۔ کالی بن ابی طلحہ کی دوایات بیسنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابن حیان نے اپنیں تُقة داولوں میں ذکر کیا ہے۔ امام سم نے ان کی من ایک دوایت عزل کے بارے میں ذکر کی۔ اور دو صرب می خیمین نے ان کی ایک دوایت عزل کے بارے میں بھی ذکر کی ہے۔ میں ان کی ایک اور دوایت فرائفن کے بارے میں بھی ذکر کی ہے۔ میں کہنا ہوں۔ کہام مجاری دوایات دوایات ذکر کی ہیں۔ جوانہوں نے معا ویہ ابن صالح کے واسطہ سے حضرت دوایات ابن عباس سے بیان کیں۔

الفي ليد

ا مام نسائی حس کی روایات پراغنبا د کریس - ابن حبان حبنییں ثقة بتاکیں .امان سلم اور دیگر محد نیمن ان سے روایت کریں اورا مام بخاری ایساجسیل القدر محدّث ان کی

marfat.com

تفسیری روایات اپنی کتاب بی ورج فرائیس یجانهول نے بالواسط حضرت ابن عباس سے بیان کیں۔ ان نما م خوبیوں کر بالا مے طانی رکھ کر جاڑوی نے انہیں بھی اپنا ساتی بنا سے نیا نا کے گئا ان کوشش کی۔ اور بڑی ویدہ ولیری کے ساتھ ابنی طریت سے ان کے بارے میں دو گذاب ،، کھھ ویا۔ اور بھر کماں بے جبائی سے الزام صاحب میزان الاعتلا یا سے سرخوب ویا۔ معلوم ہوتا ہے ۔ کر کذب بیانی جاڑوی کے رگ ورلیت میں ابینے بڑوں کی طرح کو طے کو بھی کر بھری ہو تی ہے ۔ خود بھی گراہ کی اس با توں سے ساوہ لوح لوگوں کو بھی گراہ کر میری ہو تی ہے ۔ خود بھی گراہ کی فشش کی ہے اخر دو زرخ کا ایندھن بھی توالٹ تفال لے تیا رکرنا ہے ۔

فَاعْتَابِرُوْلِيَا أُولِي الْاَبْصَارِ

# دهوکه ورکذب بیانی تمریم

#### جوازمتعه

علامه طبری کی حرمت متعه کے سلسلہ یں دوسری روابیت کے سلسلوسیم پرنظر الیں بندکے اعتبارسے یہ روابت بھی ریت کا تھر تھرا" ما ہوامحل ہے۔ بعی انظی کا ایک معمد لی سااتنا رہ بھی کا نی ہے۔اس روایت کا سلسلی سند باسکل نہیں ہے۔ یدروایت نہ توکیی اصحابی سے مسوہے۔ اور نہی کسی تا بعی سے مسوہے، اس روایت کا کرنی را دی معلوم نبین - کیونکرزیدن اسلم کے بین بیلے عبد الله بن زید،اسامه بن زیداورعبدالرحل بن زیدیس-ان مینون این معے زید میں سے سی کا امنہیں بیا گیا ۔ کرزیر کے ال سنول بٹول میں سے کون ابن زبیراوی ہے ۔ نہ تو خود زیدنے انحفرت صلی الله عیبر تولم کا شرف صحابیت حاصل کیا ابنائے زیدیں سے کوئی اُنحفرت کے زمانہ میں تھا۔ جکما بنائے زید۔ دوسری ہجری کے وسط یں سے کوئی نامعلوم ابن زمیر جوروایت کرے وہ فابل قبول ہوسکتی ہے۔علامذہبی مينران الاعتدال جدد وم ص ٢٤ م شماره منبر ١٣ م سر مر مرازي ما فال الجوز جانى الشلاشة ابناء زيدوالشلاشة صغفار في الحديث-جز جا نی کہتا ہے۔ کرزید کے میں میلے ہیں جو کرنقل مدیث میں نا فا بل اعتماد ہیں ۔ (ميزان الاعتدال ملدووم ص ٢٧ ه شماره منبر٧٧ - ٤٨ قال يحيى ابن معاين

martat.com.

بن و دیدن اسلولیسوالبشی زیربن سلم کے بیٹے لیس بشی بیس و بیٹی بیس میں بیٹی بیس کا دوئی ہو وہ نا قابل اعتما دہے ۔ اوراس کی دوایت مقام استدلال بی بیٹی بیس کی جاسمتی یقیقت عال اسپی منظر اور پیش منظر کا جائز ہیلنے کے بعد خود برادران المسنت کی کا بول نے اور معتبر علمائے کے اہل سنت نے بیس کی کا بول نے اور معتبر علمائے کے اہل سنت نے بیس فابت کردیا ہے ۔ کورمیت متعد کی دونوں روایات جوعلامہ کھری نے نقل کی ہیں وہ کسی بھی کی خواب نے بیٹی بیس الم نظر کا بائز تھا اسے بھی اسی طرح زمانز رسول علیا ہے میں ۔ ابزا جائز منعہ کی روایات درست ثابت ہوئی اور متعد جس طرح زمانز رسول علیا ہے میں مائز تھا اُسے بھی اُسی طرح وہ گزر ہے ۔ اور متعد از اثنیر جاٹروی عائز ہے ۔ اور متعد از اثنیر جاٹروی عائز ہے ۔ اور متعد از اثنیر جاٹروی عائز ہے ۔

جواب:

بہلادعوٰی کر روایت کی سند بالکل نہیں - دوسرادعوٰی کرزید بن اسلم دا دی کے بین بیٹے ہیں ۔ اور تینوں نا قابلِ اعتبار بیں ۔ اور مزید پیکہ ان بی سے راوی ایک ہے اور وہ بھی نامعلوم ہے ۔ ہذا روایت مذکورہ قابل بیم نہیں

اثیر جاڑوی کوہم اند جا تر نہیں کر کتے ۔ کیونکہ وہ تفسیر قرطبی کے حوالہ جات نقل کرتا ہے۔ لیکن ود گذاب ،، خرور کہیں گے۔ کیونکہ یہ کہنا کہ روایت ند کورہ کا سند، بالکل نہیں۔ سفید جھوٹ ہے۔ تفسیر طبرسی میں اس کی سند گیوں فد کورہے۔

تفسايطبرى

حدثنا بونسقال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد الخ-دتغير طرى جدره صرف ويتين فا استمتعنم)

سند فرکومی دوراولوں کو ابن وہب، ابن زید کہد کر کھاگیا۔ شاپد جاڑوی کواس سے مغالطر سکا ہو۔ کہ ابن زیدیا ابن وہب کوئی نام نہیں۔ اس بیے راوی کا صراحة نام ذکر نركزنا روايت مي اعتراض كى كنجاكش كالتاسي - ياست دوسر الفظول مي یرک کها جاسکتا ہے۔ کریہ داوی دومجہل ہیں۔ اگر نہی بات بیش نظر ہے۔ تو یہاس کی بہت بڑی حاقت ہے۔ کیونکہ اگرکسی کا نام نہ لیا جائے۔ اوراس کے باپ کا کم ك كراس كى طرف أس كے بعیاج ہونے كى نسبت كردى جائے۔ تو باب كي نسبت ک وجسے اس کا بیٹا بھی معلوم ومعروف ہوجا تاہئے۔ اور بربھی ہوتا رہتا ہے۔ کہ كى كانام اننامعرون ىنى موجب قدراس كىكنيت وعنيره موتى ئے فياہ كنيت حقیقی ہر یا مجازی مبساکدو ابجیل "کنے سے سبھی جانتے ہیں ۔ کر بیحضور صلی اللہ عليه وسلم كاقتمن تفا-ا دراكراس كانام يرتهيئي - تر بشكل بى كوئى تناسك كا ينود ما دوى نے بھی آواسی انداز کواپنا یا ہے لکھائے۔ کرا بن رشدا ندسی نے یہ دعوی کیا ہے مختصرير كرروايت ندكوره مي دورا ديول كاتذكره ابن ومب اورا بن زييس كزنا ان کی جہالت کو لازم نہیں ہے۔ راوی کامجہول ہو نا تب لازم اُ تا۔ کرابن ومہب یا آن زید کے بارے میں اسمائے الرجال کی کتابوں سے کھے مزیدتا۔ ابن وہسے مرا دعبدانشر بن وہرب بن منتہ ہے۔ اورا بن زیرسے مرادمحدا بن زیدا بن مہاج ا بن قنقد ا بن عميار بن جدعان القرشى ئے ۔ اگر جا او ى كوكسى راوى كى كنيت سے اس کا تنجر و نسب تلاست کر ناشکل تھا۔ ترکسی اہل علم سے پر حید ایتا۔ کتب اسمار الر مبال میں صنفین کا برطراقیہ چلااً را ہے۔ کر کتا ب کے اُخریس مختلف کنبین والے حفرات ذکر کرکے ان کے نام ونسب بیان کرتے ہیں۔ ابن و مہب اور ابن ومب اوراین زید کی کنیت تلاش کر کے ال کے بارے میں جی وا تفییت ماس کی جائتی تھی ۔ میکن بھرا کے وھوکر کے ہے مواد کہاں سے مِلتا۔ ذنہذیب التہذیب صبرال <u>۹۵ ۲</u>

marfat.com

بران زید کنیت والے راوی کا تذکرہ موجودہ ہے۔ وہاں اس کی سیرت اور وہ ہے میں دوسری بڑی جا تت اس کی دیجیے مدین بی اہمیت بی اہمیت بی سے تقصو دزید کا بیٹی ہے۔ جن کا نام محدہ ہے۔ اس کے بارے یک بجد اظہار خیال کڑا۔ لیکن «زیدا سلم » کے نام کاراوی کے کریجواس کے بیٹوں کے نام اوران کے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا جا روا ہے۔ کہاں ووزید بیٹوں کے نام اوران کے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا جا روا ہے۔ کہاں ووزید بین ما وران کے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا جا روا ہے۔ کہاں ووزید بین کا مزود ہی ہے۔ اوران کے متعلق باتوں کا تذکرہ کی جا ہوں اس سے ہیں کی عزف جی اس کے نام کاراوی موایت ذکوریں ہے نہیں ۔ اور پیر طرفر تماثنا کی ذید بن اسم کاراوی موت ایک ہے۔ اوراس کے جو ما لات میزان الاعتدال کے حواد سے جاڑوی سے نیٹن کے ۔ وہ اس کتاب میں موجود ہی نہیں۔ اگر کتاب نزگورسے محد بن اسم کے وہ حالات جواس نے بیان کیے یہ نامت کردے۔ تو تو تذائکا انعام کے وہ حالات جواس نے بیان کیے یہ نامت کردے۔ تو تو تذائکا انعام کے کا دیمون اسم کے وہ حالات خرکر کتاب میں گول مرقوم ہیں۔

### مينران الاعتدال

زَيُدِ بنِ اسْكَمَ مَوْلَى عُمَر تَتَكَكُّهُ ابْنَ عَدِى يُذَكُّرُهُ فِي الْكَامِلِ فَانَّهُ فِقَتَهُ حُمُجُهُ فَى فَرَوْى عَنْ حَمَّاهِ ابنِ زَيْدٍ فَتَالَ فَسَدِ مُتُ الْمَدِيْنَ اللَّهُ مَنْ كَلَّمُونَ فِي زَيْدِ ابْنِ اَسْكَمَ فَعَتَالَ لِى عُبَيْدُ اللهِ مِنْ عُمَرَمَا فَوْزَيْدِ ابْنِ اَسْكَمَ فَعَتَالَ لِى عُبَيْدُ اللهِ مِنْ عُمَرَمَا نَعْلَمُ بِهِ بَاْسًا إِلاَّ اَنَّهُ يُفَسِّرُ الْتُدُرُانَ بِرَاْيِهِ.

(ميزان الاعتدال جداول ص الاسحف الزار)

ترجمه:

زير بن الم موالى عمركا نذكره ابن عدى في انكال مي كيا - اوراست نقداور

قابل جمت ہما۔ تما و بن زیدسے روایت کی گئی ہے ۔ کمیں میریم زور وہ ایک ۔ تو وال لوگوں کو زید بن کسم کے بارے میں ادھرادھر کی بامی کرتے یا یا۔ مجھے جبیدا نشر بن عرفے کہا۔ ہم اس سے روایت کرنے میں کوئی تھی ہیں موس کرتے ۔ بال اتنی بات ہے کہ شیخی فران کریم کی تقسیرا بنی دائے سے کرتا ہے۔

## تبنديب التهذبب

مُحَتَّدُ ابْنُ ذَيْدِ ابْنِ الْمُهَاجِرِبْنِ قَنْفَذَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ جَنْدُعَانَ الْعَرْبِيْقُ التَّيْمِى الْمَسَدَ فِي مَوْكَى ابْنِعُمَرَ وَدَوْى عَنُ إَمِبْهِ وَ أُمِسْهِ أُثْرُحَوَا مِ وَ عُمَيْرِمَ وَلَيْهِ

الكَّحْدِ وَعَبْدِاللهِ بْنَ عَامِرِوَ اَبِى أَمَامَةَ بْنِ نَعْلَبَةَ وَسَالِمَ ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيُدِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ وَ طَلُحَةً بُنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَوْثِ وَلِمُحَشَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِ رِوَا بُنَ سَيْ لَانَ وَعَلَيْرِ مُنْ وَرُوى عَسْبُهُ زهری وَ مَا لِكَ و هِشَامُ ابْنُ سَعُدٍ قَعَبُدُالرَّحُمْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ وِثِينَا رِ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّد وَابُنُ إَبِى وْشِ وَابْنُ كَلِيْعَةً وَحَفْصُ بُنَ غِسَاجِ وَّ بِشْرُبْنُ الْمُفَعَة لِوَ الْحَرُّ وَى قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ عَنُ آبِسُهِ شَنْيِحُ فِعَتَهِ ۚ وَعَالَ ابْنُ مَعِسِيْنِ وَٱبْنُونُ رُعَتَةً قِعَتَهِ ﴿ ذَكُرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي النِّعَاتِ قُلُتُ وَ قَدَّالَ اَبُنُ دَاؤَدَ وَالْاَجَلِئُ ثِقَةٍ ۚ قَ قَالَ الْبَرْقَانِيُ عَنِ الدَّارِ قُطُنِي مَيْمُتَجُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً ٱنْحُرْمِبُ يعتبريه -

(تهذیب التهذیب جدیده ص ۱۵ تا ۲ م ۱ احرمت المیم میطبوعه بیرون )

ترجمه:

محدین زید بن مهاجرمولی ا بن عمراینے والدسے روایت کوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام حرام تھا۔ دو سرے حضرات کرحبن سے اس نے روایت کی ۔ وہ یہ ہیں ۔ عمیرمولی ا بی اللم ، عبدالله بن عامر، ابوا مامر بن تعلیہ ، سالم بن عبدالله ابن عمر، سعید بن سیت بہ طلحہ بن عبدالله بن عوف محدین المنگدر اور ابن سیدین وغیرہ ۔ ان سے روایت کرنے والے چند حضرات

کے بہنام ہیں۔ زہری ، مالک ، ہشام ابن سعد ، عبدار کمن بن عبداللہ بن دینار ، عبدالر کمن بن عبداللہ بن دینار ، عبدالعزیز بن محدا ابن ابی ذہب ، ابن کھیہہ جفص بن غبات بنتر بن ففضل وغیرہ یعبداللہ بن احمدا پنے والدسے بیان کرتے ہیں یکر محد بن زید نقہ داوی ہے ۔ ابن معین اور ابو زرعہ نے بھی اسے نقہ کہا ابن جان نے تفہدا ویوں میں ان کو ذکر کیا ۔ میں کہتا ہوں ۔ کہ ابو واڈ واور العبی نے بھی ان کو تفہ کہا ۔ برتانی نے واتھنی سے نقل کیا ۔ کہ بین عبل العبی ۔ واتھنی سے نقل کیا ۔ کہ بین عالی عتبار ہیں۔ حبت ہیں ۔ اور یہ بھی کہا ۔ کرفا بل اعتبار ہیں۔

الحن يه ..

حرمت متع کی دو عدد روایات کے راویوں پر جاڑوی کی تنقید کا ہم نے پول
کھول کررکھ دیا ہے۔ فریب اوردھوکہ سے ان را ویوں کے بارسے میں جھو ڈی
ہتیں خود نائیں اوردوس روں کے سرخفوپ دیں محمد بن زیدایک جلیں القدر
تابعی ہیں جنہیں جناب ابن عرف کی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوگی ۔ اوران کا سلسر
روایات تہذیب الہذیب کے حوالہ سے ہم میش کر چکے ہیں ۔ ان کے اس تن اور
شیوٹ یں بیکتائے روزگار لوگ ہیں ۔ اور پھوان سے روا بت اخذ کرنے والوں میں
مشا ، میرحفرات کی طویل فہرست ہے ۔ ہذا جاڑوی کا یہ کہنا انہا ٹی کذب بیا نی
ہتے۔ کہ دولی و شخط اور چیش منظر کا جا گزہ لیمنے سے ٹیا بت ہوا کہ اہل سنت کے
کو دولی وایات جو علام طری نے نفل کیں۔ وہ کسی بھی لی قاسے تا بی تسیم نہیں ، ہنا
وونوں روایات درست ثابت ہوئی۔ الخ ، اس پراتنا ہی تبھرہ کا فی ہے ۔ ہے۔

# وهو که اورکذب بیانی ۵

حرمتِ منع الى روايات متوازه بب

جوازمتعم

ابن در شداندسی نے ہاتہ المجہد علام الم برحمت متعہ کے سد میں واردہ احا دیث کے بیے دعوائے تو اترکیائے۔

مقدار میں زیادہ ہموں۔ کہ انہیں جھٹل یا نجاسے منعیت و توی خرردو کلال اورصائے مفدار میں زیادہ ہموں۔ کہ انہیں جھٹل یا نجاسے منعیت و توی خرردو کلال اورصائے دغیر صالح ہرا بک کا دعوی ہموکہ میں نے خود اپنے کا نول سے انحضور کی زبان سے ہم سکنا ہے۔ اگر ابتدائر انحضور سے حدیث نقل کرنے والے منتل یا نئے یاچھی با جوں اور مجھان یا نئے یا چھے سے جالے۔ توالیسی صدیث کرسی بھی اصول حدیث کا سلسلہ سندانہی یا نئے یا چھے سے جالے۔ توالیسی صدیث کرسی بھی اصول حدیث میں صدیث متو از احدیث کا افری سلسلہ سندانہی بائے یا جہا کہ حرمت متعہ کے بیے تمام متو لوا حا دیث کا افری سے حدیث متو از و ترمین صحابہ سے نقل شدہ صدیث کرسی بھی کیا توسے حدیث متو الآق کی فہرست میں نہیں ہوسے جن میں صحابہ کی طوف احا دیث حدیث متعہ کو

mariat.com

نسوب کیا گیا ہے ان کے اسمائے گلامی حسبِ ذیل ہیں ۔ (۱) حفرت علی بن افی ہو (۲) سلم بن اکوع ۔ (۳) سبرہ ابن معبدہ بن ۔ یا تو یہ کہا جائے کہ علامہ اندیسی مبسیا بابقیر شخص معنی توا ترسے نا واقعت نفا ۔ یا خواہ مخواہ حرمتِ متع خاب کے کہ علامہ اندی خاطر دلوی قاطر دلوی قال اور وہ خاب نہ تھا۔ یہ میں اور دہ حدیث کے سیسلہ میں اس کے نزدی میزائے اور وہ حدیث کے سیسلہ میں اس کے نزدی میزائے اور وہ حدیث میں موالے کے ملا ایک ہونے عیار اور کی حدیث کے داوی میں میں ہوگا ہے جھی نیا دہ ہول کیکی وہ حدیث مزاجی رسول کے خلاف ہو تو قابل کیدی حدیث کو بھی ، میں ہوگی۔ بہر صورت کو بھی اسمالہ میں مورث کو بھی ، میں ہوگی۔ بہر صورت میں اصول حدیث کا منہ چرط انا ہے ہے ۔ عبکہ احکام خداسے کھلا مذاق ہے ۔

(جوازمتعص، ٢مكتنبه الوارخون دريا خان تعبر)

جواب:

مذکورہ عبا رت بم اعظائے گئے نکاٹ کا ضلاحہ یہ ہے۔ ۱ - ابن دست مالیمیر شاورا ہل سنت کا قابل اعتماد عالم ہے۔ ۲ - حرمتِ منعہ کی روا بات کا سلسد سنڈین صی بہ تک پہنچ پائے علی المرضیٰ سلمہ بن اکوع اور سبرہ ابن معبد نہ

ابن رئند کی سیرت

محدین احمداندلسی المعرومت ابن دست دواقعی بیگانه روز گار نفار اس کا انهما ک فلسفه منطق اورط کے عوم میں نفا - ہندا ایک فلسفی اور مطلقی عالم ہونے کی وجہسے علوم

marfal com

ندکورہ میں تواس کی تحقیق قابل سیم سیم الکین علم حدیث اور فقد وعیرہ میں کمزور تھا امام غزالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

## الكني والالقاب

ابن رُشُد ابُوالُولِيْدِ مُحَقّدُ بْنُ آخَمَدُ بْنِ مُحَقّدِ اند لسى الْعَالِكِئ آوْحَدُ زَمَا يَهِ فِي الْعِلْمِوَالْفَصَنُلِ وَالطّبِ وَالْعَلْسَفَةِ إِنْهَا ذَكْرُ الْعَنَا إِلَى بِمَعْزِلٍ عَنْ مَّرُ تَبَةِ الْيَقِيْنِ وَالْبُرُهَانِ وَقَالَ فِي الْجِرِمِ كُوشَكَ آنَ هٰ ذَا الرَّجُلُ آخُطا عَلَى الشَّرِيْدَةِ حَمَا الْخُطَآ عَلَى الْجِكُمَةِ

را الکنی والانفاب جلدماص ۲۹۰ نذکره ابن رست مطبوعهٔ نهران طبع جدید)

تجما:

ابن رکشد ابرا دلید محمد بن احمداند کسی اسی این زماند کاعلم و کساور، طب و دلسفه بین کشخص نها دا مام غزالی نے اس کا ندکرہ جہاں کی د د اس کا ندکرہ جہاں کی د د اس کی باتوں کر بر بان اور لیقین کے درجہ سے کم پر د کھا ۔ اور گخر میں فر بایا ۔ یے شک شخص شریعت اور حکمت میں مھوکریں کھانے دالا ہے ۔

عدببث متواتر كى تجت

آثیر جاڑوی نے مجھا کہ اگرا کی روایت کے داوی یا نجے بھے صحابہوں

تروه روایت اگرچه ای جاکردو چارسو اوگوں سے مروی ہمورہ مجھی متواتیں ہوسکتی۔ کیونکہ متوا تروہ روایت ہے۔ کھیں کے نافلین آئنی تعدادیں ہول جنہیں تحطّلایا زجاسکے۔لقول جاڑوی حدیث متوا ترکی تعرلیت میں دوباتیں غورلطلب بیں۔ ایک برکریا نج چھ محا بر کوام کی روایت، روایت متواترہ نہیں۔ دوسری یرکہ اتنے را دی ہونے جاشیں کران کی تکزیب نامکن ہو۔ان دولوں باتوں سے ابت ہوا۔ کہ یا نج تھ صحابہ کوام کی تحذیب مکن ہے۔ اس کیے ان کی روایت درجہ توانز بك نين بني عنى تطع نظراس كے كركيا حرمت متعد كے راوى عرف تين حظرت ہی ہیں۔ ہم دیجھتے ہیں کواگرا کی روایت کوعلی المرتفے جسن حسین ہے ای فارسی مقدا داورعمار یامر چیصی بربیان کری-توکی النسیع کے نزدیک وہ متوازے یا نہیں ۔اگرہے تو پھر یا نجے چھوصی ہر کی روایت میں عنیرمتوا ترکہنا غلط ہوا۔ اوراگرکہو کان چوهفرات کی روایت غیرمتواتر ہے۔ تواینے مذم ہب کی خیرمنا کو۔ کیونکہ تمارے ندہب میں اگرروایت میں المرے سے کسی امام کا نام نہ ہو- نووہ خوا ہ کتنے بھی ہوں۔ نا قابلِ اعتبار-اوراگرام کانام اُجائے تواس ایک کی وجہسے عدبت مقبول - اب فرض کیم کے - کرایک روایت علی المرتضلے اور نین کرمین بیان كرتے ہيں۔ان مينول سے ميم اُگے بيان كرنے والے تعداد ميں بہت موجاتے ہیں۔ توکیا ایسی رواین متوا ترنہ ہونے کی وجے سے نامفنول اور عنبر معننیر ہوگی ؟اُدھ حضرت علی المرتضے رضی الٹرعنہ (حرحرمت متعہ کی روایت کے ایک راوی ہیں) كامقام الرشيع كے نزديك أنبيا رسے بھی بندو بالاسے اسی بنابران كى مرقریات کو درجہ تواتر دیا جا تا ہے۔ لہذا اگرائیں اکیلے داوی ہول نوری روایت متواتر ہرا دراگرددان کے ساتھ ل جائیں۔ تووہ متوازیہ بن سکے۔ مبلطن سمے سے بالأتربي - بسرهال عديث متواتر كى تعريف جسے جاروى نے اجاعى كها موہ علط

marfat.com

بے۔ اہل منت کی اصول نقہ کی ایک کتاب کی عبارت ملحظ ہو۔

دعا ننبیه نودا لا نوارص ۱۸۰ باب انسام اسنه ت مطبوعه طبیع

#### ترجمك:

(خبرمتوا تروہ ہے کہ جسے روابیت کرنے والی ایک قوم ہو) قوم کے
یہ افرا دخواہ کا فرہوں یامسلمان ، عادل ہوں یا فاسق برابرہیں ۔ ہاں
اگر روابیت کرنے والے افرا دعا دل ہوں گے۔ توان کی تعداد اگرچہ
قلبل ہی کیوں نہ ہو بھی بھی علم تقینی عاص ہوجائے گا۔ اوراگر فاسن
ہوں گے۔ تو بھر تعداد بگر خت ہوگی نب جا کرمفید علم ہوگی ۔ اگرا یک
جاعت کی روابیت صرف ایک اُدی ویتا ہے۔ دوسر سے جب
رہتے ہیں۔ اوران کی خاموشی بعض علا است کے ذریعہ اس پر
دہوتا توقہ

فائوش ندرہتے۔ توالیسی خبر بھی متوا ترکے بھی مہر گی۔ بہذا مفید فلم و یقین بھی ہوگی۔ بہذا مفید فلم و یقی یہ باک نام دیتے یہ بین ۔ بیک ۔ بیک

أوضع ا-

ال سنت کے إل قوار کا مطلب يہے که عدد سنے داويوں کی نعدا دزیا دہ ہو اس زیادتی کی ابتداء یا انتہا کتنے پر ہوتی ہے۔ اس کے بارے یں کوئی حتی بات نہیں کی سکتی مقصد رہے کران کی بات سے علم نقینی عاصل ہر جائے۔ چاہے وہ پا نچ چھ ہول یا سے زیا دہ اسی طرح ایک او می جب روایت بیان کرتا ہے۔ اور دو سرے موجود حا غرین کس کی تروید نہیں کرتے۔ بلکہ فاموشی افتیا رکرتے ہیں۔ تووہ بھی متوانز سکو تی ہے بحرمت متعد کی روابت یں جب روابت علی المرتضی نے ابن عباس کو ڈوا نٹا۔ اور فرما یا کہ جب رسول اللہ مل الشرعليه وكسلم في متع كوحوام كرديا بي - تو يجرمتهي اس كم حواد برا عرار كيون؟ جب حفرت علی المرتف صی التُرعند نے ابن عباس کے سامنے مدبیثِ مسطفیٰ بیان کی تواس وقت موجرد کسی صحابی نے اس کی تردید نرک - بکدسکوت فرمایا - تو معلوم ہوا ۔ کوای روایت پر تواٹر سکوتی ہے۔ اور موج دھی برکوام کا اجا عہے۔ اسی لیے اہل سنت کی کتب میں حرمت متعہ پردواجماع حلی بہ، منعقول ہے۔ استحقین کے بیدائیر جاؤری کی لن ترا نبول کی حقیقت اظہری انتمس ہوگئی ا ورحفزت على المرتيفي رصني الله تعالى عنه سميت دوس رسا ورد وعي الرام کی حرمت متعه کی روایت کے تو اتر کا انکا رہٹ دھرمی کے سواکھ نہیں۔ بکہ خودابني مسلك يركلما را مارنائ - (فاغنبرو إبا اولى الابصار)

marfat.com



حرمت منعه برحضرت على رصنى الله عنه كي وابت کاایک را دی سفیان بن عیبینہ مرس ہے۔

#### جوازمتعه:

حرمت متعه کی ایک حدیث کوحفزت علی سے منسوب کیا گیاہے ۔ جو کرحضرت علی کی عظمیتِ علمبدکو داغدار کرنے کی ایک کھلی اور نا یاک سازش کے سوار کھے نہیں۔ کیو تھا کی طرف حفرت علی کو عدیثِ حرمنِ متعد كاناتل قرار ديا كيائے - اور دوسرى طرف تحريم متعد كے بعد حرمتِ متعدير صفح على کے افسوس اور اعتراض کونقل کیا گیا ہے۔ اور حضرت علی کو تضا و بیانی کا مرجب قرار دباگیا ئے۔ بنصاغم متعصب ورسیالفکر ذہن پر چوڑاجا تا ہے۔ کر وہ خود رہیصا كے كو حضرت على كى ايك عديث حرمت متعد درمت ہے باحرمت متعدب اعتراض ورست سے جب کر حرمتِ متعد کی حرف ایک عدیث ایک غیر مدار را وی سیمنقول ہے۔ اور تحریم متعربا عنراض کئی ذمہ دار ناقلین صرب نے نقل

کیائے۔ غیروم داری محرمت متع کے سد میں جو عدیت حضرت علی کی طرف نمسون کی است کی محرف فیدار کرد نمسون کے اس کا دا وی افغیان بن عیدینہ نے مسئیان بن عیدینہ کے متعلق علی مردوہ بن محد خفیان بن عیدینہ کے متعلق علی مردوہ بن کی میزان الاعتدال جلد دوم میں ، ، اسسے پر چیم میں کریٹی فیم کس قبل سنٹ کا داوی کے ۔

## ميزان الاعتدال

كَانَ يُدَلِّسُ وَالحِنَّ الْعُلَيْ وَدَ مِنْ لُو الْكُولِيُ لِللَّهُ وَ مِنْ لُو الْكُولِيلُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِّلْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْم

(ميران الاعتدال جلد دوم ص-١٤)

#### ترجماه:

مفیان بن عیینه ندلیب کننده تھا۔البتراس کی عادت پر تھی کر مدلیب بس کیسی موثق راوی کو موٹ کرتا نفا۔

یہ اس کی حدیث کی نصویر جوعلامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کھینچی ہے۔
جس نے حرمت متعہ کی حدیث کو حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کا کام
ہے۔ کہ ندلیس کرتا ہے ۔ اور تدلیس میں یہ خبال رکھتا ہے ۔ کرکوئی غیرمعتبراً دمی
ما کا جلے جب اس تسم کادا وی حرمت منعہ کی حدیث نقل کرے ۔ نواس حرمت
کی کہافیمت پڑجاتی ہے ۔ اور الیسی حدیث کو بکسے احکام سے رعبہ میں مقام
استعدلال پر پیش کی جا ۔ اور الیسی حدیث کو بکسے احکام سے رعبہ میں مقام
علی دف کے ساتھ اس کی نسبت حضرت پر بہنان اورا فترا و پر دازی کے سوا
گیر نہیں ہے ۔
(جواز منعہ سے ۱۳)

marfat.com

#### جواب:

حفرت علی المرتفے رضی الله عنه اگر حرمتِ منعہ کے قائل تھے تو بھر ہالفاظ منا مختصرت علی المرتفے تو بھر ہالفاظ مورت عمر متعہ کو حرمت ہی زنا کرتا یہ کہنا ان کی تفاد بیا نی ظاہر کرنے جی ایک طائر کرنے جی ایک تفاد بیا نی ظاہر کرنے جی ایک صورت یہ ہے ۔ کہ حرمتِ متعہ کا دا وی غیر ذمہ دا در ہے ۔ اس کی حرمتِ متعہ کی دوایت نا تا بل استند ال ہے اور ایپ کا افسوس کرنا دا جے ۔ کیون کی مفیان بن عیبینہ غیر ذمہ دار دا وی ہے ۔ ہی نے کہ مفیان بن عیبینہ غیر ذمہ دار دا وی ہے ۔ ہی ا

## سفیان بن عیبینہ کے بارے می حفیقت حال

انٹر جاٹروی کا سارازوراس بات پر لگا۔ کرسفیان بن عیبینہ مجوالم مبران الاعتدال مرکس ہیں۔ اور یہ وصف ان کے بنیر ذمہ دار ہونے کا تقا ضاکر تا ہے۔ جناب سفیا بن عبدینے کے بارے میں جاڑوی کا یہ قول دھوکہ اور کذب بیا نی کا مرقع ہے۔ اس کی گاہی مبرزان الاعتدال کی عبارت دے رہی ہے۔

#### مبزان الاعتدال

مُسُفِيَانُ بْنُ عُيبُنَةَ الْبِهِ لَا لِيُ آحَدُ الشِّقَاتِ الْاَعُلامِ
آجُمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَى الْإِجْتِجَلِحِ بِدِئِلُ وَكَانَ يُدَلِّسُ
الْكِنَّ الْمَعُهُ فَى دَمِنْ هُ اَنَّهُ لَا يُدَيِّسُ الْآعَنُ يَعَلَيْهِ وَكَانَ شُكِرَ اللَّاعَنُ يَعْتَدِّ
وَكَانَ صَوِيَّ الدِّحِفُظِ وَمَا فِى اَصَهُ حَامِ الزَّهُ حُرِي وَكَانَ شَعِيمُ النَّهُ حُرِي النَّامِ فِي اَصَهُ حَامِ الزَّهُ حُرِي النَّامِ فَي اَصَهُ عَلَى النَّامِ فِي اَسْتَهِ مُ اللَّامِ فَي عَمْرِو وَمَا النَّامِ فَي عَمْرِو

بْنِ دِينَارٍ-

دمیزان الاعتدال جلدا وّل صفی نمبر ۲۹ س حریت بین مطبوع مصرفیع قدیم)

ترجه:

مفیان بن عیبینہ الالی شہورتقہ را دلیوں میں سے ایک ہیں -ان کی روایت سے احتجاج کرنے کے بارے یں تمام امت کا اجماع کے تركيس كرتے تھے يكن إن كى تدبيس كا وقوع اس طرح تھا -كه مرمت تقدرا ولول سے تدلیس کرتے تھے مضبوط حافظ کے ماک کھے الم زہری کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ توی ہونے کے با وجود تمام سے بڑھ كرخبردار تھے - امم احمد ك صبل كاكمنا كے - كرعمرو بن دینار کے اصاب میں سے سب سے زیادہ توی اورا ثبت، صاحب میزان علامرذ مبی نے اِن کی روایات کو با تفاق امن قابل اختجاج تبايا-ا ورمشهور تقدرا وليال بسيسه ايب كها-ا ورام احدبن عنبل ا یسے نا قدون نے ان کی نقا ہمت اورمضبوطی باپینا دکیا ہے۔ ان حفرات کے اقوال کے سامنے جاڑوی کا انہیں موغیر ذمّد دار " فرار دینا انتہا نی غیر ذمّر دارانہ اِت ہے۔ یہ بان اس في تدليس ك لفظ سے نكالى بئے . بهرعال ، و تدليس اسے يہا و رابعد حركي ان کے بارے میں مکھا گیاہے ۔ جافروی ایسے گول کر گیا۔ تاکہ عوام کی ا تکھول میں دھول ڈالی جاسکے ۔آیٹے اب تدلیس کی تفور می سی بات ہوجائے



عدیث پاک کی روایت کرتے وقت را وی کا اپنے یشیخ کے اسم گرامی کی بجا يستخ كے بشيخ كا اسم كرا مى كھوديناكراس طرح سے براسنے والے كويسم بھا جائے ـ كر داوى نے اس (شخاینے ) سے اِس مدیث کی سماعت کی ہوگی۔ حالانکر سماعت ثابت نہیں ہوتی۔ برطریقی وایت تدلیس کملا ا کے۔ یہاں بھی جاڑوی نے اپنا ازسیدھا کیا ۔ اور مکھا۔ کروہ (منفیان بن عبدینہ) عادت کے طور پر تدلیس میں کسی مولّق ادمی کو متّوت کرتا۔ دوملوٹ کرنا ، روہاں استعمال ہونا ہے جہاں کیسی کی بے عز تی مقصود ہو۔ یا وہ بری الذمہ ہوا دراس کے با وجود اس برکوئی الزام تھوپ دیا جائے ۔لیکن تقیان بن عینه اپنے شخ کے شیخ کا نام ہم بن پرنہیں بیتے میے کر انہیں بھی درمیان ين گھيد الكوراكيا جائے۔ بلك وہ توبيعي مى اس روايت كرادى ہوتے ہيں۔ لهذا انہیں وہ موت ، ركرنے كا الزام دينا ايك بے وقومت كى برا مى بوسكتى كے۔ مجروه تدلسبس" اليي صفت بنين أكروه كمي صورت من بھي ذمتر دارىد بن سكے۔ اگرایسا ہی ہوتا۔ تو پیرسفیان بن عیبنہ کی روایات سے احتجاج بیڑ سنے کاکیامنی ہوگا۔ ا ور بهرا ليت خف كومشهور تنفذ مضبوط اورا ثبت كهناكب درست موكا - حالا الحديه سب بانیں ائر مدیث نے سفیان بن عیدینہ کے بارے میں کہی ہیں۔ اس میے ان کی تدبیر كاطرليفروة زنفا جوجا طردى نے دو توث ، اكرنا، كالفاظسے بيان كيا۔ بلكروہ ہے۔ بوساحبِ میزان کی عبارت سے افذہوتا ہے یعنی تدلیس کرتے تھے۔ ایکن

ان کی تدلیس کرنے میں عادت یہ تھی۔ کان مشا کی سے کرتے ۔ جِ لَقد ہوتے ۔ اب دیکھنا برئے ۔ کر نُقد سے تدلیس فابل استدلال کے یانہیں ۔

## مفدم لمعات أتنقع

وَذَهَبَ الْجَعُهُ لُولُ اللهُ قُبُمُولِ تَذُلِيُسِ مَنُ عُرِفُ اَنْذَلَا مُيدَتِسُ إِلاَّ عَنُ ثِقَةً كَانُنِ عُيَيْنَهُ وَ الله رَدِّ مَنْ كَانَ مِيدَتِسُ عِنِ الضَّعَاءَ وَعَبُيرِ هِنْ مُ

(مقدمه لمعات التنقيح ص٢٦م محتبالمعار العلميث يشمى لامهور)

#### نوجها:

جمہورکایہ فرمجے کے مراس خص کی تدلیس قبول ہو تی ہے جومرف تقدوگوں سے تدلیس کرتا ہو جیساکرا بن عیدینہ داوراسی طرح جمہور کا برجی مسلک ہے ۔ کومراس خص کی تدلیس رد کر دی جائے گی جو ضعیف دا ولوں سے تدلیس کرنا ہو۔

تدلیس اوراس کا محمائی ملاط کیا۔ تدلیس دوطرے کی ہوتی ہے۔ ایک وُہ م جو ُلفۃ را و لیوں سے۔ ایک وُہ اوّل الذکر تدلیس مقبول اوردو سری عنیر تفقہ لینی صنعیف را و لیوں سے۔ ان بی سے اوّل الذکر تدلیس مقبول اوردو سری مر دو دہئے۔ لیکن ابن عبینہ کی تدلیس نسم اوّل سے ہونے کی دجہ سے (جرمقبول ہونی چا جیٹے) کس طرح نابل استندلال نہیں۔ جا ڈوی نے یہ کہاں سے قانون نکال لیا ہے ؟ اسی پراُس کے سے بنائے مکان کی بنیاد مقی۔ لہذا جب تحقیق کے میدان میں بین ابن ہوگیا۔ کہ بن عیدینہ کی تدلیس کی بنیاد مقی۔ لہذا جب تحقیق کے میدان میں بین ابن ہوگیا۔ کہ ابن عیدینہ کی تدلیس کی بنیاد مقی۔ لون کے میدان میں بین ابن ہوگیا۔ کہ ابن عیدینہ کی تدلیس کی بنیاد مقی۔ تو بھی پر کہا کہ دوالیسی صدیبت کوا کام سنسر عیہ میں بطور استدلال

کسے بیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ یہ حدیث موضوع وکن گھڑت ہے، کہاں کی عقل مندی اور دیانت داری ہے۔ جمناسب علوم ہوتا ہے کر جناب مفیان بی عقید کا مقام و مرتبہ کچھا ورجی بیان کر دیا جا سے ۔ ناکر معلوم ہوجا سے کر کنبول جاڑدی دویات کے انہوں جاڑدی دویات کے داوی تھے وکی اصلیت کیا ہے۔

## نهذب التهذيب

سُفْیَانُ بُنُ عُیکینَة ابْنِ آبِیْ عِمْرانَ مَیْمُوْنَ الْهَلَالِیُ اَبُنِ مُ حَمَّد الْکُوفِیْ سُکُنَ مَکَّةً رَوْیَعَنْ عَبُدِالْمَلِكِ ابْنِ عُمَدُدٍ وَ اَبِیْ اِسْحَاقَ السَّبِیْعِیْ وَزِیَا دِ بُنُ عَلَاقَةً وَاسْرَودَ بْنِ قَیْسٍ وَ اَبِانِ ابْنِ تَعْلَبِ الخ وَاسْرَودَ بْنِ قَیْسٍ وَ اَبَانِ ابْنِ تَعْلَبِ الخ وَاسْرَودَ بْنِ قَیْسٍ وَ اَبَانِ ابْنِ تَعْلَبِ الخ وَاسْرَودَ بْنِ قَیْسٍ وَ اَبَانِ ابْنِ تَعْلَبِ الخ مونیین)

#### ترجي:

سفیان بن عیبیندابن ابی عمران مکه می ساکن تھے۔آپ عبدالملک
ابن عمیر ابراسحاق اسیعی، زیاد بن علاقہ، اسود بن فلیس، ابان ابن
تغلب وغیرہ محتر بین کرام سے روایت مدیث کرتے ہیں۔ اور ان سے
روایت کرنے والے چند حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ اعمش،
ابن جریج ، شعید، فرری مِسعر دیدان کے شیوخ یں سے ہیں) ابراسحاق
فراذی اور حماد بن زید وغیرہ۔ ابن مرینی نے کہائے ۔ کوامام زہری کے
امی ب یں ان سے بڑھ کرزیا دہ صاحبِ نقوای کوئی نہ تھا۔ الاجلی
الی کی کا قول ہے ۔ کرابی عیبینہ صدمیث میں تفیدا ورثابت، ۔ صدبیث

المصامين بهت اليق عقد اورانهين محدّنين كرام مي صاحب حكمت محدث كيت بي - ا ام شافعي كاكمناب، دارر ام الك، سفيان بن عيينه نه بوت توجها زكاعلم ختم موكيا موناءا ورايس بن عبدالاعلى كيت مي یں نے ا ام شافعی کوزلتے سناہے کرا ام مالک اور سفیان دونوں ہم بیر میں ابن مدینی نے کہا۔ کو مجرسے کیٹی بن سعید نے کہا۔ کہ میرے اساً نذہ می سے ابن عیدینہ کے سواکوئی باتی نہیں رہا۔ میں نے عرض کیا اے ابرسید اکیا سفیان بن عیدن مدیث کے ام تھے اکھنے لگے۔ وه متواز چالبس سال سے امام فی الحدیث جلے آرہے ہیں۔ علی کاکہنا ہے۔ کریںنے بشر بی فضل سے مسنا۔ کداب زین برا بن عیبنہ کی منس کو ئی با تی ہنیں ہے عثمان دارمی کہتے ہیں۔ میں نے ابن عین سے لو چیا۔ کوعمرودینار کے اصحاب میں سے ابن عیبنہ یا توری کون تمبین یادہ مجبوب بے ج کہتے گئے۔ ابن عینیہ اس سے زیادہ عالم کے ۔ ابن ومب كا قول من - كريس في ابن عينبه سے بڑھ كر قرآن كريم كا زيادہ عالم كوئى نهيں ديجها- امام شافعي كننے بيں۔ بي نے ابن عينيہ كے سواء كو في دوسراتشخص البيانيين ديجاجي مي على جوبر بو-الم ماحدكت مين-يك نے قرآن كريم اور سنت كا ابن عينيے سے براھ كركوئي فقيہ نہيں ديكھا۔ ا بن سعدانهیں نُقد اللہ المجن اور کتیرالحدیث کہتے ہیں۔ ابو دا وُ د سے اُجری بیان کرتاہے۔ کرابرمعا دیر کہتے ہیں۔ کرہم جب امام عمش کے ہاں سے پڑھ کرفارغ ہوتے توسیہ ہے ابن عیبنہ کے یاس آئے بھی ابنعید کا کہنا ہے ۔ کرمعمر کی بنسبن امام زمری کے ننا گردوں میں مجھے اب عینبہ نیادہ مجبوب ہیں۔ ابن مہدی کا تول نے کواہل جاز کی صربت کوستے

زیادہ جاننے والا ابن عینیہ تھا۔ ابرحاتم رازی کہتے ہیں۔ کر ابن عینہ دنیا والول کے بلے حجت تھے۔ اوران کے علاوہ امام مالک ، شعبا ورژوری بھی حجت تھے۔

الحرب كية،

جنا ب سفیان بن عینید کے بارے میں الممامدیث اورعلمار نے إلا تفاق کہائے۔کدان کی تدلیس مفبول ہے۔ اور پیخود بہت برطسے قرآن وسنت کے عالم تھے۔ تُقة ، ثابت اور قابل حجت تھے۔ ان کے اسا تذہ اور شاگر دالیسے الیے کم ڈھونڈے سے ایسے نہ لمیں - ان را بن عینیہ) کی وجرسے حضرت علی المفی رضائقہ كى حرمتِ متعه والى روايت نا قابل استدلال موضوع اورمن گفرت بنائي كئي ے ۔ جاٹروی کا رواین مذکورہ کو عنرصحے قرار دینے کا ہی حربہ نفاء اپنے اس کی حقیقن عال جان لی- ہم یہاں بک بالفرض تسلیم کر لیتے ہیں۔ کھیوا بن عینیہ کی سندوالی روایت ناتل بل استندلال ا ورضعیف موکئی میکن اس کے علاوہ بھی ہی روایت معم شرلیت میں چارد مگراسنا دسے مروی ہے ۔ اوروہ چارول اسنا دا جیجے ہیں۔ لہذاتا بل حجت واستندلال بھی ہوئے -ان جاروں کی صحت نے ان کی کمزوری كو بھی جیبیا لیا۔ كيو بحد قانون ہے ركم ایك حدیث اگر مصنعیف ہو۔ لیكن جب اسے مختلف اسنا دسے روابت کیا گیا ہو۔ نواس کاضعف حتم ہوجا ناہے۔ مختصريه كرحضزت على المركض وضى الترعنه سي حرمتٍ مننعه كي سلم شراييت مي یا نجے روا یات مذکورہی۔ جن میںسے ہرا کی کی مُندعلیحدہ سے۔ اگرا بن عبنیہ کے سندوالى روابات جيورهمي دى جائب - ترجير بهي جارروايات صحبح مسنده سس ٹا بنت ہور ہا ہے ۔ کہمتند، حضرت علی المرتفے دخی الٹرعنہ کے نزد کیے حرام ہے۔ اور

mariat.com

اگرده روایت بھی مثامل کولی جائے۔ تو پھر پانچ عدد روایات صحیح مندوسے نابت ہوا ۔ کرحفزت علی المرتفظے رضی اللہ عند متعدمعروفہ کوحرام کہتے اور سمجھتے ہتھے ۔ اور تا تیا مسن کسس کی حرمت کا قول النہوں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ ولم سے بیان کیا تھا۔

# و فعول كذب بان ي

بوازمتعه برطب رى كى ايك عبات

بوازمتعه

اگرادی مدیث سفیان بن عیبیند کے ساتھ اس افسوس کوشامل کرسی جسے قابل اعتماد فرا کئے مدبب سے نقل کی جسے قابل اعتماد فرا کئے مدبب سے نقل کی بیا ہے۔ تواس جھوٹ کی قلعی اور بھی کھل جاتی ہئے جو حرمت متعد کے سد میرے معفرت علی سے مسوب کیا گیا ہے۔

ا- دَوَى الطَّلْبُونِى فِى تَفْسِيْرِ وِالْكَبِيْرِجلاعِ صسل بِالسَّنَا وِصَحِيْحِ حَنُ شُعُبَهَ قَالَ سَا لَتُ عَنِ الْعَكَمِ بِالسَّنَا وِصَحِيْحِ حَنُ شُعُبَهَ قَالَ سَا لَتُ عَنِ الْعَكَمِ عَنْ الْعُنعَةِ الْعِي مَشُرُحَهُ قَالَ سَا لَتُ عَنِ الْعَكَمِ عَنْ الْعُنعَةِ الْعِي مَشُرُحَهُ قَالَ لا : ثَمَّ عَنْ اللهُ عَنْ لَهُ لَا الله : ثَمَّ عَنْ اللهُ عَنْ لُهُ لَا اَنَّ عُمَرَ قَالَ الْعَنعَةِ مَا ذِيلً إِلَّا شَيقٍ عَنْ اللهُ عَنْ لَهُ لَا اَنَّ عُمَرَ نَعْ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا ذِيلً إِلَّا شَيقٍ عُنْ .

طبری نے اپنی نفسیر کبیر مبلد راہ ص ۱۳ پر بہی سارے ند کے فررید شعبہ سے روایت کی ہے کریں نے حکم سے آیت منعہ کے متعمل کو جبا ۔ کیا آیت منعہ

منسون ہے ؟ حکم نے کہا۔ نہیں۔ پھر کھمنے کہا۔ ۔۔ حضرت علی عیدالسلام فرایا کرتے نے ۔ کو اگر عمر متعدیر بابندی نرلگا تا توکسی بدنصیب کے سواکوئی شخص زنا کا ارتباب نرکزنا۔

۲ - فخرالدین را زی نے تفسیر طِلد مزاص · هیر بعینه بی روایت انهی الفاظی حفرت کا حضرت عمر براعتران نقل کیائے ۔
کا حضرت عمر براعتران نقل کیائے ۔

۳ - علامر جلال الدین السیوطی نے تفسیر در منزر جلد دوم ص ۲۰ ابر بلا کم دکاست حفرت عمر پر حضرت علی کا ظها را فسوس ا وراعتراض تقل کیا ہے ۔

۲ - احکام القرّان جددوم ص ۱۱۹ بوبجر دازی جصاص نے حضرت علی کاہی قول انجها دِ اصوس اور حضرت علی کا ہی قول انجها دِ افسوس اور حضرت عمر پراعتراض نفل کیا ہے ۔ جس میں آخری لفظ مَا ذَ فَیٰ اِلَا شَسَقًا ۔ کوئی برنصیب سی زناکرتا کی جگربہت قلیل ہی زناکرتے نقل کیا ہے ۔ ذناکرتے نقل کیا ہے ۔

۵- برایة المجنب مجلد وم ص ۵۸ میرای رفتداند کسی نے اور ۲ - تفسیر در منتور جلد وم صلاً ایر علام مجلال الدین اسیوطی نے حافظ عبدالرزاق اور حافظ این منذر کے صحیح سلسلام سندسے فابل اعتما دراوی عطاء سے بھی حضرت عمریر تحریم متعہ کا اعتراض اور انجل ارافسوی حضرت علی سے نقل کیا ہے ۔

علاوہ ازب ان سلید بائے سند کے علاوہ دیگر مختلف سلید بائے سند جو کہ ضیح بی ۔ بیت فابل اعتما داعتراض بقد اروا فرنقل کیا ہے۔ بہزانیا بت ہوا کہ حرمت منعہ کی عدیث کو حضرت علی سے منسوب کرنا غلط محض اورا فتر ادہئے۔ اور جواز منغہ درست ہے ۔ اور حجاز منغہ درست ہے ۔ اور حجاز منغہ درست ہے ۔ اور حجا اسلام ہے ۔ جوجس طرح ذمانی رسول میں جائز اور عین اسلام ہے ۔ جوجس طرح ذمانی رسول میں جائز اور عین اسلام اور جائز ہے۔ اسی طرح اُح بھی عین اسلام اور جائز ہے۔

(جوازمتعه ص ۲۲،۳۱)

#### جواب:

اثیر جاڑوی نے حضرت علی المرتف کے افسوس کی روایات کو جر بھے عدق تفاہیر یس موجود ہیں۔ ویو بھے موت نفاہیر یس موجود ہیں۔ ویصح سسبوسندو کے ساتھ مہونا ذکر کیا ہے۔ اس کذب بیانی اور نفاہازی کی جس طرح مذمت کی جائے وہ کم ہی ہوگی۔ ان چھ کتب تفسیر میں سے کسی ایک یس علی وی میں میں کا خود زراشا ہوا ہے این فدر میں میں مواسلے این اور کھر اپنے آپ کو دونا ضن فر پر بیل جا مدحسینی الکھنا ہمیں تو ب دینی اور کذب بیانی اور بھر اپنے آپ کو دونا ضن فر پر بیل جا مدحسینی الکھنا ہمیں تو اس سے ہی بتہ چلا ہے۔ کو ان کے تمام فاضلوں کا ہی حال ہے۔

# جملنج

ہماری طرف سے بیش ہزار روپیہ نقدانی کی پیٹ ش ہے ۔ اگر جاڑوی کیڈی کو گئی بھی یہ تا بہت کر دے کہ تفسیر طبری میں در باسنا دھیمے ، کا لفظ یہاں موجود ہے جس کی بنا پر تعارُبین کو رہ با ورکوانے کی کوشٹ ش کی گئے۔ کو طبری کی طرح من وعن علاموالسیوطی الم مرازی وغیرونے بھی یہ دوامیت ذکر کی ہے ۔ اس پر فراک کر بم کی عرف دو آیا ت ہی ذکر کر دینا کا فی ہیں۔

فان لمرتفعلوا ولن تفعلوا فا تقوالنا لالتى وقودهاالناس والحجارة اعدت للكافرين واورلعنة الله على الكاذ بين والحجارة اعدت للكافرين والابتها الله على الكاذ بين مارااعلان من وكله المحفوسة من مك كاصاغروا كابرسجى سرجور كرميجه عائمي اور روايت مذكوره مين "باسناد فيحى" كالفظود كهادي تومنه ما نكاانعام يائمي و من من مروب من من يرحض على المرتفظ وكالله عن الله عند كافسوس كرف كويد روايت كي مؤيد روايت كي طون بهم است بين وابت كي دوايت كي

راولیاں کے عالات دیکھیں۔ روایت مذکورہ می حفرت علی المرتفظے سے بیان کرنے والے راوی کا نام دو حکم "بئے۔ اور بھران سے اُگر شعبہ نے بیان کی بعینی اس روایت کا اسلی اورم كزى داوى دوحكم المبيعة من كتب اسما والرجال من جمن السيحكم كوبيت تلاش كيا - جوحضرت على المرتضى سے روايت كرنے والا اور شعبہ كوشنے واكن نا دہرو-میزان الاعتدال بس حکم نامی جتنے را دیوں کا تذکرہ ہے ۔ ان میں سے ایک دو کو جیور كرسيج متعلق ودمجهول "كالفظ موجود مين - اوران مي سے ايك برحم بھي مين - لهذا ، مجبول راوی کی روایت کی کیا وقعت ہے ۔ کواسے مقام استعدلال میں میش کیا جائے۔ دنیا کے تنبیعیت کودعوت سے ۔ کروہ ہماری یا اپنی کسی کتاب سے بھی اس عم راوی کا تذکرہ بنائیں حرحفرت علی المرتصلی سے داوی ہموا ورجنا ب شعبہ نے اس کی شاگردی کی ہو۔ جب اس راوی کا اتر بیتہ ہی معلوم نہیں جس نے حضرت علی المرفقی کے افسوس کرنے والی روایت ذکر کی۔ تواس کی روایت اُس روایت کا کیسے مقابلہ كر التي ئے يہ توى اورم فوع كا درج ركھتى ہے ۔اس توى روايت كو صرت على المرتفئے سے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ کہ آنے ابن عباس کوفرا یا تھا۔ کرحضور صلى الشرعيبه والم نے متعدسے منع فروا دیا تھا۔ بادا امسلم کے نقول حضرت على الرفضى نے ابن عباس کو ڈا نے کرکہا کر توراستے سے ہٹا ہوائے۔ کیو تحد حضور علیالصلوۃ واللا نے متفر سے منع فرمادیا ہے۔

# طبری کا بک اوی کم شبعہ نے

وحکم ، نامی راوی جو که شعبه کااستناد ہے۔ اس کا کیجة ندکرة تبذیب البذیب یں مل ئے ۔ میکن پیچکم راوی ، حفرت علی المر تضفے رضی الٹرعنہ سے روایت نہیں کرتا۔ ہذا بر کم بھی جحت ہیں ہوسکتا۔ اوراگر ان لیا جائے۔ کر بر کھم وہی ہے ۔ جس نے حضرت علی کی انسوس والی روایت ذکر کی ہے۔ تو پھر بھی اہل سنت کے نزدیک تا بل جحت نہیں۔ کیوبی ماحب تہذیب التہذیب نے اس کے بارے میں لکھا۔ تا بل جحت نہیں۔ کیوبی ماحب تہذیب التہذیب نے اس کے بارے میں لکھا۔

تهذيب الهمذيب

الحكم بن عبيه الكندى وكانَ فِيْ بِهِ تَشَيْعُ إِلَّا أَنَّ وَكَانَ فِيْ بِهِ تَشَيَّعُ إِلَّا أَنَّ وَاللَّهُ لَا أَنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

(تهذيب التهذب جلدووم ص ١٩٣١)

ترجمه:

کم بن عببه کندی اس می آشیع با یا جانا نفا مرکراس کا آس سے فامر ہونا معلوم نہیں ۔

بہرحال اس کی اگرچ تھا ہمت بھی معلوم ہوجائے۔ تب بھی قابل حجت نہیں کے وائد کا روایت کسی سنی کیونکو متعدا ہل تشیع کا ایک مذہبی نشعار ہے ۔ اوراس کے جواز کی روایت کسی سنی سے ہی قابل قبول ہوسکتی ہے ۔ اوریہ شیع سے موصوف ہونے کے علاوہ حفرت علی المرتضی رضی اللّرعتہ سے روایت بھی نہیں کر تا اس لیے اس حکم نامی راوی کے حوالہ سے حفرت علی المرتبطے کا افسوس کرنا ٹابت ہی نہیں ہوست ۔ مفرت علی المرتبطے کا افسوس کرنا ٹابت ہی نہیں ہوست ۔ فاعتب ہوا یا اولی الابصار



جوازمنعه:

سلم بن اکوع اسلم بن اکوع وه داوی ہے۔ جس کی ایک، ی نقل کروه حدیث میں یا بیس دور درسے سے درست بگریبان ۔ جبح مسلم طبد چہادم میں ۱۹ امکتبہ شعیب برنس دوڑ کراچی میں سلم بن اکوع حرمتِ متعد کی حدیث نقل کرتا ہے جبکہ ہی سلمہ برنس دوڑ کراچی میں سلم مدیث ہم اصطبوعہ لاہور پر جواز متعد کی حدیث بیان کرتا ہے جواز متعد کی حدیث بیان کرتا ہے جواز متعد کی حدیث بیان کرتا ہے جواز متعد ارسلم بن اکوع درج میں جاری جلد سوم میں ۱۸ کا حدیث بیان کرتا ہے ہواز متعد ارسلم بن اکوع درج میں جاری جلد سوم میں ۱۸ کا جادیث مدیث بیان کرتا ہور

عَنْ جَابِرِ نُنِ عَبُدِ اللهِ وَسَلَمَة بُنِ الْأَكْوَعِ قَالَاكُتُ اللهُ صَلَّى قَالَاكُتُ اللهِ صَلَّى قَالَاكُتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ آذِنَ لَكُوُ

mariat.com

اَنُ تَتَمَثَّعُوا مَا اسْتَمْتِعُوا حَدَ شَنِي إِيَاسُ الْبُوسَكَمَة عَنُ آبِيءِ عَنُ رَّسُولِ اللهِ اَيْمَا رَجُلٍ وَإِمْسَلَ إِكَوَافَقَا فَعِشْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا تَكُ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَانَ آحَبَا اَنْ تَيَوَا يَكَالُوْ يَتَنَالُ كَا تَذَكَارَكًا -

پ*ۇسلىغودكىتا بىخ* - فىماا د دى ئىشى كان لناخامىن ا هر للناس عاصة جا بربن عبدالنُّدا ورسيم بن اكرع روايت كرتے مِن - ہم ایک اٹ کریں تھے۔ تورسول اللّصلی اللّعلید وسم نے ہمارے یا س اگر فرایا - کرتم کومتعد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیذامتد کرو۔ بخاری کہتے ہیں۔ کوسے بن اکوع نے روایت کی ہے۔ کورسول اللہ صلى الشرعليدوسلم في فرما يا جوعورت اورمرد بالممموا فق مرجا مي وتب شب ک با بمعشرت کرنا جائزے۔ اسس کے بعدالرکی یا زیا وتی كرنا چا بي تروه مختار بين ـ نه معنوم يه بهار كيے خاص نفايا يرسب لوگوں کے واسطے جا گزنے ..... پر دونوں عدیثیں نقل کرنے کے بعدخو داحبتها وفرائ موع علامر بخاري كليناي كالوعبدالندن حفرن على سے اور مطرت على نے حضورے جواز متعه كى مسوخى نفل فرما نی ہے ۔ ما داکھ اگر حرمت متعہ وا تعا ہم تی اور حرمت متعہ کے را وی حفرن علی ہوتے توا ولاً حفرت عمر کے اعلان تحریم متعہ پر اعتراعن نه کرتے میں نیا طریق اہل بیت سے بھی کوئی ضعیف السند یا توی السنده بیث منعول ہو تی ینا لٹاً دیگریسی یہ سے بھی حرمین منعہ كى كوئى عديث نقل كى جاتى - لهذااكس كا واضح مقصد برئي كرم من متع

marfat.com

ک ا حادیث غلط محف جعلی ا وراً فرّاء بی - اور تحریم متعدایک شخص کی ذاتی داسئے ہے جوکسی بھی لی ظریسے تابل اعتبار نہیں جواز متعلور سلم منا کوع اور حیم مسلم علاوہ ازی ا مام سلم نے اس حدیث کودوسرے الفاظ سے نقل کیا ہو۔ ملاحظ ہو۔

والمحتجم الم

عَنُ زَيْبِدِ بِنِ عَلِيٍّ عَنَ أَبَامِهِ عَنَ عَلِى عَلَيْهِ مُ السَّكَدُمُ قَالُ حَبَّرَ مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لُحُومَ الْحُمُورِ الْاَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ

حرمت متعه کی عدیت نقل کرنے ہیں الم سر بہارہ گئے اور الم میں بہارہ گئے اور الم میں بہارہ گئے اور الم میں ری بخاری نے ان کاما بھ نہ ویا جس کی وجد واضح ہے نے الم میں ری کے میں متعہ کے لیے سلمہ بن اکوع کی جانب منسوب کردہ عدیت کونہ تو قابل عمل مجھا ہے اور نہ ہی قابل نقل ۔

(جراز متعدم منفه البيرجا لمروى)

جواب:

مذكوره عبارت جندا موريج تمل بئ - بطور فلاصه وه بيمي- (١)سلمين اکوع کی تقل کردہ ایک عدمیث با ہم دست بھر بیان ہے دم) حضرت علی الرضیٰ سے حرمتِ متعد برکوئی عدیث مروئی بنیں۔اگر ہوتی توائب اس پا فسوس كيول كرتے (٣) حفرت على المرتفى سے اگر حمت متعد بركوئى عديث موتى لو الى بىن سے كوئى نەكوئى شەھ فرور ذكركرتا (١٧)سلم بن اكوع سے جوازمتعه كى ر وایت بخاری اورمسم و و نول نے ذکر کی مکین حرمت متعہ کی روایت حرب مسلم میں ہے بخاری نے اس میں ساتھ چھوڑ دیا۔ (۵) کسی بھی صحابی سے حرمت متعہ بركو كى روابت بنين - ان اموركاسلسلدوا رجواب بيش فدمن سيح -ا - حضرت سلم بن ا کوع سے ایک روابیت ہونا اور وہ بھی اِ ہم مخالفت ہونا، کون بے و قوف یہ تسلیم کوے گا۔ جنا ب کمہ بن اکوع سے ممثرلیف ی دوروا یان میں بہلی اوا بت جاربن عبداللہ ہے جس میں متعد کی اجازت کا ذکر ہے۔ اور دوسری امش سے ہے جس می نبی کریم صلى الله عليه وسم كاسال اولى س من مين ون يك متعه كى اجازت دينا اوراس ك بعد منع فرا دلين كا ذكر بي حواله ك يدمسم شريب عبدا وّل فالم الديم المعظم الموريدا كيك روايت نبي بلك دوي مانيس اكي كهدكر بيني كرناده فالم

کا کمال ہے۔ عالا بحدان دونوں میں ناقض کہاں ؟ بیلی دوایت میں جوازمتعہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری میں برنے ازے گزرنے پرحرمن منعہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری میں برنے جوازے گزرنے پرحرمن منعہ کا ذکر ہے۔

٧ - يه كهنا كرحضرت على المرتفظ دحنى الترعندسے حرمسنت متعدير كو كى عديث موجرو نهیں، بیلی بات کی طرح بر بھی جھوط ئے مسلم نشرلیت اور سیح بخاری میں ان کی وہ روایات سندھیمے کے مانخدموجود ہیں۔جن میں حرمت کا ذکرہے۔ راب کراگرائی سے حرمنِ متعہ کی روایا ن میتی ہیں۔ تو پھر حفرت عمر مجرا نسوس كا انها ركيول كياكيا ؟ تواس بارك بين جم يستخفيق ميش كر يكي بين - كرير دوايت مجهول راوی سے ہے لہذااس میں اجاع صحابہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں!س يع حفرت على المرتضى وفنى الدعندس حرمت متعدى روايت حس كوتمام صحارام کی تا پُدهاس سنے وہ توی سنے ۔ اورافسوس والی کمزور۔ اس بیے ان دونوں كے مراتب كے فرق كے بیش نظراً پ كے كلام ميں ناقض نہيں ہے۔ ٣- جهال نک حضرت علی المرتضے رضی الٹرعنہ سے حرمتِ متعہ کی روایت اور محرائے اہل بیت کے ذکر کرنے کامعا مدہئے۔ توجاطوری کو اپنی کتابوں کے دیکھنے کا بھی موقعہ نہ بلا ۔ نہ جائے تم سے فاضل کیسے بن گیا ، جاڑوی تھا . أيب كى صماح اربعه يسسه الاستبصارا وزنهذيب الاحكام ي يردوايت

# - حرمت متعه برحضرت على رضى الشرعنه-سروارين

# الانتصاروتهذيب الاحكام

عن ذيد بن على عن ابائد عن على على موالسلام قال حَدَّى رَسُولُ الله عَلَيْ مُو وَسَلَم رُكُونُ مَ الْحُمُرِ الله عَلَيْ مُو وَسَلَم رُكُونُ مَ الْحُمُرِ الْمُ الله عَلِيهُ وَسَلَم رُكُونُ مَ الْحُمُرِ الْمُ الله عَلِيهُ وَسَلَم رُكُونُ مَ الْحُمُرِ الله عَلِيهُ وَسَلَم رُكُونُ مَ الْحُمُرِ الله عَلِيهُ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

۱-۱لاستبهارجدسوم مل ۱۲۲ ابواب المتعه) ۲۵-تهذیب الاحکام جدیمفتم ص ۲۵۱ با بتفعیل احکام النکاع)

#### ترجمه:

زید بن علی اپنے والدسے بے کر حضرت علی المرتبظے رضی اللّمِعنۃ کمک تمام اُن حضرات سے روایت کرتے ہیں کر حضور علی اللّم علیہ وکسلم نے گھر لِپو پالٹو گڈھوں کا گوشت اور کاع منغہ کرحوام فرمادیا ہے ۔ زید بن علی اپنے والدسے بے کر معزرت علی المرتبظے کمک نما مان حفرات سے حرمتِ منغہ کی روایت کر رہے ہیں ۔ جرائ بیت کے ممثا زا فراد ہیں۔ ان تما) نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنے سے بیائی شعیبت سے روایت

سنی ۔حتی که زید بن عنی تک وہ روابت بہنے گئی۔اب انبیرعاڈوی کے بیے ہی لاسندھ جا تاہئے ۔ کہ یا تواس روایت کا محار کروے میکن بیان کی صحاح اربعی موجرد ہے انكار بھى نہيں ہوسكت ۔ با بھراس بات كولقيد يرمحمول كركے اہل بيت كوغلط بات كينے والا ٹنا بت کرے ۔ میکن نفید کا زمانہ بھی نہ تھا کسی کاخوت وخطرہ بھی نہتھا۔ اس لیے اب جا ڈومی کو یا توحرمتِ متعدتسبلم کرمینی جا جیئے۔ یا بھران انکہ اہل بیت کی مجتت كاطوق كى سے اتاردينا عامية بجر خبوط موٹ بين ركھا ہے -م - جوازِمتعدی رواببت سلمہ بن اکوع سے سلم اور بخاری دونوں نے ذکرکی بسکین حرمت منعہ کی روایت میں ا مام سم منبارہ گیا۔اس کی وج خود جا ڈوی نے بیان کی۔ کر بخاری کے نزد کیے سلم بن اکوع کی یہ روایت نا قا بل عمل ولقل ہے چلئے ان یں ۔ کسلم بن اکوع کی میروایت نا قابلِ عمل ونقل ہے۔ لیکن اس سے ین بت کسے ہوگیا۔ کمتعد حرام نہیں۔ اگرام بخاری کے نقل کرنے یو نیصلہ جا ہو۔ تو بھر ہم تمبیں سم بن اکوع سے کہیں زیادہ مضہ و شخصیت کی حرمت متند برروایت بخاری شرایت می د کھاتے ہیں۔ سے جی مركو-

## بخارى شركيب

حَدَّ أَنَا مَا لِكُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّ أَنَا ابْنُ عُيَيْدَة آتَهُ سَمِع ذُهُونَى يَقُولُ آخُبَرَ نِ الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَلِيٍّ وَآخُوهُ عَبَدُ اللهِ عَنُ آبِيُهِمَا الَّ عَلِيَّا قَالَ لِا بْنِ عَبَا سِ النَّا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْى عَنِ الْمُتْعَة وَ عَنَ لُحُنُومِ الْحُمْدِ الْاَهْلِيَّةِ ذَمَنَ خَيْبَرَ وَ (بخاری تشرییت جلددوم ص ۲۰۱۵مطبوم امح المطابع کماچی)

ترجمها:

حضرت علی المرتفئے رضی الدُّعنہ نے ابن عباسس سے کہا کیے ہے شک رسول الدُّمنی اللّٰہ علیہ کوسلم نے خیبر کے وقت متعہ کرسنے اور پالنو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا نھا۔

حرمتِ متعہ کی ہے دوا بیت الم مجاری نے ذکر کی۔ اور ذکر بھی حضرت علی
المرتفظے رضی الموعنہ سے ۔ اب ذراجا الردی کے پاس دعلی کی در بیکھئے ۔ کہتا ہے ۔ کہ
سلم بن اکوع کی حرمتِ متعہ کی روا بیٹ الم مجاری کے نزدیک نا تا بل عمل ہے ۔
الس لیے اُسے نقتل کیا۔ اور یہ روا بیٹ حضرت علی المرتفظے سے نقل کرکے الم مجاری میں اس لیے اُسے نقل کرکے الم مجاری میں میں اس کے ۔ اب اس بھیل جاڑوی کو کسیم کر لینا چا ہئے لیکن معدم ہوتا ہے ۔ گرفی سے سند فاضل اسی لیے دی گئی ۔ کر چھوط کو کبھی بھی جھوا میں میں بلکہ نظم کی ہے ۔ یا پھریے فاضل نصب سے ناہے ۔ اُسے بنائے ہے۔ اُسے بن

۵ - حرمتِ متعہ پرکسِی بھی صحابی کی روایت موج د نہیں یہ کے کہتے ہیں کہ مجواسی
ا ور تھبوٹے کا حافظ نہیں ہوتا ۔ اپنی تھنیفٹ جواز متعہ کے ابتدا ہیں خو تسلیم کر
ا یا ہے کہ حرمت متعہ کی روایات مرف تین صحابہ سے ملتی ہیں۔ بعنی حضرت
علی المرتفظے ، سلم بن اکوع اور مبرہ بن معبد جہنی ۔ اور اب یروعلی کیا جارہ ہے ۔ کہ
حرمت متعہ کی روایت کی صحابی سے موج د نہیں ۔ سے
حرمت متعہ کی روایت کی صحابی سے موج د نہیں ۔ سے
فواجب و بن لیت ہے حافت ایس جا تی ہے ۔



بوازمتعه

ومتعدد در لمربن اكرع انسخ مم مسلم عدد جهام طبع محنب شینب رود كرای منبر

ام می کی اس مدیث کے بہتی میں ابن محداور عبدالواصد ابن زیاد دورادی ام میں میں اس مدین کے بہتی میں ابن محداور عبدالواصد ابن زیاد دورادی اللہ میں ۔

عن اياس ابن سلمان عَنُ أَبِيْدِ قَالَ رَخْصَ رَسُولُ اللهِ عَنَا مَا مَا فَطَاسِ فِي الْمُتُعْتَةِ ثَلاَ ثَاثَمٌّ نَهْلَى عَنْلَا-

ترجمه:

ایاس بن سمہ اپنے اب سمہ سے دوایت کرتا ہے ۔ کو انحضوانے
اوطاس کے سال تین بارمتعہ کی اجا زن دی۔ اور پھرمنع کردیا۔
اوٹا ترسمہ کی برصدیت اس کی ابنی سابقہ عدیت جسے صبح بخاری اور سیح مسلم ۔
دونوں نے نقل کیا ہے معارض ہے۔ نا نگا اگریہ عدیث قا بل اعتماد ہوتی ۔
نوا ، ام بخاری اس عدیث کو قبط گا نظرانداز ندکرتے ۔ نا اٹٹا علامہ ذرہ ہی نے میزان الاعتدال جد کا ص ۸۸۵ میں یونس ابن محمدا و رعبدا لواحدا بن زیا دوونوں کو اس فابل قرار نہیں ۔

## ميزان الاعتدال

قال ابود او دعمد عبد الواحد الى احاديث كان يرسلها الاعش فوصلها بقول دحد ثنا الاعمش حد ثنامجا مد فى كذا اوكذا قال عبد الواحد ليس بشئ

(مبران الاعتدال جلدوم شاره نمبر ۵۲ ۸۵)

#### تسجمه

ابودا وُد فرباتے ہیں۔ کوعبدالوا صدنے ان نمام کوبہیں اعش نے مرسل
چیوٹرا کے لیا اور حذ نما الاعش کہد کرمجا ہرسے سلسد سند حو ٹر دیا۔
یم بیٹی بن معین فرمانے ہیں۔ کوعبدالوا حد میس لشنی ہے۔
حرمت منغہ کے سلسے میں نقل کی گئی دوسری حدیث کا یہ عالم ہے۔ اور
پرختیقت ہے۔ ہذا حفرت علی سے نقل کر دہ حدیث حرمت منغہ کی طرع سلمہ
ابن اکوع کی حدیث حرمت متعہ جی عبل من گھرت اور خود ساخن

ا ورجوا زمتعی طرح فراک می موجود تھا۔ اُج بھی ہے۔ اوراے حرام قرار دینا اکا م فعلا میں تعریب کا حق فعلا و ندعالم کے سواکسی کونہیں ۔

رجواز متعی میں مصنفہ اُنیر جاڑوی)

جعاب:

گذشتہ سطوریں جافروی نے بچیلی ہتیں ہی دہرائی ہیں ۔ جن کا جراب ہم تخریر
کر چکے ہیں ۔ بہاں صرف سلم بن اکوع سے مروی حرمت متعد کی روایت کے دوافراد
بونسس بن محمدا ورعبدالوا عدبن زیاد برجرے کر کے عدمیت کو مجروح خابت کیا گیا۔
اور حوالہ کے لیے میزان الاعتدال کا نام لیا - اب ہم ان دونوں کے حالات پر
نظر ڈوالتے ہیں ۔

میزان الاعتدال میں ندگورہ جلدا درصغہ پرینس بن محدنا می کسی داوی کا تذکرہ نہیں۔ ہذائی سرکان ام ونشان بک نہ ہواس کے متعلق ابن معین نسائی ادراحد کا تول نقل کرنا واضح جہالت ہوگی ہے فاضل تم کی امنیازی علامت ہے۔ دوسرے داوی عبدالوا صدکے متعلق جو کچھ جا ڈوی نے کہا ہے میم وہ بہ ہے کہ عبدالوا صدف دوسروں کی مرسل ا حادیث کو متصل بنانے کی کو سنسش کی ۔ اور بیر کم محدثین بی عبدالوا صدکا شمار گذاب ا ورمفتری لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس دوسرے الزام کے بارے میں جا اور کی النام مونشان کی جریونس بن محمدے ساتھ روار کھا۔ یعنی میزان الاعتدال بی عبدالوا صدبی نہا دی جریونس بن محمدے ساتھ روار کھا۔ یعنی میزان الاعتدال بی عبدالوا صدبی نہا دے بارے میں این الفاظ کا نام ونشان میں ہیں۔ میزان الفاظ کا نام ونشان کے بارے بیک النام ونشان کے بیں۔ بیک نہیں۔ بیک نہیں۔ بیک نہیں۔ بیک نہیں۔ بیک نہیں۔ بیک نہیں۔

ميزان الاعتدال

قَالَ عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ سَاكَنْ يَعْبِى عَنْ عَبْدِ

الْوَاحِدِ بْنِ ذِيَادٍ فَعَالَ كَيْسَ بِنَكُى مُ وَقَالَ اَحْمَدُ وَعَالَ اَحْمَدُ وَعَالَ اَحْمَدُ وَعَنْ مُكَالًا حَمَدُ وَعَنْ مَكَالًا حَمْدُ وَ وَعَنْ مَكَالًا مَكُن اَيُضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اَيُضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اَيُضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اَيْضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اَيْضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اَيْضًا عَنُ يَخِيى فَعَنْ مَانَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا الل

رمیزان الاعتدال جلددوم صفحه نمبر ۱۵ مطبوعه صرفدیم)

ترجمه

عنمان بن سبیدنے کیی ابن عبن سے عبدالوا صدون زیا دے باہے می بر جیا۔ توانبوں نے کہا۔ وہلیس بشی ئے۔ اور ام احدو غیرونے اسے تقد کہا۔ اس مصر دور و زفتیبہ وغیرہ بہت سے محذ مین نے روایت کی عثمان نے کیلی سے اس کی ثقابت بھی ہے۔ اور یر بھی کہا۔اس کی روا یا ت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یر تو تھی ان کے بارے میں وضاحت کس قیم کے را وی لقے ۔اب میل الزام لیجے ۔ کربیم سل روایات کی سند بیان کرٹے تھے ۔جناب امش نے جن روا یا ن می ارسال کیا- ان کی صحت پرانہیں اعنما د مقا- اس لیے ان کی سند کے اتصال اور متواتر ہونے برزورز دبالین ان کے بعد عبد الواحد بن زیا دنے بڑی جا نفشا نیسے ان مراسیل کی پوری سند ذکر کی۔ اب اس کوعبدالواحد کی فویو یں شمار کو یں گے بیان کی کمزور ہوں برجمول کریں گے ؟ ان کی اس خدمت اور دبیگر عالات کے میش نظرجیدعلما و نے انہیں تعد کها -اوران کی مرویا ن ذکر کرنے میں کسی حرج کو دخیل ندکیا ۔ میکن جاطوی ترجیوط بولنے اور من گھڑت بآیں بنانے كنسما على موسى بي الرحق وصدافت كى نل ش مقصود موتا توعيدالواحد

بن زیا دے بارے میں وہی لکھتا ہوکتب اسماء الرجال نے لکھائے۔ اپنی خورماختہ مذا بات کا معام الرجال سے ملاحظ ہو۔ مذا بات کتب اسماء الرجال سے ملاحظ ہو۔

## تهذيب النهذيب

عَبُدُ الْوَاحِيدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَبُدى - رَ وٰى عَنْ آبي اِسُحَاقَ الشَّيْبَانِيُ وَعَاصِهِ الْاَحْوَلِ وَالْاَعْمَيْسِ وَ آبِيُ مَالِكِ الْاَشْحِعِي .... وَعَتْهُ ابْنُ مَهْدِي وَ عَنَّان وَعَادِ م وَمُعَلَّى إَبْنُ سَعُدِ الْحَ فَالْ ٱبُوْعَوَانَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ ثِقَتَهُ ۚ وَ قَالَ ابْنُ سَعُدٍ كَانَ ثِنَهُ ۗ كَيْنِ بُرِالْحَدِيْثِ وَقَالَ ٱبُوْزُرُعَةً وَٱبُوْحَاتِمِ ثِقَه ﴿ قَالَ النَّسَائِيُّ كَيْسُ بِهِ بَاْسًا وَّ قَالَ ٱبُوْدَاؤُهُ نِّفَتَهُ عَمَد إلى آحَادِيثَ كَانَ يَرْسِلُهَا ٱلْاَعْمَشُ فَوَصَلَهَا قَالَ الْاَجَلِى الْبَصَرِى ثِعَنَهُ حَسَنُ الْحَدِيْثِ وَحَالَ الدَّارُقُطِينُ ثِقَةٌ مَامُونٌ وَ ذَكَرُهُ ابْنُ حَبَّا نِ فِي الشِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَبُدِ الْبَرّ أَجْمَعَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمُ أَنَّ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ثِفَتَه حَبَّتَ وَ تَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْغَارِسِى نِعْتُهُ قُمُ يَحْتَلُ عَلَيْهِ بِقَادِحٍ -

(تبذيب التهذيب جدد المسام حرب العين)

ترجدا:

عبدالوا حدبن زیا دعبدی کے اساتدہ وسیوخ میں سے چند بہیں۔

فيلردوم

الواسحاق النبيباني ، عاصم الاحول ، عش و را بو مالك الشجعي - ا ور ان کے شاکردوں میں سے چند کے اسماء کوامی یہ ہیں۔ ابن ممدی غفان، عارم اورعلی ابن معدالبغواته نے انہیں تعدیک ابن سعدنے ان كونفة ا دركشرالحديث كِما- الرذرعه ا ورا بوعاتم دونول نے نفتہ كِما -نسائی نے نبس بربا ساکہا۔ ابودا وُدسنے نفہ کہا۔ اور پر بھی کہا۔ کرحن ا ما دیث کواعمش ارسال کرد یا کرتے تھے یران کی سند بیان کرفیتے تھے اجلی بھری نے تقرا ورسن الحدیث کہا۔ دانطنی نے تقہ ما مون کہا۔ ابن حبان نے ان کو تقدروا یوں میں کھھا۔ ابن عبدالبرنے کہا۔ كرتمام محترثين كرام كا تفاق كي - كرعبدالوا حد بن زيا وتفاتبت كي -ابن تطان فارسی نے بھی تقد کہا۔ اور کہاکہ ان پر کو فی حرج نہیں ہو تی

الحض يه

ووعبدالواعد بن زیاد " کے متعلق جرح اور نفید کرنے ہوئے ماڑوی نے یہ لکھائے۔ کودواس کی کذب بیانی اورا فرا ویر وازی اظہر من اشمس ہے ، ایک طرت يه الزام اوردور سرى طرف عظيم محذمين اورنا قدين كانبي بالأنفاق تقه كهنا به جاؤوي کے خود کذاب اور افتراد پرداز ہونے کی ایسی دلیل ہے بجواظہر من اضمس ہے۔ عبدالواعدا ہے کشیخ جنا بامش کی مراسل کی سند بیان کرنے ہیں بیکن ای محنت ا و رملی غدمت کو جا ڑوی اس رنگ میں پمین کر رہاہئے ۔ کرعبدا لواحد اختراع عدیث کرتا تھا ۔اوراہے اعمش کی طرف نمسوب کر دیتا تھا ۔اکس سے أب جاڑوى كا يتيم نى العلم ہونا جان ملے ہول گے۔ أو هرميزان الاعتدال اور

تہذیب البّہ ذیب اس کی خوبی بیان کریں۔ اورادھراس متعد کی بیلاوار کو دہی تقص نظراً ئے۔ ابن فطان فارسی نے توسو باتوں کی ایک بات کہددی۔ کرکوئی جرح وسفید کرنے والاعبدالواحد میں تقص نہیں نکال سکتا۔ لہذا معلوم ہوا۔ کر حرمتِ متعد کی صدیث کے یہ دونوں راوی قابل باعتما دا ور تقریب اس بیے ان کی روایت کردہ اصادب نیجیج ا ورتا بل حجت ہے۔

فاعتبروإ بااولج الابصار



### جواز متعه

( ( ) - سبرہ سے اعادیث اس کے بیٹے رہیں ابن سبرہ کے علاوہ کسی نے بھی اس کے بیٹے رہیں ابن سبرہ کے علاوہ کسی نے بھی افتال نہیں کیں۔

(ب) ۔ ربیع بن سبرہ را ویانِ حدیث کی فہرست میں مجہول الشخصیت ہے ۔ اور ہی وجہ ہے ۔ کہ ام بخاری میں نے بیرری میری بخاری میں سبرہ بن معبدسے ایک حدیث بھی نہیں لی ۔ کیونکہ سبرہ سے اس کے بیٹے ربیع کے سواکسی دوسرے را وی نے ایک حدیث تک نقل نہیں کی ۔ امام بخاری کے بعد

#### martat.com

ا مام کم کوئی دیکھ لیجئے کو پوری میسی مسلمیں حرمت متعد کی عدیث کے علاوہ کوئی ، دوسری عدیث نقل نہیں کی۔

رج)۔ ابن قیم نے زا دالمعاد میں ص م م م پراحادیث سبرہ کے متعلق لکھا ہے کے کاملے روایت سبره این معبد کی صریت کو درست قرارنهیں دیتے کبونکه عبدالملک بن ربع بن سبردا بن معبد ناقل صربت شے اور عبد الملک کے تعلق ابن معین نے کا فی کچھ لکھا۔ ہی وجہے کو شدت اختیاج ا درسخت ضرورت کے با وجود امام بخار ی نے سبرہ کی ایک صدیث کو بھی قبول نہیں کیا اگرام می ری کے نزدیک سرہ کی عدیت درست ہو تی تروہ لقیناً اعادیث سرہ کو اپنی صیح بخاری میں عبر دننے۔ مزیفیس کے بیے الجمع بین رجال الصحیحین عبدمرا ص ۱۳۵ ماحظه فرما ئی عاسکتی ہے۔خلاصة الکلام په ہموا که حدیث حرمت منعه ریت کی دیوارہے۔ اورجس طرح براصول ہے کوا کمے غلطی کوچھیانے کے بیے كى غلطبال كى جاتى إلى -اسى طرح حفرت عمركى تحريم متعدكو جائز فرار دينے کینے نمسخ اُیت کے لیے ہاتھ یا دُن مارنے پوٹے۔ مدیث سازفیکڑی کی طرف رجوع كرنا يرا اورليسے افراد كى احادیث نقل كى گئی جریا تومعیا رحدیث يرانيس كرنے اور يا وہ اس كے خلاف كافي سے زيا دہ اظهار خيال كر بھے أي - لهذا نه توكلم حفرت على تحريم متعدكة تقاضي بدراكر تائي - نه حديث سلما بن الوع معیا رصحت بر بوری از تی ہے۔ اور نہ ہی صدیت سبرہ تنسيخ ا حا دين كى المبيت دكھتى ہے۔ اور حواز متع حس طرح نفا و بي كا ومي ريا -

(حرازمتونسنبعث أنبرطاروئ ثبي ص٣٨)

## جواب:

ندگررہ عبارت بین امور مشتمل ہے۔ اول میر کر سبرہ ابن معبد کا بدای رہع بن سبرہ چو ہے ددمجہول الشخصبت " ہے اس بیے سبرہ بھی مجہول مہوا۔

### دوم:

۔ بخاری نے سبرہ کی ایک روایت بھی ذکر نہ کی ۔اور سلم نے عرف ایک ہی رواپیت حرمت متعہ والی ذکر کی ہے کیسی اور روایت کا نام و نٹ ن نہیں متا ۔

### سوم:-

ا ما دیت مبرہ اس لیے نامغنبول ہیں ۔۔۔ کدان کی روابیت کرنے والا عبدالملک بن ربیع دیعنی جنا ب سبرہ کا پوتا) ہے۔ اور اِس برابن عین نے بہت کچھ کہا ہے۔

## اق ل:-

کسی را دی کامجبول ہونا دوطرع سے ہونا ہے۔ ایک نسب کے طور پرا ور دوسرا عدالت میں ۔ جناب سرہ کے نسب کا تذکرہ توکتب اسماء الرجال میں موجود ہے۔ سبرہ ابن معبدعوسجہ چنی ۔ ان کے بیٹے ربیع اور پیتے عبد الملک تک کے نام موجود ہیں ۔ اس لیے موجود ہیں ۔ اس جہالت با عتب رنسب کے تونہیں ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برعدالت میں مجہول ہیں۔ تر اس سعد میں کنت اسماء الرجال میں ان پرکوئی تنقید موجود نہیں ہے بلاکس کے رکھی ان کے صحابی ہونے کی شہادت موجود ہے اور تمام صحابہ کام
کی عدالت خود حضور صلی الشرعبہ وسلم کے ارفتا دگرامی سے ثابت ہے۔ فربابا دہ
میرے نمام صحابہ عاول ہیں " آپ کے اس ارفتا دکے بیش نظرجب جناب
سبرہ کی صحابیت کی طرف خیال جاتا ہے۔ ترفوراً ان کی عدالت ساسنے آجاتی ہے
انیر جاڑوی نے بھی ایک جگرا وی پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا دو کر اکسس نے
زمانہ رسول بھی نہایا ہی سے معلوم ہون اہتے کہ جس کو زما فیز رسول بیت رہو وہ قابل
انت راحتی دواوی ہے۔ لہذاصی ہی ہونے کی وجہ سے کسی نا قدنے ان کی
عدالت براعتراض نہیں کیا ۔ ان کا صحابی رسول می الشرعبہ کو سے کسی نا قدرے زبال مور
عدالت براعتراض نہیں گیا ۔ ان کا صحابی رسول می الشرعبہ کو سے کسی نا قدرے زبال مور
سے ثابت ہے۔

## تهذيب التهذيب

سَبَرَةُ بَنِ مَعُبَدِ بَنِ عَوْسَجَةً لَهُ صُحُبَةً وَ مَنْحَبَةً وَقَعَ ذِكُرُهُ فِي حَكِيْنٍ عَلَّتَهُ الْبُخَارِي فِي حَكَوبَنٍ عَلَّتَهُ الْبُخَارِي فِي حَكَوبَنٍ عَلَّتَهُ الْبُخَارِي فِي حَكَوبَنِ عَلَى الْبُخَارِي فِي الْمَنْ سَبَرَة الْمَانِ مَعُبَدٍ وَ إِلِى الشَّهُ مُوسِ آنَّ النَّبِيَّ امْرَبِالْقَاءَ النَّي مَعُبَدٍ وَ إِلِى الشَّهُ مُوسِ آنَّ النَّبِيَّ امْرَبِالْقَاءَ النَّي مَعُبَدٍ وَ آلِى الشَّهُ مُوسِ آنَّ النَّي مَعُنِ فَى مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُودِ وَعَنْهُ ابْنُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُن سَعُدٍ فِي مَن شَهِدَ الْخَنْدَق اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

اتہذیب التہذیب جلدسوم مسلم ہے ۔ حرف السین ) نوجیدات: سبروابن معبد توسیج کرحفور صلی الشدعلیہ وسلم کی صحبت عاص ہے ۔

(بعنی صحابی بی) ان کا نام اس حدیث میں آیا جید امام بخاری نے احادیث الا نبیاء میں نعلیقاً ذکر کیا۔ کہا کر سروا بن معبدا درابوالشوس سے مردی ہے کا حضور میں اللہ علیم کیا۔ کہا کہ کا انگرا دینے کا حکم دیا یعنی اس وجہ سے کا مسلم میں توم مخود کا یا تی بل ہموا تھا۔ ان سے اِن کا بیٹیا د بیع روا بہتے تا کہ سروغر فی خندتی ا ورا بن سعد نے کہا۔ کر سبرہ غرفی خندتی ا وراس کے بعدرونما ہونے والے غزوات بیں حاضر ہوئے تھے۔

جب کرجناب سبرہ کاصی بی ہونا نابت ہے۔ تو پیران کی عدالت بھی نابت ہے۔ اور پیران کی عدالت بھی نابت ہے۔ اور پیراس بر نابن انہیں دو مجہول الشخصیت ، کہنا نری جہالت ہے۔ اور پیراس بر مزید جہالت بیان مزید جہالت بیان کی ۔ مزید جہالت برکوئی دلیل اور زکہیں یہ قانون کر بیٹے کے جہول ہونے سے باپ بھی مجہول ہو جائے۔ یہ تھی انبر جال وی کی عمیت ۔

### 66d:

 برحدیث بنی صبح یں درج نہیں کردی۔ بلاجب تک اسے شرائط پر پردا ترتے نہ پا باس وقت کی اسے میں درج فراد یا۔ تومعوم ہوا۔ کرام مسم کی مشرراً کو صحت روایت پر جونکہ حدیث مبرہ بچورا اثر تی تھی۔ اس لیے امام مسم نے اسے درج فراد یا صبح مسلم بی روایت کا درج ہونا تواس امر کی دلیں ہے ۔ کہ وہ صبح ہے ۔ اور جاڑوی بہ تاکن ویے کی کوشش میں ہے ۔ کم چونکو ایک ہے۔ اس لیے اس کا داوی مجہول ہوا ۔ ویے کی کوشش میں ہے ۔ کم چونکو ایک ہے۔ اس لیے اس کا داوی مجہول ہوا ۔ عبیب منطق ہے اور انو کھا ضا بطہ ۔ ذکیری نے اس سے قبل میشیں کی اور زبری کی کے خربی نے اس میں میا گیا ہو کہ بی اور زبری کی کے کہ بیت والا کا با با بلیس بتا گیا ہو ذری می کے دری کے بہت والا کا با با بلیس بتا گیا ہو کہ دری کے دری کے بہت والا کا با با بلیس بتا گیا ہو کہ کونے اُس کے درام کا مول کو جا کرنا برت کرنے کے بہت والا کا آتے ہیں۔

### سوم:

کی دوسری غیرضیعت مدیث تا بُیدو ترخی کردے ۔ تواس کا ضعف ختم ہوجائے ہذا روایت عبدالملک بوجہ نائید کے ضعفت سے نکل کر توت بیں داخل ہوگئی۔

اکفریں ہم جناب سبرہ کے بعثے رہیں کے متعنی ایک حوالہ پیش کررہے ہیں۔ کیونکہ رہیں کورد مجہول الشخصیت "کہد کر جاڑوی نے سبرہ برتنقید کی تھی ۔ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔ کر بیٹے پر تنقید سے باپ کو مؤٹ کرنا زی حاقت ہے لیکن اس وقت جبکہ بیٹا بھی تنقید سے فالی ہو۔ تو پھراس برفرضی جرے و تنقید نابت کر کے اس کے باپ کو بدنا م کرنا وہ عبداللہ بن سباری تعلیم کا اثر ہی ہوسکتا ہے؟

### تمذيب التهذيب

دَبِيْعِ بُنُ سَبُرَةَ وَقَالَ الْاَجَدِلَ حَجَاذِ ى تَابِعِى فِعْتَةَ وَقَالَ الْاَجَدِلَ حَجَاذِ ى تَابِعِى فِعْتَةَ وَقَالَ اللَّهَاتِ وَقَالَ النَّسَا إِنِي النِّقَاتِ وَقَالَ النَّسَا إِنِي النِّقَاتِ وَقَالَ النَّسَا إِنَّ فَي النِّقَاتِ وَالنَّفَاتِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

#### ترجمه:

ربع بن سبرہ کے بارسے بی الاعلی نے کہا کہ وہ نقہ ہے۔ اہم نسائی

خیجی اسے نفتہ کہا۔ اورا بی حبان نے اس کہ ذکر نفتہ را وہوں ہیں بہہ

جہاں کہ حرمت منعہ پر لفزل جاڑوی تمین روایات ہیں۔ اوران کو نا قابل
اعتما دی ہم ایت کذا باز چالا کی کی۔ ہم نے اس کذب بیا نی اور دھوکہ دہی کو طشت از بام کردیا ہے۔ روایات مذکورہ ربت کی دیوار نہیں ہیں بلکران بر

کی گئی ہے جو ٹی تنقید نا رعنکبوت سے جھی گئی گزری ہے۔ ہم نے اس کو نا رنا دکرکے

الگ کردیا - اس بنا و ٹی محب علی کوجواز متعہ کی فکراس تدر دامن گیرہے کولائے

کائنا ت حضرت علی المرتف رضی اللومنہ کی مردی عدیث کو بھی درخوراغتنا رنہ سجھا ۔

اور بڑی ڈھٹا ٹی سے کھ دیا کہ وکلام حضرت علی تخریم متعہ کے تقاضے پورے ہنیں

کرتا "اسے کلام علی بھی تسلیم کر رہے ہو۔ اور پھراسے وو تقاضے پورے ذکرنے

والا، کہ کرکس کوخوش کرنا چاہتے ہو۔ بی علی المرتفظے ہیں ۔ جن کا مقام ومرتز تہا سے
عقائد کے اعتبار سے انبیا ہوسے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جن کی مریا ت تا بلی حبت

ہے نظا کمو اجن کا نام لے کردکان جی کا جن اور می تو ان کی تو ہین سے بھی باز نہیں ائے
عدیث علی المرتفظے رضی اللّه عنہ مسندا مرنوع اور می حسے ہے ۔ اِسے ہم تحقیق سے تا بت

لہذا دوجوا زمنعہ جیسے نفا ولیا ہی رہ ، اس سے اپنوں کا دل تو بہلا یا جا سکتا ہے لیکن علی المرتفظ رضی الله عند کے جا ہنے والوں کے نزد کی جوا زِمتعہ کا وجود ختم ہوگیا ہے۔ اوراب بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح لفؤل علی المرتفظ ، حضور صلی اللہ علیہ کوسلے اسے حرام قرار دے دیا تھا ۔

فاعتبروايا اولى الابصار

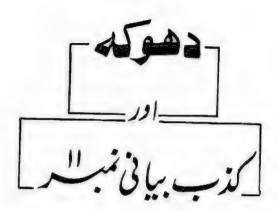

### حوارميعه

فوٹ: اب ذراشرح نووی کے دعوی اجماع اورا مام فخوالدین رازی کے مذکود فرمان کاموازنہ کریں۔ کران میں سے کون درست ہے۔ امام دازی فراتے ہیں کرون اہل سنت کے ہاں متعمنسوخ ہے ۔ اورعبداللہ بن عباس اورعمران بن حصبن جوازمتعہ کے قائل میں۔ اور علامہ نوری کھتے ہیں۔ کہ حرمت پراجماع ہے۔ (جوازمتعص ١٧١)

جواده

ا تیر جا اوی نے رسالہ دوجواز متعدائص ۹ سرایے عنوان دومنفق علبہ نظریہ سکے تحت چندحوا رجان درج کیے ہیں جن میں ابندائے اسس میں متعد کاجواز ابت ہوتا ہے۔ اور آخر میں مندرجہ بالا دھو کہ اور کذب بیانی کا ذکر کیا ہے۔ جیساکہ بم اس سفیل اس امری تقیق بن*یں کر چکے ہیں بر*آیت استماع كرجه الم نشيع جواز منعه كى مند كے طور يرلائے ہيں۔ اس كالمعنى معنى نكاح والمى كے اس کی مزیر محقیق انشا دالنه ذکر موگ اب اس کی طرف آیئے۔ کو ابتدا داسب میں متعه جائز تقا مواس بارسے میں ہما را بی فقیدہ بئے۔ کردومتعد، وو وقع حضور ملی اللہ علیہ وسلمنے جا کُرْ فروا با-ا وردو نول وفعہ حرام بھی فروا دیا تھا۔اس کی طعی تحریم فتح مکہ کے دن ہوئی تھی۔ اور پھر تمام صحابہ کرام نے اس کی حرمت پراجماع فرما بیا تھا۔ جا روی نے برعم خود امام رازی اور امام زدی کے نظر پایت کومتناقض کہا۔ حال محدان میں درحقیقت کوئی ان اقف نہیں ہے۔ امام نودی نے حرمتِ متعدیرا جماع کا قول كياب اردام دازى في أيت متعدى نسيخ كا دعوى كيا بي اس من قابل عور یہ بات ہے۔ کر امام رازی نے تنبیخ کا قول اپنی طرف سے نہیں کیا۔ عبر اس کا ایک بس منظر بیان کیا۔ وہ اس طرح کدا ام مرصوب نے حرمت اور حوازمتعہ کی ، مختلف روایان ذکر فرمانے کے بعدرواین حرمت کولطور ناسنج اورروایت جواز کوبطور فمسوخ ذکر کیا۔ جواز کے منسوخ ہونے پرانہوں نے روایت ذکر کی ہئے۔ ال ليے مسيخ كا دعوى أن كابنانيں ، كرقارلين كرام كوية تأثر ديا جائے ، كرام م نووى حرمت متعه پراجماع کہتے ہیں۔اگراجماع نفا۔ تو پھرامام رازی مبیخ کا دعوٰی كبول كربيع بي اس يع دونول ا مامول كے اقوال مي تعارض نہيں كے حرمت کی صورت چوبی شروع اسلام سے تھی ۔اسی یسے صیا برکام نے لینی مجبوری اور ، معذوری کا اظهار کیا-اور صنور ملی الشرعیه وسلم نے اس کی حرمت، حلت مین تبدیل فرما دی۔ بیمراس وقتی حلِّست کوختم فرماکراس کی اصلیّت بحال فرما دی۔ ہیں الم رازی کا بیان ہے ۔ اوراسی کوا مام نووی نے آخر بس ذکر فرما یا۔

منافض کی ایک اورصورت بھی ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کر امام رازی متحد کی نمسنے کا قول کرتے ہیں۔ حالا نکے عبدالنہ بن عباس اور عمران بن حصین جوازِ متعد کے نائل تھے۔ اگر وہ جواز "منسوخ ہو چیکا تھا۔ تو بچران صحابہ نے اس کے خلاف

narfat.com

کیوں عقیدہ بنائے رکھا ؟ لہذامعوم ہوا۔ کدام رازی کا تول تمیسنے ورست نہیں ۔
حقبقت عال یہ ہے ۔ کدام رازی نے عبداللہ بن عباس کے متعہ کے بارے
میں مین اقوال نقل کیے ہیں۔ ا۔ متعہ کوجا نرسیجھتے ہیں ۔ اوراس تمیسرے تول میں الم رازی
سیجھتے ہیں۔ سراراس کے جواز کو منسوخ کہتے ہیں۔ اوراس تمیسرے تول میں الم رازی
نے عبداللہ بن عباس کا جواز کو منسوخ کہتے اور تو بکا ذکر بھی کیا ہے ۔ اب ات میں
افوال میں وہ بیبلافول کو بس سے انہوں نے رجوع فر بایا۔ اور تو برل ۔ جاڑوی نے
افوال میں وہ بیبلافول کو بس سے انہوں نے رجوع فر بایا۔ اور تو برل ۔ جاڑوی نے
سے تو لے بیا۔ اور اُن کی تو برور جوع کو گول کر گیا۔ اُخوالیسا کرنا ہی اس کے لیے مقید
سے گرجا نی اور ان دو نول کو ذکر کرنے سے اس کی قائم کردہ عمارت دھڑام
سے گرجا نی اور ان دو نول کو ذکر کرنے سے اس کا بھا نظرا چرد ہے میں بھوٹ جا تا
سے گرجا نی اور ان دو نول کو ذکر کرنے سے اس کا بھا نظرا چرد ہے میں بھوٹ جا تا
سے گرجا نی اور ان دو نول کو ذکر کرنے سے اس کا بھا نظرا چرد ہے ہیں بھوٹ جا تا

#### تفسيركبير

الإَوَا بَهُ النَّالِئَةُ أَنَّهُ آفَتَ بِالتَّهَا صَارَتُ مَنْسُوْحَةً الرَّوَى النَّالِئَةُ النَّالِئَةُ النَّالِيَةُ وَلَهُ النَّالِيَةُ النَّالِيَةُ النَّالِيَةُ النَّالِيَةُ النَّالِيَةُ اللَّيَةُ اللَّيَةُ اللَّيَةُ اللَّيْسَةُ اللَّيْسُةُ اللَّيْسُةُ اللَّيْسُةُ الْسَلِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعُمِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسُمِّلُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعُ الْمُسْتَعِيْسُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسُمِيْسُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُمُ ال

رتفنيركبيرمبرمناص م زيرايت فسا استنمتنعنم مطبوع مصرعبديد)

#### ترجمه

سیدنا حضرت عبدالله بین اگرچ واز متعد کے قائل رہے ۔ اوراسی نول پر اہل تنبیع اور جاڑوی فلیس بجاتے ہیں یکن یہ اخری کیفیت اُن کی کیوں نقل نہیں کرتے ۔ یا انہیں نظر کیول نہیں اُتی ۔ الله کے حضور جاتے وقت اُخری دُعا یہ اُنگی ۔ کراے الله اجراز متعد کے قول سے مجھے معان کردے ۔ اس کے بعد اِن کی طرف سے جواز متعد کا کونیا قول تلاش کرو گے ۔ ہوسکت ہے ۔ کر جاڈوی سائم فہم یہ کہ طرف سے جواز متعد کا کونیا قول تلاش کرو گے ۔ ہوسکت ہے ۔ کر جاڈوی سائم فہم یہ کہ و سے ۔ کہ بیر دوا یت اہم دازی نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کی ۔ اس وہم باطل کو و سے ۔ کہ بیر دوا یت اہم دازی نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کی ۔ اس وہم باطل کو ابنی عبد الله بین عباس میں کو تفسیر جے و ذائنہ بین عباس میں کو تفسیر جے و ذائنہ بی ابن عباس میں کو تفسیر جے و ذائنہ بی ابن عباس میں اُن کی اپنی زبا نی اس بارسے میں الفاظ میش فدمت ہیں ؛ ۔

تفسير بن عباس:

وَيُعَثَالُ أَنُ تَتَبْتَعُنُوا بِأَمْمُوالِكُمْ أَنُ نَعْلَبُعُوا بِأَمُوالِكُهُ

فْرُوْجَهُنَّ وَهِيَ الْمُتَّعَةُ كَوْتُدُنُّسِخَتِ اللَّابَ (مُحْصِينِينَ) يَقُولُ كُنُونُواْ مُعَهُنَّ مُتَزَوِّجِيْنَ رَغْيَرَمُسَافِحِيْنَ) غَيْرَ زَافِيْنَ بِلَاسِكَاجِ (فَكَااسْتَكُمُ تَتَعَثَّعُ) اِسْتَنْفَعَتُمُ (بِهِ مِنْهُنَّ) بَعْدَالِيِّكَاحِ (فَالْتُوهِ ثُنَّ) فَاعُطُوهُ نَ (أُجُورَهُنَّ) مُهُوْدَهُنَّ كَامِلَةً (فَرِيْضَةً) مِنَ اللهِ عَلَيُكُمُ آنُ تَعُطُعِ الْمَهُدَ قَامًا (وَلَاجُنَاحَ عَكَبُ كُمُ) وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمُ رَفِيْمَا نَزَاضَيْتُمُ بِهِ إِفِيمَا تَنُقُصُونَ وَ تَزِيْدُ وَنَ فِي الْمَهْرِ بِالنَّثَرَاجِئِ رمِنُ بَعُدِ ٱلْفَرِيْصَ فِي الْأُولَى الْمُولِي الْمُعَالِمُ لَهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهُمًّا ﴾ فِيْمَا آحَلَّ لَكُمُ مُّنْعَتُ رَحِكِيْمًا) فِيْمَاحَرُّمَ عَكَيْكُمُ الْمُتْعَةَ وَيُعَالُ عَكِيْمًا بِإِضْطِرَارِكُمُ إِلَى الْمُثْعَةِ حَكِيْمًا فِيُمَا حَرَّمَ عَلَنُكُمُ الْمُتْعَةَ مَ

(نفیرابی عباس م ۲۸ زیرایت فداد تمتعتم)

#### ترجمك:

اورکہ گیا ہے کران تبتغدا با مدادیم کامعنی یہ ہے کرئم مال کے عوض ان کی سند مگا ہوں کوطلب کرو۔ ہیں متعد ہے ۔اوراب مضوخ ہو جی ہے محصنین کامعنی یہ ہے ۔ کرتم عوزوں کے مانھ با قاعد شاہدی کارے دہو۔ کی رہم نے مشار ناکوتے رہو۔ کی رخم نے منا دی کرے دہو۔ کی رخم نے منا دی کرے دہو۔ کی رخم نے

ان عور توں میں سے جس سے نکاح کے بعد نفع اکھایا۔ تو اُن کے تی ہمر مکمل اداکرو۔ اللہ تعالی کی طوب سے تم پراُن کامہراداکر نافر فن کردیا گیا ہے۔ اور تم پراس صورت میں کو گی حرث ہمیں کہ ایس میں رضامندی کے ساتھ می مہر میں کئی یازیا دتی کرو۔ یہ کی یا ذیا دتی اس می ہمر میں کی یا زیا دتی اس می می میں کہ ایس میں ہمر کی می ازیا دتی کرو۔ یہ کی یا ذیا دتی اس می میں کہا جا سے سے متعد کی میں ۔ اور یہ بھی کہا جا سک ہے کہ حکمت میں اس میں ہوری کو جا تا ہے ۔ اور یہ میں کہا جا سک ہے کہ اللہ تعالی کو جہ سے تم متعد کی حکمت وہ بہتر جا تا ہے حی کی حکمت وہ بہتر جا تا ہے۔ خواہش مند ہوئے۔ اور متعد کی می حرام کرد بنے کی حکمت وہ بہتر جا تا ہے۔

## نوضيح.

سیدنا حضرت عبدالله بین عباس کی نفسیرسے آن کے ارتبا وات کافلاصه

بر ہنے کرمتعہ حوام ہو چکاہئے ۔ اوراس کی بین وجہیں بیان فرمائیں ۔

۱ - ۱۰ ان تقبغوا با صو المحو، سے متعہ جائز ہونا نا بت ہوا یکن اس کی نمسین مصنین بنیرسافیبن نے کردی ۔ اور اجبو ر هن کامعنی حق مہر فرمایا ۔ یا در ہے

کردہ اجبو ر هین ، ہی وہ لفظ تھا ۔ جسے جائرو کانے دومتعہ ، کے جواز برکر

دلیل بنا یا نھا یکن ابن عباسس رضی اللہ عزنے اسے حق مہر کے معنی میں ب اور جو بحد متعہ میں حق مہر زمین میں ب اور جو بحد متعہ میں حق مہر زمین ہوتا ۔ اس میلے بیال اجو ر هن سے مراد متعہ

کامعا وضہ نہیں ہوسک ۔

کامعا وضہ نہیں ہوسک ۔

کو و جواز متعدکوجان تا تھا۔ اور حکیم اس لیے کواس نے حوام کردیا یکن اس میں بھی حکمت تھی اس ۔ علیم اس لیے کواس نے حالت اضطراری کو جانتے ہوئے متعدکی اجازت دے وی ۔ اور حکیم ہونے کے اغتبار سے اس کی حکمت کا تقاضا یہ مواکر اسے حوام کر دے ۔ سوکر دیا ۔

ہذا ان دلائں کے ہوتے ہو کے حفرت ابن عباس کے جواز متھ فول کاسہا را لبنا فری جہالت ہے۔ اور ان کے بفیہ دوا قوال نہ بیش کر نامکمل خیانت ہے جو جاڑوی اینڈ کمینی میں کوٹ کوٹ کر جری ہو ٹی ہے ۔ فاعت بروا با اولی الابصار



### أيت استمتاع سے استباط

جوا فی متعلی : سلار دایات دا عادیث کودیچه بینے کے بعد مناسب ہوگا۔ اگرانس ایت بی بھی ایک مرتب عور کریں ۔ تا کہ حکم اللی کا یہ دا ضع اور غیر مبہم بہر بھی تشنیز تکمیل ندرہے۔ جن لوگوں نے جواز متعہ سے انگار کیا ہے انہوں نے قرائ کی کی اس ایت محکمہ کو دوطر لقوں سے کا لعدم کرنے کی کوشنش کی ہے۔ ا۔ ذاتی انتباط واجتہاد کے ذریعہ (۲) دعوی کی ایت نمون ہے۔

استنباط اجتباد عصاص دراس کے دیگر ہم نورکتے ہیں کر ایت کر میرسا بقد در لاحقہ کے اعتبار سے نکاح دائمی پرد لالت کرتی ہے۔ در نکاح متعبقصوداً بیت نہیں اس سلسلریں جصاص فی احکام القراک عبد علاص ۱۸۰ بی تین دلائل پیٹیں کیے ہیں۔

#### mariat.com

ا - فدااستمتعتم کاعطف احل ایکوما و دا دادکو پر ہے ۔ اوراحل ایکوسے محرات کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کوجائر: تبا یا گیاہے کیے دی دیکا ہے مواد باری تفاقی کیونکہ اسس بات بم کرسی کواختلاف نہیں احل ایکوسے مراد باری تفاقی نکاح ہی ہے ۔ بنا برای استمتاع بھی اسی احل ایکو کی وفاحت ہونا چاہیئے ۔ اور نکاح چونکہ نکاح دائمی کو کہتے ہیں۔ لہذا اجرت متعدسے مرادی مہرہی ہوگا۔

٢- اسى أيت مي لفظ محصنين كي -اوراحصان عرف نكاح صحيح يسيم ہوسکتائے۔ کیونکے متعصب وطی کواحصان نبیں کہاجا تا ۔ اور نہی منعصب ماشرت یراحصان کا طلاق ہوتا ہے۔بدامراد نکاح ہے۔ ٣- اسى ايت مي لفظ محصنين ك - اورگويا ذات احديث في زناكوسفا سے تعبیر فرا بائے - اور سفاح کامعنی ہوتائے یانی کو ضائع کرنا جونک متعد كرنے والا بھى زانى كى طرح اپنے ماؤە منوبه كوضا كئے كرتا ہے۔اس ليے متعدكو ناع بنیں کہاجائے گا۔ اوراسمتاعے مرادنکاح دائمی اوراجورسے مرادی مبر ہو گا-اب آئے اور جصاص کے ان دلائل کوامام فی الدین رازی ك سامنى بيش كبيئ اورسنية كرافي كيا فرايائ - ليجي تفسيركم وللوظ ص ۲ د کھولیے اور راجیئے ۔ ولیل اول مکھ کرا ام رازی فراتے ہیں کے جمان مقصود قرأن نهين مجوسكا -كيونك ذات احديث نے ابتدائے آيات مِں انسان کو البسے رہنتوں سے مطلع کیا ہے۔ جن سے مباشرت حرام ئے۔ان رکشنوں کے ذکر کے بعد فالق نے فرما ہسے۔ کران کے علاود برعور ن سے مباخرت جائز اور مباح ہے۔ یسجے امام رازی کے اکس جد کی نوفینج کردول ۔ ذائت اعدیت نے

marfal.com

اولاان عور تول کا ذکر کیا ہے جن سے انسان ننا دی ہمیں کرسکتا ۔ اُ زال بدمطلنگا

اباحت کا حکم دے دیا ۔ کران کے علاوہ دو سری ہرعورت سے ننا دی اور مبائرت جا کرنے ۔ اب بھلاا ہیں ہتلا ہمی لفتول امام دازی آیت میں متعدکا عدم جراز کہا آ

سے نا بت ہوا ملک اگریت میں نویہ تبا یا گیا ہے ۔ کر فرکورہ عور تول سے نکاح علی الافلاق مرام ہے ۔ اوران کے علاوہ ہرعورت سے نکاح علی الافلاق جا کرنے ہے ۔ اس کے علاوہ ہرعورت سے نکاح علی الافلاق جا کرنے ہے ۔ کراحصان کا جواب میں امام دازی فرمات ہی جواب کے اس کے اللاق صرف نکاح ہوئی ہی دعوای ہے ۔ کراح اس دعوای کی دلیل نہیں دی ۔ مرف دعوای ہی دعوای ہے۔

بینے ذرا ام رازی کے اس جبری مختصر سی توضیح دیجہ لیجئے۔ ام رازی زبانا
یہ جاہتے ہیں کرا حصان کا معنی ہے عورت اور مرو دو نول اپنے اپنے المرکس کو
بدکاری بینی زناسے محفوظ رکھیں۔ اس لفظ سے یہ کیسے ثابت ہوگیا کا حصان مرت
نکاح دائمی ہی سے خصوص ہے ۔ اور نکاح میعادی میں احصان نہیں بولاجا سی ج بلکا حصان جس طرح نکاح دائمی میں ہے اسی طرح نکاے میعادی میں بھی ہے۔
بلکا حصان جس طرح نکاح دائمی میں ہے اسی طرح نکاے میعادی میں بھی ہے۔
کیونے زنا میں مقصود حرف یانی گوانا ہوتا ہے ۔ اور منعہ بھی اسی طرح ہے ۔ جصاص
کیونے زنا میں مقصود حرف یانی گوانا ہوتا ہے ۔ اور منعہ بھی اسی طرح ہے ۔ جماص
کایہ نظر بیغل طرح ہے کیونے متعہ اس ذیل میں ہرگز نہیں اُتا متعہ میں اذ ن الہی کے
مطابق جا مُن طریقہ سے یانی گوا یا جا تا ہے ۔ اور میط لفنے بالکل نکاح دائمی کی طرع ہے
اس کے بعدامام رازی کھتے ہیں۔ کراگر تم یہ کہوکہ متعہ حرام ہے ۔ تو ہیں اُ خا ز

رجوازمتعص ٢٢)

### جواب:

دواستنباطاوراجهاد المحافوان کے تحت جاڑوی کے الفاظ کافلاصہ یہ ہے کہ ایت فیما استمتحت سے مرا دون کاج وائمی الینا ایک اجتها دی اکششش ہے ۔ اوروون کاج وائمی المرائی کے تعین دلائل ذکر کمر کے امام دازی کے حوالہ سے ان مینول کی تردید بیان کردی اس سے ثابت به ہوا ۔ کہ جصاص کے است بناطوا جہا دکوخو دان کے ایک تی عالم نے تسیم نہیں کیا۔ اوران جصاص کے است تنباطوا جہا دکوخو دان کے ایک تی عالم نے تسیم نہیں کیا۔ اوران ولائل کی تردید کردی۔ ہنداد لائل کی تردید سے وون کاح دائمی کا دعوٰی باطل اور نکاے میعادی ثابت ہو گیا۔

أیت مذکورہ سے مراد نکاح وائی اینا نا بن کیا۔ اور متع معروفه مراد لینا نا قابل قبول قرار دیا ہجب امام حصاص کا نظریہ اکب جان میکے ہیں۔ نواب امام رازی کی تخریر کی ، طرف آسیئے۔

امام رازی سی سید بیم کرتے ہیں۔ کوومتعدہ، دائمی حرام ہے لیکن ان کاخیال بے کر جب ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت دی گئی۔ تواس اجازے کا نبوت اس جوازمتد کے لیے ایت وو خما استمقعتم ، دلیل بن سکتی ہے - لہذا ایت مذکورہ متعد کے جواز کے بلیے نے ملکن اکس کوبعد میں دوسری آیات نے مسوخ کر دیا۔ اس نظرینے کی تون اور جھاص کے نظریہ کی کمزوری ٹابٹ کرنے کے بیے امام ازی نے تین دائل پر گرفت کی بیکن سے ما دری ایندلینی کو کوئی فائدہ نہیں ہوسکت كيونك أيت فركوره بقول جصاص نكاح دائمي كيسي بئے - اور شيعہ اسے متعمع وف كمعنى مي ليتے ہيں - اور امام رازى كے نزد كي يائيت متعدمر وذك جواز كے ليے ضرورہے لیکن نسوخ ہو گئی ہے اب اگرانہیں الم مرازی لیسندیں - اوران کے نظر بات فبول مي . توسعان الله إليكن ايسا مركز نهي أكيونكم ام رازى الرحيرات بذكوره سے مرا دمتعه معروفه ہى ليتے ہيں ۔ نيكن دوكسىرى ناسنى آيتول سے متعه معروفه کے ابدی حرام ہونے کے معتقد ہیں۔ پہلے جا اوری نے عرف اس سے جل یا تاکہ یہ بناسكے - كرجھاص كے تينوں د لائں جب المم دازى نے رد كر دہيے - تومتدمعوف كاب بھى جواز نابت موكيا۔ حالانكدان دونوں بزرگوں كا اس ميں اختلات نہيں۔ ہم ذیل میں ابو کر حصاص کے بینوں دلائل اورامام رازی کی ان پر تنقید نقل کر رہے ہیں - ناکر حقیقت مال واضع ہو جائے ۔ د ليلاول.

أيت فما استمتعتم سے بيد احل مكم ما ولء ذ الكم بے ميردونوں

معطوف اورمطون علیہ ہونے کی وجرسے ایک ہی کیفیت کو بیان کرتی ہیں ۔ بینی جب اس سے پہلے ایسے دشتے بیان کیے گئے جن سے نکاح ، وائمی طور پرجوام تھا تواب ایسے بیان کیے جارہے ہیں ۔ جن سے وائمی نکاح جا گزیہے - احسل ایکم ما و راء ذالہ ہے رسے نکاح وائمی مرا دلینا چونکوسنی شبعہ وونوں کا مشفق علیہ ہے ۔ اس لیے اس متنفقہ نکاح کوہی مُرا دلیا جائے گا ۔ اوراستمتاع سے مُراد نفع وائمی ہو گا ہے ۔ اس لیے اسجو و وسے مرا دحق مہر وائمی ہو گا ہے ۔ اس لیے اسجو و وسے مرا دحق مہر ہے ۔ اس دلیل پر ام رازی کی گونت مل حظہ فرائیں۔

## منقيدِرازي:

احل لکوما وراء ذا لکمرسے جب بیم ادبی که مرکورہ مخرات عور نوں کے علاوہ دوسری ہرعورت سے وطی علال ہے۔ تو وطی علال وتتی ہم یا وائمی دونوں کوشائل ہے۔ فای فساد فی حذا الکلام ۔ اس کلام میں کونیاف دہے ؟ دلیل فی دونوں کوشائل ہے۔ فای فساد فی حذا الکلام ۔ اس کلام میں دلیل فی ا

آیٹ نرکورہ میں ومحفنین ، ، جواحصان سے ماخو ذہبے۔ بہ نکاح وائمی سے ہی مائس ہوتا ہے۔ بہ نکاح وائمی سے ہی مائس ہوتا ہے۔ بعض محفون کوہ آدمی ہے۔ جس نے وائمی نکاح کرکے اپنی نروجسے وطی کی ہو مت کے طور پروطی کرنے والعمن نہیں کہلاتا ۔ اس لیے پرلفظ اس بان بھا توہنے ہے۔ کا استمتاع سے مراد نکاح وائمی ہے۔

## تنقيدرازي:

جصاص نے احصان کے مذکورہ معنی لینے پر کوئی ولیں چیٹس نہیں کی۔

marfal .com

### نوك:

دلیں بیان ذکرنے سے کسی دعوی کی دلیل ہی زہونال ذم نہیں اُتا۔
دلیل کی اسس وقت خورت پڑتی ہے جب بدمقابل دعولے
تسلیم خرکتا ہو۔ اوراگر وعولے فریقین کے امین ستم ہو۔ تو بھردلیل کی خردرت نہیں پڑتی
دواحصال ،، کامعنی جب اہل شیع بھی وہی کرتے ہیں ۔ جرجماص نے کی تواس
بردلیل کی کیا خردرت تھی سنی شیعہ دو نوں کا اتفاق ہے کہ زائی کی سنوا دو طری
کی ہے ۔ کنوارے کو موکو ٹرے اور ننا دی متعہ کے طور پروطی کرنے والاخودا ہا گیشیع
سنوارجم اور غیر محصن کی سوکوڑے ہے ۔ جب متعہ کے طور پروطی کرنے والاخودا ہا گیشیع

## مجمع البيان

وَالْإِحْصَانُ هُ وَانْ يَكُونَ لَدُ فَكُرُجُ يَنْ دُوْعَلَيْهِ

(مجمع البيان جلد عي ص ٢ امطبوع تبريز)

ترجماس

ا حصان کی تعرافیت بیسہتے ۔ کوس کے پاکسس اپنی بوی ہو۔ اوراس سے صبح و شام جب چا ہے وطی کیسے ۔ لیکن یہ بوی دائی بوی ہو۔

دليل سوم :

ووغيرمانين من لفظ سفاح محى استمتاع سے مراد نكاح دائمي يرقرينه

ہے۔ کیونکوسفاح بمعنی زنا آتا ہے ۔ جس طرح زنایں مادہ منویرضا کے کیا جاتا ہے اِسی طرح متعدیں بھی ضائع ہوجاتا ہے۔ طرح متعدیں بھی ضائع ہوجاتا ہے۔

تنفيدرازي:

نا ورمتعمی فرق ہے۔ زنایں اور موسا کے کرنا ہی مقصود ہونا ہے لیکن متعمیں اللہ کے اون سے ابسا ہونا ہے۔ زنایں اون نہیں۔

نوث:

"وغیرسافین" کامعنی صاحب مجمع البیان میں ووغیرزانمین ، کرکے نابت کردیا۔ کرمفاح اورزنا دونوں ایک ہی ہیں۔ علاوہ از بی حبب امام لادی بھی متعد کے ابدی حرام ہونے کے معتقد ہیں۔ نو بھر متع کے طور پر گرایا گیا۔ یا نی اللہ تعالی کے اذن کے ساتھ گرانا کیسے بن گیا ؟

الحرب كريه:

امام رازی نے احکام القرآن کے مصنقت جناب جصاص پر حجر مفتید کی ۔ وَہ اپنی مگر درست بیکن اس بات پر دو نول متفق ہیں ۔ کر متعہ کچھ عرصہ جائز رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کردیاگیا تھا۔ امام رازی نے آخری میں جودبیکی ذرا اس پر بھی نظر پڑ جائے ۔

فلوكانت ملذه الاية دالة على انهامشروعة لريكن ذالك قادحافى عرضناء

يه أيت الراكس بان يرولالت كرنى موكومتع جائز نفا - توعبى ممارك

عقبده میں اسس سے کوئی اعتراض نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اس کی اباحت مسوخ ہو پھی سے۔

(نفسيركبيرطلد اص ۵)

امام رازی اورامام جھاص کی تحریرات کے مطالعہ کے بعد مرزی فہم ان نمیجہ بر پہنچے گا۔ کران دونوں بزرگوں کا ایٹ استمتاع سے مراد لینے میں اختلات نوہو سکتا ہے۔ لیکن جوازمتعہ کے بعداس کی حرمت میں کوئی اختلات نہیں ۔ لہذا جاڈوی ایڈ کینی کوان دونوں بزرگوں سے ما یوسی کے سواکچھ زمطے گا۔ یہ جوازمتعہ کا شائق اوردہ حرمت میتعہ کے قائل ۔

فاعتبروا يااولى الابصار



جوازمتعه

اس بحث میں امام رازی رقمطاز ہیں ۔ کم متعد کے سلسد میں قابل اعتماد بات یہ ہے ۔ کہ ہم کھنے ول سے یہ سیم کرلیں ۔ کم متعدا یک وقت مباح تھا لیکن ہم کہتے ہیں کراب منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعدا مام رازی نے بھی اپنے دعوے کے ثبوت

ی تین دلائل پیش کھے۔

ا - أيت متعه كوذات احدت في أيت طلاق سے مسوخ كرديا ہے يين سورة طلاق كا أيت طريا ا يها النبى اذا طلقت مرائنساء فطلق مرت

اے بنی جب عور توں کو طلاق دو تو طلاق کے بعد دوسرے نکاح کے لیے عدت کا آنظار کرو۔

ال اُیت کے مطابق چونکے میال بیری کی جدائی طلاق پر موقوت ہے۔ اور طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے۔ اور متع میں نظلاق ہے نہ عدت - لہذا یہ اُیت، اُیتِ متعہ کی ناسخ ہے۔

این الم وازی کی انگھول پرتعسب اورافراو نوازی کی دیمنریکی ذہرتی ۔
ابنول نے تکھنے کو توریکھ دیا ہے یکن اس کو تابت کر مان کے لیے شکل ہموجائے گا۔ متعدی عدت ، عدت طلاق کا متعدی عدت ، عدت طلاق کا متعدی عدت ، عدت طلاق کا متعدی عدت ، عدت والی کا کا متعدی ہوتی ہے ۔ بہر صورت عدت ہموتی ہے ۔ میاں اور بیوی میں جدائی کا ذراید عرف طلاق تو ہیں ۔ اگرام وازی نقہ میں جھائی سے ۔ اور میاں بیوی ووٹوں نسخ کی موجودگی میں جدائی بلاطلاق بھی ہموتی ہے ۔ اور میاں بیوی ووٹوں نسخ کا کا علادہ اختیادات رکھتے ہیں ۔ لہذا میاں بیری کی جدائی طلاق میں مورٹول میں جب بہاں بیوی کی جدائی طلاق میں ہوتا ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی طلاق میں ہوتا ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی طلاق بیر میاں بیوی کی جدائی طلاق بیر میاں بیوی کی جدائی طلاق بیر میاں بیوی کی جدائی خوات ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی مورٹول ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی مورٹول ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی مورٹول ہے ۔ اس کا مقعد نہیں کہ مرتقام پر میاں بیوی کی جدائی مورٹول ہے ۔

۲- المام دازی کی در مری دلی یہ ہے کا کیٹ متعد ک نات اُ ایٹ میراث ہے ۔ پہن کہ نظام منعد میں میراث ہے ۔ پہن کے ا

marrat.com

متعه کی اجازت منسوخ ہرگئی ہے ..... دلیل آپ نے دلیجہ لی بیونی جمال اور ديگرعلمائے سوا داعظم كى طرح امام رازى بھى اباحت متعركو حرمت يں بدلنا چاہتے ہيں اس ليے قدم جيں باز جيں بات سے نہيں ہطنا سيلے أيت فلاق كو أيت متعد كاناسخ بنانا يكين جب ول كوسكون زموا-تواكبت طلاق سے مث كرميراث يراكك مالانكدامام ہونے كے إ وجود تعقب نے إثنا يك نرسوجنے ديا - كنسخ اور مسيق میں فرق ہوتا ہے۔ناسخ حکم اول کو کالدم قرار دیتائے جبی تضیب سے کم اول ک عمومیت فتم ہو کھلقہ محدود ہوجا نائے۔ آیت میراث نے میال بوی کے توارث كم مخصوص كرائب متعدكونسوخ كيائ واكراس ناسخ بنا با جلئ - توجير ابنے شوہر کی قائلہ بیوی یا اپنی بیوی کا فائل بھی ایک دوسرے کے وار فینیں ہوتے۔ کیا یہ بھی نکاح والمی کی ناسخ ہو گی۔ نکاح متعدیں عدم توازے، توار ب عموى كامخصص ہے يحكم متعد كا ناسخ بنبيں۔ علاوہ ازيں امام را زى نے حو نكرا حكم معجمیر منعه میں عور نہیں کیااس لیے ان سے بیام روست پیدور ہا۔ ورندا حکام متعد میں اگران كى تكاه من بوت توانيس معوم ہوتاكميعادى تكائيس بھى الرمياں بيرى ايك دوسرے سے توارف کی شرط قرار دے دیں اور مدت متعد میں کسی کا أتقال ہوجائے تورہ ابک دوسرے کے دارث ہول گے۔ ۱۷ - ۱۱ م دازی کی تبسری دلی یہ ہے۔ کو آیت متعد هدیث نبوی سے منسوخ ہے۔۔۔ سابقا سرور کونین کی طرف منسوب کردہ حرمت متعہ کی احا دیث آب کھ چکے ہیں ۔ اور ہم بتا چکے ہیں ۔ کو برریت کی و بداریں متعہ کے جواز میں وراڑ ڈالنے سے قا مربیں - ا ما دبث كو ترنفصيل سے آپ مل حظ كر بيكي بيں - كرا و لا دسرور كونين سے حرمت متعه کی اعا دیث نابت ہی نہیں نبی اکرم یوا فتراوا در بہنا ن کے ۔ اور ا نیا اگر تا بت ہو بھی بائیں توعلم صول بی با آنفا تی امت بیتنابت مے ۔ که

فقر حبعزیہ جلردوم مدیث نق قرآن کی ناسخ ہیں ہو کتی خواہ اقسام مدیث بیں سے کتی جم کی مدیث ہی کیوں نرہر کیونکہ مدیب کامقام ظن کا ہونا ہے ۔ اور قرآن کی چیٹیت بھین کی ہے اور کبھی بھی لقین کوظن سے منسوخ ہیں کیا جاسکتا۔

### حواب

میاں بیری کی مدائی طلاق پرمزفون ہے۔ اورطلاق کے بعد عدت ہوتی ہے اور متعه مي مزطلان مزعدت هو تي- أبيت طلاق أبيتِ متعه كي ناسخ هو كي- ا مام را زي کی ہیلی دلیل جاڑوی نے مذکورہ الفا واسے ذکر کی بیکن اہام صاحب کی تحریر سمھنے کہ ہے علم در کارہے۔ جو آنفان سے جا طوی کے پاس نہیں۔

الم صاحب كاكمنائ - كرنكاح كا حكام سے ايك حكم ووطلاق ، بھي ہے اور ير حكم دومتد ، مي موجر د نبيل بي اب جبكه التُرتعا لئ في طلاق وبين كاحكم ما زل فرمايا تواس سے معدم ہوا ۔ کو طلاق سے قبل مردا درغور ن کے درمیان ایسالعلق ہونا عاصیے۔ بوطلاق سے نتم بولکنا ہو۔ اورتعاق ومتع ، میں نہیں ہوک کا کیونک منعد کرنے والے مرد ا در عور ن دونوں کی جدائی کے لیے طلاق کے بیے طلاق کی خرورت ہمبیں ۔ اورا بت طلاق کے بعد عدت کا مجی ذکر ہے ۔ بعنی طلاق کے بعد حب مک عورت عدت ختم نہ کر ہے۔ اسے دوبار دکی سے ثنا دی کرنے کی اجازت نہیں ۔ اور منعہ کے بعد عور سنداسی وقت دوسرے سے متعہ کرسکتی ہے۔ اُسے عدت کی کو تی عزور ت نہیں پڑتی ۔اسس کی ایدکنب شبعہ سے الاحظہ کیجئے۔

فروع کافی:

تَفْتُو لُ يَاامَلَةُ اللهِ أَتُن وَجُكِ كَذَا وَكَذَا بَيْومًا بِكذَا

وَكَذَادِدُهُ مَا فَإِذَا مَضَتَ لِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ كَلَاقُهَا فِي الْمُرْطِلَهَا وَلَا عِدَّةً لَا كَالَكُولُ فَي الْمُرْطِلَهَا وَلَاعِدَّةً لَا لَا عَلِيْكِ -

( فروع کا فی جلد پنجم ص ۲۵ م مطبوء نهران جدید)

#### ترجهاك:

امام جعفرنے فرما یا یک جب تو متع کرنا چاہیئے۔ تو عورت سے یوں کہہ اے اللہ کی بندی! میں جھے اتنے دنوں کے لیے اتنے در ممول کے بدر کے ذوج بت مقردہ دن گذر جائیں بدر کے ذوج بت میں لانا چا ہتا ہوں۔ میر حب مقردہ دن گذر جائیں تواس کی طلاق دنوں اور دو لی کی سند طریں جوگ ۔ رامینی مقردہ دن گزرنے اور معا وصد دبنے بروہ نکاح طلائی دبئے بدیر خود مخود ختم موجائے گا۔) اوراس عورت کی تجدیر کو گئ عدت نہیں۔

الاستبعار:

عن محمد بن مسلم عن ابی جعنس علیه السلام فی المتعدد قال لیست من الابع لانها لا تطلق و لا نر ن ولا تعدد ن و انعامی مستا کرنه

(الاستبصار طبد سوم ص ۱۹۷۷ باب اند بیجید زالجسع بابن اکثر من الاربع فی المتعدة)

نرجماهه:

وام جفرے محد بن سلم را ، ی میں کرامام نے متعد کے ارب می فرایا

جس عورت سے متعد کیا جاتا ہے۔ وہ ان چار عور آوں میں سے نہیں ہوتی جن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا سٹ رعًا جا اُرْہے ۔ کیونکے متعد کی اُمی عورت کو طلان دسے کرفارغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں - دبکہ وہ مقردہ میعاد گزرنے برخود مجود کا دوسر سے لیے فیا رغ ہوجاتی ہے) اوروہ نہ کی متعد کرنے والے کی وارث ہوسکتی ہے۔ اور نہ ہی متعد کرنے وال اس کا وارث ہوتا ہے۔ وہ توا کی کرا پر پرلی گئی عورت ہوتی تی ہے۔

## الانتبصار

عن عبيد بن زدادة عن ابيدعن ابي عبد الله على عبد الله على الدوقال ذكرله المتعدد هي من الاربعة قال تزوج منهن الفا فا نهن مستاجرات - (الاستماره بدسوم ص١١٧)

### ترجماد:

زرارہ امام حبفرصاد فی سے روابت کرتائے۔ کرایک مرتبہ امام مرعو کے ہاں متعد کا ذکر ہموا۔ اور پرچپاگیا۔ کیا وہ عورت حبس سے متعد کیا جاتا ہے۔ وہ بار میں سے ہمرتی ہے ؟ فرمایا ، تو بطور متعد ایک مزار عورت سے نتادی کرنے ۔ واس میں کوئی گناہ ہنیں) کیوں وہ تو کرایہ پرلی گئی عور میں ہیں ۔

لمحرب:

مر کچھا ام رازی رحمۃ الله ملیہ نے کاع اور متعکے درمیان فرق بیان فرا

تفاء دہی بعینہ ام جعفرصا دق بھی بیان فرمارہے ہیں۔ اب جا اُروی کودہی زبان ابنے ام کے بارے یں بھی استعمال کرنی چاہئے ۔ جواس نے اِس فرن پرام رازی کے بارے میں استعمال کی ہے۔ ائمراہل بین نے صراحت فرما دی کرمتعہ والی عورت کے لیے طلاق کی کوئی ضرورت بنیں۔اسی بیے اس کے بیے عدت کی بھی ضرورت ہنیں۔ وہ مقررہ وفت جس پراس نے ہاں کی تھی۔ گزرنے پروہ فارغ ہے۔ اور اب سی نے سے معاہدہ کرنے میں کوئی روکا وط نہیں - لہذاجب اللہ تعالیٰ نے یچکم دیا ۔ کورتوں کوطن ف دے کرفارغ کرو۔اوراکن کی عدّت گزدنے پردوسری عگران کی شادی ہونی چاہیئے۔ ترمعلوم ہوا۔ کراب وہ نکاح کوس کے بعد فراعنت کے لیے طلاق کی خرورت زمقی-اورکسی دوسرے سے معا ہرد کرنے کے لیے عدّت كزارنا بهي خرورى زتھا۔ وہنسوخ ہوگیا۔اس نكاح كومعیا دى نكاح يامتعہ كہتے ہیں۔ یہ تخفا امام رازی کی تخریر کامفہوم - جے جاڑوی نے متمنع عورت کی طرح گفسید ہے کر ا پنامطلب بولاكرنے كى كوشش كى -اب الم دازى كى دوسرى دلبل كى طرف

ایے۔

۱- ایت میراث، ایت منعه کی ناسخ ہے۔ کیونکہ منعہ والی عورت منعہ کونے

والے مرد کی دارث نہیں ہوتی۔ اس پر جاڑدی نے تفیند کرتے ہوئے لکھا۔ کہیں

والے مرد کی دارث نہیں ہوتی۔ اس پر جاڑدی نے تفیند کرتے ہوئے لکھا۔ کہیں

اپنے فا وند کی میراث نہیں ہاتی۔ اگر محرومی وارث نسخ کی وجہ ہے۔ تو پھراس سے

نکاح دائی بھی ممسوخ ہوگیا۔ کیونکہ دائمی نکاح کے ہوتے ہوئے اگر عورت فا وند

کریا بالعکن میں کر دیتے ہیں۔ توان میں نوارث نہیں جاتا۔

یہاں بھی جاڑی نے خودمغالط میں بھنسانے کی گوشٹس کی ۔ بات دراس بہتے ۔ کر چنداست یا ءالیبی ہیں ۔ جو مانع دراشت ہیں ۔ اور وہ شیعیسنی دو نوں کے ما بین متفق علیہ ہیں۔ مثلاً رقیت رغلامی اقتل اوراختلات دین ۔ گویا زوجین کے درمیان قرارت معامر لازم ، ہے مگران موانع اورعواری میں سے اگر کوئی موجود ہو۔ توزوجین کے ابین قرارت ہیں رہے گا بیکن کاح متعدالیا معاہدہ ہے ۔ کدمنعہ کونے والا اورکرانے والی دونوں ان عوارض کے بغیر بھی ایک ووسرے کے وارث ہیں ہونے ۔ لین کاح متعدی ایک دوسرے کا وارث ہونا یا وارث بننا دوامر لازم انہیں ہونے ۔ توجب اللہ تعالی نے زوجین کے درمیان وراثت باری کی ۔ تواس حکم سے ہیں ہیں ہو کے دوسرے کے انتقال پر وارث سربننے ہوں ۔ مینی پر کہ فاوند مرجائے تواس کی ہوی کواس کے مالی منزو کہ میں سے دراثت مے گی۔ اوراگر بیری مر جائے تواس کی ہوی کواس کے مالی منزو کہ میں سے دراثت مے گی۔ اوراگر بیری مر جائے تواس کے تواس کے مالی منزو کہ میں سے دراثت مے گی۔ اوراگر بیری مر

تواس می سے ایسے میاں بوی جوا کی دوسرے کے اسے ایسے میاں بوی جوا کی دوسرے کے انتقال بروارث نسبنتے ہول ۔ ایسے دست ندوار کوا مند تعالی نے منسوخ کردیا ۔ نکاح متعدمی توارث «امرلازم "نہیں۔ یہ ال ثبیع کر می تسیم ہے ۔ بلکداک کی ہی بات کہ

# تهذيب الاحكام:

وَكَيْسَ يُحْنَاجُ إِلَى اَنْ يُشَتَّرَكُ اَنْهَا لَا تَرِثُ لِاَ قَرِثُ لِاَ مَنْ اللهِ وَمَدَّمَا لَا تَرِثُ لِاَ يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَشُرُقُ لِاَ يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَدُولُ لَا يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَدُولُ لَا يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَدُولُ اللهِ وَمَدْ إِنَّ لَا يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَدُولُ اللهِ وَمَدْ إِنَّ لَا يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَدُولُ اللهِ وَمَدْ إِنَّ لَا يَحْدُونَ بَيْنَهُ كَا مَا لَا فَيُ اللهِ وَمَدْ إِنَّ اللهِ وَمَدْ اللهِ وَمُدُونَ اللهِ وَمَدْ اللهِ وَمُدْ اللهُ وَمُدَالِكُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وتهذيب الاحكام جلاصفتم ص ١٩٢٧)

### ترجمه:

اورنكاح متعدكے وقت اسس بات كى كوئى ضرورت نبيس - كرمتعد كرنے والاعورت سے يہ شرط عظہرائے - كر توميرى وارث نبيں ہو گی-كيونكومتعد كے ليے جوشرائط لازم ہيں -ان يس سے ايب يہ جي علی

marfat.com

کمتعہ کرنے والے مردا ورمتعہ کرانے والی عورت کے درمیان توارث نہیں ہوگا۔

# الأستيصار:

لَا مِنْ يَكَ اللَّهُ مَا مَسَوَاعُ الْمَشْنِيُ طِلْعُنَى الْمِنْ يَكُونُ الْمِنْ الْمَثَنَى الْمُنْ الْمُؤَلِّ يُشْتَكَرُ طُلِلاَتَ مِنَ الْاَحْكَامِ اللَّلاَزُمَةِ فِي الْمُنْعَىةِ كَفَىٰ التَّوَارُ نِنِ وَإِحْمَا يُحْتَاجُ شُبُونُ ثُ الْمُوارَثِينَ إِلَى شَرْطِ (الانتبعار مِلا مِمْ مَنْ 10)

#### نرجهه:

متعہ کرنے والے مردا ورمتعہ کرانے والی عورت کے درمیان وراشت کا حکم ہر کرزنہ ہوگا ۔ چاہے وہ میراث کی نفی بطور شرط رکھیں یاس کی شرط زر کھیں ۔ کیونکو متعہ کے احکام لازمہ میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس میں توارث نہیں ہونا ۔ اور یہ لقائیا ثبوتِ توارث ، سنسرط کا محتاج ہے۔

مذکورہ دونوں توالہ جات سے نابت ہوا کہ متعہ میں وہ توارث، ہرگز نہیں ہوتا۔ اوریہ بی نکاح متعہ میں اسل ہے۔ بعنی اگرکسی نے نکاح متعہ کہا۔ اور بوتتِ نکاح باہم توارث نہ ہونے کی کوئی بات نہ کی۔ تویہ بات ازخود موجود ہوگی۔ اوراُن بی باہم توارث نہ ہوئے۔ کی کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ بال اگریہ شرط با ندھ لیں۔ کہ ہم نکاح متعہ اس شرط پر کرتے ہیں۔ کہ ہم دونوں میں سے مدت متقررہ ہیں جومرگیا اس کا زندہ رہنے والاوارث ہوگا۔ نواس صورت میں وراثت جی ساکتی ہے۔ میکن اس کے برفل من نکاح دائی میں میال ہوی توارث کی شرط لگائی یا نہ لگائیں۔ وُہ اس کے برفل من نکاح دائی میں میال ہوی توارث کی شرط لگائی یا نہ لگائیں۔ وُہ

الله تعالی کے حکم کے مطابق ایک دومرے کے دارث ہوں گے۔ بہذا ایت مبارث نے ایسے نکاح کو کہ جس میں عدم توارث لبطور شرم لازم ہو۔ اس کو منسوخ کردیا۔ یعنی نکاح متعہ کو منسوخ کردیا۔ اب وہی نکاح جا گزرہ گیا جس میں باہم وراثث ہو۔ اور وُہ نکاح دائمی ہی ہے۔

جہال کک نوارٹ زوجین کا 'وامر لازم'، ہونے کا معا طریخے۔ وہ ہم نے
بیان کردیا۔ اب اِس دوامر لازم'، کے مواقع اورعوارض کرجن میں سے کہی ایک کی
موجودگی میں توارث ختم ہوجا تا ہے۔ ان میں رق ، کفرا ورسل بھی ہیں جن کو اہل نیع
بھنی لیم کرتے ہیں۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔

## المبسوط:

يُمْنَعُ مِنَ الْمِيْرَاثِ ثَلَاثَةُ اَشْيًاءَ الْحُفُرُوَالِرِّقُ وَالْفَتَارُ

(المبسوط حلوجها مم ص 29)

درجهه:

ورا ثنت سے مین بائیں محروم کردیتی ہیں۔ کفر دق اورقتل ۔ سط ا۔

جاڑوی نے جن قتل کو باعث تنقید نبایا ہے۔ اور امم رازی کی دلبل کو کمزور کرے ۔ کور ام میں کی کو لیس کو کمزور کے ۔ کرنے کی کوششس کی ہے۔ اس کا ایک عمدہ جواب علامہ جھاص نے برویا ہے۔

# احكام القت رأن

فَإِنْ قِيْلَ عَلَى مَا ذَكُرُنَا مِنْ نَفْي النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيْ يُوَاتِ كَيْسَ إِنْتِفَاءُ هُـذِهِ الْأَحْكَامِ بِمَانِع مِنْ آنُ تَكُنُّنَ نِكَاحًا لِاَنَّ الصَّغِيْرَ لَا يُلْحَقُّ بِهِ مَسَيًّا وَّنَكِكُونُ نِكَاحُهُ صَعِيْحًا وَّالْعَبُدَ لَا يَرِيثُ وَالْمُسْرِلِعُ لَا يَرِيثُ الْكَافِرَ وَكُفُرِجُهُ اِنْسِتَفَاعُ هَٰذِهِ الْاَحْكَامِ مِنْ اَنْ يَكُونَ نِكَامًا قِيْلَ لَدُانَ نِكَاحَ الصَّغِيرِ قَدْتَكُ لَّقَى بِهِ تُبِينُوتُ النَّسَبِ إِذَاصَارَ مِتَّنُ يَسُنتَفُرِضُ وَيَتَمَتَّعُ وَٱنْتَ لَا تُلْحِقُ نَسَبَ وَلَـدِهَا مَعَ الْوَظْمِي السَّذِي يَجُوْزُ اَنْ يُّلْحِقَ بِهِ النَّسَبُ فِي الشِّكَاجِ وَالْعَبْثُ وَ الْكَافِرُ إِنَّمَا لَمُ يَرِثُ لِلرِّقِ وَالْكُفْرِ وَهُمَا يَمْنَعَانِ التَّوَا رُثَ بَيْنَهُمَا وَ ذَٰ لِكَ غَنْيُرُ مَنُ جُنُودٍ فِي الْمُتَنْعَلِيهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَامِنَ آهُلِ الْمِنْدَاثِمِنْ مسّاحِيهِ فَإِذَا لَهُ يَكُنُ بَيْنَهُمَامًا يَقُطُعُ الُمِسُيَوَاتَ شُكَّرَكَتُم يَرِثُ مَعَ وُجُوْدِ الْمُتَّعَاةِ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُتَّعَةَ لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ لِّإَنَّهَا لَوُكَانَتُ نِكَاحًا لَا وَجَبَتِ الْمِيْرَاتَ مَعَ وَجُوْدِ سَبَيِهِ

mariat.com

مِنُ غَنْدِ مَانِعِ لَّهُ مِنْ قَبُلِهِ مَا ـ

(احكام القرآن جلددوم ص ١٥٠مطيوعه مهيل اكيدمي لاجور)

ترجهه:

اگراعترام کیا جائے کر ترت نے نسب، عدۃ اور میراث کی نفی ذکر کی ہے۔ان احکام کا تنظارانی جگریکن ان کے اتھا وسے بیلازم نہیں ا الكانكاح بى منتفى ہو جائے ۔ دليني نكاح موجود ہوتے ہوئے بھي نسب، عدة اورمبرات كى نغى ہوسكتى ہے۔ لېدامتعه ميں اگر حانسب ہیں، عدت کی خرورت نہیں اور ورا ثت نہیں علیتی سکن اسس کے با وجرد نکاح متعدد دنکام "ربتائے) دیکھئے کرنا بالغ بخیرجب اس کی شادی ہر مبائے۔ تواس کی بوی کے اس بیر بحتی بیدا ہونے براس ا بالغ فاوند سے نسب نابت نہیں ہوتا۔ اوراس کا نکاع ببرمال صحیح ہے۔ اور غلام دارث بنبس بونا - دبین وه بھی اگرمولی کی اجازت سے کسی عورت سے فکاح کرنے۔ تو نکاح ورست ہے) اوراسی طرح مسلمان بھی اینے کا فرعزیز کا دارت نبیں ہوتا ۔ دلین مسلان کا نکاح درست ا درمیح ہے) نونسب، میراث ا درعدت کی نفی سے برلازم نہیں ائمنا - کراهل نکاع بی ختم ہوجائے ۔

اک اعتراض کے جواب بی کہا جائے گا۔ کو چھوٹے نا بالغ خاوند کے نکامے سے
اس کی بیوی کے بال بیدا ہونے والے بچے کا اس سے نسب ٹا بن ہوتا ہے
اور بیراس وقت کرود چھوٹا خاوندالیا ہو بکہ وہ اپنی بیوی سے ہم بسنزی کرسکتا ہو
کبکن اے معترض تو نکاح متنہ میں با وجرد اسس کے کرمتنہ کرنے کرا ہے والے وزوں

اس قابل ہیں۔ کواگروہ نکائ میمی کے بعدوطی کرتے توان کانسب نابت ہوتا لیکن متعدی وطی کرنے پرتونسب کا بالکل انکاد کرتا ہے۔ دلہذاصغیر پراسے قیاس کرنا درست ہنیں۔ کیونکہ اگروہ وطی کے قابل ہوتو پھرنسب کی نفی نہیں ہوگی) اور غلام و کا فراس لیے وارث نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان ہی سے ایک میں رقبیت اور دوسرے میں کفر ہے۔ اوریہ دو نول اوصا مت ورا شت کے مافع ہیں یکین متعدی یہ دو نول مرجود نہ ہونے کے باوجود بھران دو نول میں توارث کیوں نہیں ؟ حال نکومتو کرنے کرانے والے دو نول ایک دوسرے کے وارث بننے کے اہل ہیں۔ لہذا جب ان دو نول ایک دوسرے کے دارت بننے کے اہل ہیں۔ لہذا جب ان دو نول کے درمیان البی کوئی بات نہیں جو درا شت کورو کے۔ لیکن اس کے باوجود موا شن موجود ہیں۔ اور وی مان کے متعد کرانے کو الے دو نول افرا دمیں سبب درا شت موجود ہیں۔ اور وی مان کی خوا سے موجود نہیں ہے۔

سا- ائیت متعه کی ناسنج عدیث ہے۔ اور کوئی عدیث شیعیسنی دونوں کے نزدبکہ قراک کی ناسخ نہیں بن گئی۔

اکبت متعم کی نمین اگرچ خود آیات سے ہے۔ جس کی فعیس کو سے اوراق بی ہم پیش کر ہلے ہیں۔ یہاں جاڑوی کے فریب اور مکر کو ہم واضح کرتے ہیں۔ کواس کا یہ دعوٰی کرنا کہ کوئی صدیث بالا تفاق قرائ کی ناسخ نہیں ہوسکتی۔ یہ دعوٰی نمر صن دھو کہ اور فریب دسینے کے لیے ہے بکہ اس سے جاڑوی کے اصول فقہ سے لاعلیٰت بھی ٹبک رہی ہے۔ کم اذکم اپنے مذہب کی احول فقہ کی کنب کو دیکھ یہ ہوتا ۔ اکیے دونوں مکتبہ فکر کی کتب سے حوالہ جات دیکھیں۔ کی فدہب ناسخ قرائ ہوسکتی ہے یا نہیں۔

## حسامی:

إِنْكَا يَجُوْزُ النَّسُّخُ مِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَجُوْرُ نَسْخُ آحَدِهِ مَا بِالْآخِرِ.

(حیامی ص ۸۹ مجست سنست)

### ترجمه

ینے " قراک کریم اور مندت نوی سے جائز ہے۔ اوران دونوں میں سے مرایک کا دوسرے سے نسخ بھی جائز ہے۔

## معالم الاصول:

مَسْنَحُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُسَكَاتِ وَهِى يِهِ وَ لَا نَعْرِفُ فِيْنِهِ مِنَ الْاصْحَابِ مُنَحَالِفًا رِ معالم الاحول ١٩٣٣)

### ترجماك:

کتاب الدر کانسخ سنت متواترہ اورسنت متواترہ کانسخ کتاب اللہ سے ہوسکت کی اسلام سے کسی کی مخالفت کہ میں سے کسی کی مخالفت نہیں جائے۔

# اشرح:

نیز جا گزاست نسخ سنت متواتره ایش خود دنسخ حکم کومب تفاو شود از از خبرو اعد مثل خود ونسخ کتاب بسبب سنت متوانزه ونسخ سنت متوانزه - بسب كتاب يعنى سنت متوانره كانسخ اورخبروا عدكا كم خبروا عدك كلم سے مسرون ميں متواتره كا مسروخ بروسكان بنے - اوركتاب الله كانسخ سنت متواتره كا الله كانسخ كتاب كانسخ كانسخ

ان تعریحات سے بالا نعاتی ہے تا بست ہوا۔ کر قران کریم کے کسی کھم کوسنت متوازہ سے منسوخ کیا جاس کتا ہے۔ اس تعریح کے باوجود جاڑوی نے وعلی کر فران کریم ہے ہی جس کتا ہے ۔ اس تعریف کریں حدیث سے بھی نہیں ہو ملک قران کریم ہے ہے کہ اپنے مسلک کی کتبِ اصول کی بھی چھان میں ندکی ۔ یا عوام کو دھوکہ دسنے کی غرض سے ام حجھ رصا وق کے قول بڑعل کیا۔ لبقول اہل شیع عوام کو دھوکہ دسنے کی غرض سے ام حجھ رصا وق کے قول بڑعل کیا۔ لبقول اہل شیع مالا نکر ہیں ام ایک جہی فرا چکے ہیں۔ کر دسول کر برص الدعلہ وسم کا ارش د گرامی ہے مالا نکر ہیں ام ایک جہی خوا بی والدہ سے کہا دیا کا گان ہ کھی جا سا ہے۔ حس میں کم درجہ وہ زنا ہے جوا بنی والدہ سے کہا جا ہے۔ اس کے حس میں میں کم درجہ وہ زنا ہے جوا بنی والدہ سے کہا جا ہے۔ اس کے حس میں کم درجہ وہ زنا ہے جوا بنی والدہ سے کہا جا ہے۔



محرم قارین آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ جواز متعد کے فلاف نہ تو قر اُن کریم سے
کوئی آیت مل کی ہے ۔ اور نہ ہی حدیث نبویہ میں سے کوئی حدیث دستیاب
ہوئی ہے ۔ اب آیئے اور کتب ا عا دیث سے جواز متعد کے فلا من حکم اوّل کی
ملائس کریں ۔ کرمتعہ کوکب نا جا گز کیا گیا ؟ کیوں نا جا گز کیا گیا ۔ اور س نے حلال محد کو
حرام کرنے کی جسا دت کی ؟ یعجئے پرسنن بہقی ہے جلد ملے اور ص ۲۰۰۱)

ىنن بېقى

قَالُ اَبُوْنَضْرَةً قُلُتُ لِجَابِرِ رَّضِى اللهُ عَنْ هُ إِنَّ ابْنَ النَّرُبَيْرِ بَنْهَى عَنِ الْمُثْعَة وَإِنَّ ابْنَ عَبَابِس يَا مُرُبِهِ فَالْ عَلَى يَدِى جَرَى الْمُثَعَة وَإِنَّ ابْنَ عَلَى يَدِى جَرَى الْحَدِيثُ تَعَتَّعُنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ إِن بَكِرُدُونِى اللهُ عَنْ لَهُ قَلَمًا وُلِي عُمَالُهُ وَسَلَّمَ وَمَعَ إِن بَكِرُدُونِى اللهُ عَنْ لَهُ قَلَمًا وُلِي عُمَارُخُولَ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

marfal.com

فَتَالَ إِنَّ رَسُهُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهَ اللهُ عَلَى اللهِ وَآنَا آنَ هَى عَنْهُمَا وَاعْدَ وَآنَا آنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا احَدُ هُمَا مُتَعَدَّ اللّهِ عَلَيْهِ مَا احَدُ هُمَا مُتَعَدَّ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ مَا احَدُ هُمَا مُتَعَدَّ اللّهِ اللّهِ وَاكْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللل

### ترجمه:

ا برنسرہ کہنا ہے کہ بیں نے جا برسے عرض کیا۔ کو ابن زبیر متعہ سے
منع کرنا ہے ۔ اورا بن عباس متعہ کاحکم دیا ہے ۔ جا برنے کہا بیری
بی زبان سے حدیث نکلی ہوئی ہے۔ ہم نے سرور کو نین اورالوبکر
کے زمانہ بیں منعہ کیا جب عرض کم ان بنا تواس نے خطبہ دیا اور کہا کہ
رسول اللہ بہر طور رسول اللہ تھے یا ورقران بھی بہر طور قران ہے۔ البتہ
زمانہ رسول اللہ بیں دومتع تھے ۔ اور بی ان سے روکتا ہوں ۔ اوران
کی نہ نہ اوول کا ۔ ایک متعد النساء ہے ۔ میں نے جستی میعادی
کی کی کرتے ہوئے دہ کہا اسے بیٹھ ول میں دیا دوں گا۔ وردوسرا
متعد الحجے ہے ۔

٢ احكم القرآن:

باسناده الى ابى نضرة -

يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عَبَّ إِس يَا مُسُو بِالْمُنْعَة وَكَاكَابُنُ

الزُّبَيْرِيَنُهِى عَنْهَا قَالَ فَدَكُرْتُ وَٰلِكَ لِجَسَابِرِ ابْنِ عَبُدِاللهِ فَعَسَالَ عَلَى يَدِئِى دَارَالُحَدِيْثُ تَعَتَّعُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّا قَامَ عُمَرُقَالَ إِنَّ اللهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِ مِاشَاء عُمَرُقَالَ إِنَّ اللهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِ مِاشَاء بِمَا شَاء صَافَيْ الْحَبْح وَالْعُمْرَة كُمَا امْرَائِهُ وَانْتَهُولُ عَنْ يَكَاحِ هٰذِهِ الدِّسَاء لَا اُوتِي بَرَجُلٍ فَانْتَهُولُ عَنْ يَكَاحِ هٰذِهِ الدِّسَاء لَا اُوتِي بَرَجُلٍ نَكُحَ امْرَاة اللهَ آجَلِ إِلَّا رَجَمْتُهُ مَ

(احكام القران جلد دوم عل ١٤٩)

### نزجمه:

١- برابة المجتهدا

نَعْنَلَ ابْنُ رُ شُدِعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَمْرِو بْنِ وِبْنَارٍ حَنْءَطَلًا ۚ ِ خَالُ سَمِعْتُ

marfat.com

جَابِرَا بُنِ عَبُ واللهِ يَعُمُّولُ تَمَتَّعُنَا عَلَى عَهُ دِ رَسُّوُ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِئَ بَكْرٍ وَنِصُفًا مِسْنُ خِلَافَةٍ عُمَرَثُمَّ مَعْلَى عَنْهَا عُمَّرُ النَّاسَ -عُمَّرُ النَّاسَ -

(براية المجتهد جلد دوم ص ۵۸)

ترجمه:

ابن دستدا بن جریح عمروبن دینارسے اور عمروبن دینارعطارسے نقل کرتا جے کہ بی نے جا برسے مشارک مہمنے کر بی نے جا برسے شنار کی ہم نے زماند مسرورکونین زماند ابریکر اور خلافت عمر کے نصف دور تک متعدی - بھر عمر نے لوگول کوشخدے منے کردیا۔

مُهِب لم:

عَن آبِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ لِحَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ كُنَّا مَسُمَّتِعُ بِالْقَبَضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّ قِينِقِ إِلَى اَتَّبَامِ عَلَى حَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَّعَ وَ اَبِيْ بَكِرْ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي سَنَانِ عُمَرَ وَابْنُ حُرَيْتِ -

(مسلم جلاحهارم ص ۱۸ تا ۱۹ امطبور محتبه شعبب برنس رود کرا جي مل)

نرجمه:

ابوز بیرسے مروی ہے کہ جا برنے کہا کوزما نہ ابو بجرا در مرور کوئین بس

کھورا در آٹاکی ایک مٹھی کے عوض متعد کیا کرنے تھے ۔ حتی کو مروا بن مدیث کے واقعہ کے اور کے دیا۔ واقعہ کے بعد عمر نے متعمر سے روک دیا۔

۵ منداحدتیل

عَنْ عِمْرَانَ الْحُصَيْنِ قَالَ نَزَلَتُ اينةُ الْمُتُعَة فِي كِتَابِ اللهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَى بَعَمِلْنَا بِهَا مُعَرَسُولِ اللهِ مِنَ لَهُ تَنْزِلُ اينةً تَنْسِخُهَا وَلَهُ يَهُ تَعَنَّهُ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى مَاتَ. رمناح فنل جلاچارم مه ۲۷)

ترجماك:

عران بی صین سے مقول ہے کجب کتاب فدا می ایت متعہ نازل ہوئی۔ تو ہم نے سرور کو نین کے ساتھ متعہ کیا۔ اور پیرکوئی الیبی ایت نازل ناموئی جو متعہ کو متی اور نہ ہی سرور کو نین نے اپنی زندگی کے افری لوڈ کی این زندگی کے افری لوڈ کی منع فرمایا۔

٤ يفببربير

فِي ُحَدِيُثِ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِاَ خَرَجَهُ الظهُرِي عَنِ الْحَكْمِ قَالَ صَّالَ عَلِى ۚ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلَا اَنَّ عُمَّرَ نَهَى الْمُتُعَةَ مَّازَ فِي إِلَّا شَيْعَى .

د تفسير بن كثير جلد ينجم ص ١٥)

### ترجعه

ایک ایسی عدیث می حس کاسسوسندهی عبے عطری نے محمے نقل کیا ہے کو ان کا توکو ان کیا ہے کو متعدسے منع نرکز او کو ان برنسیب ہی زناکر تا۔
برنصیب ہی زناکر تا۔

٤- درمنتور

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّ افِ وَابْنِ الْمُنْذِ دِعَنَ عَطَاءِ فَال فَال ابْنُ عَبَّاسٍ يَرُحَمُ اللهُ عُمَرَما كَانَبَ المُنْعَة وَلاَنَهَ مُعَا امْنَة مُعَنَدِ لَوْ لَا نَهْيَا مُنَاجَ الْحَنَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلاَّ مَسَرِقَى مَا احْتَناجَ إِلَى الزِّنَا إِلاَّ مَسَرِقَى مَا احْتَناجَ إِلَى الزِّنَا إِلاَّ مَسَرِقَى مَا احْتَناجَ الْحَالِيَ مَا الْحَناجَ الْحَالِيَ مِنْ الْمُلْمِومِ مِنْ الْمُالِيَةِ مَا الْحَناجُ الْحَلْمُ وَمِلْدُومُ مِنْ الْمُالِيَةِ مَنْ الْحَلَى الْوَلْمُ الْمُالِيَةِ مَا الْحَلَى الْوَلْمُ الْمُلْكِلِيْ الْمُنْ الْمُلْعِلِي اللّهُ مَنْ الْمُلْعِلَيْ وَلِي الْمُنْ الْمُلْعِلِي الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْعِلِي اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### ترجماء:

عبدالرزان اورابن منذرعطاوسے روایت کرتے ہیں۔ کرا بن عباس نے کہا اللّٰرعمر پررهم کرے متعدامتِ محدّ کے لیے ایک نعمت نفا - اگرعمر کی روکا وٹ نہ ہوتی - توکوئی بدمجنت ہی زنا کرنا -

# ٨ - عمدة الفارى

عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْكُدُدِيِّ وَجَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ عَالَاتَ مَتَنَعْنَا إلى نِصُعَ إِلَّى ثَ خِلَافَةِ عُمَرَحَتَى تَعلى عُمَرُ النَّاسَ (عُرة القارى لليني عِلد المصلام)

#### ترجعاد:

ا بوربد فدری ا درجا بر کتے ہیں۔ کہم نے عرک نصف زمانہ محومت یک متعد کیا یعتی کرعمرنے وگوں کومترے روک دیا۔

۹- تفبیریر

صُغَّعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُحَمَّيْنِ قَالَ إِنَّ اللهَ اَنْزَلَ فِي الْمُتَعَةِ إِيَّةً قَمَا نَسَخَهَا جِا بَيِةٍ انخسرى وَاَ مَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَهَا نَا عَنْهَا ثُرَّةً قَالَ رَجُلُ مِيرَابِهِ مِي الْمِيهِ (نَسْبِرَ بِمِدِمِنْ صِهِ)

### ترجماد:

عران بن صین کی روایت صحبحہ میں ہے۔ کوذات احدیت نے متعہ کے إلی یں ایت نازل کی۔ اور یس اسے کسی دوسری ایت سے نمسوخ بنیں کیا۔ اور ہمیں کسے دورکو نمین نے اجازت دی۔ اور منع نا فرمایا۔ پیرایک فرونے اپنی مرضی کا حکم وسے دیا۔

کی تھریے کی ہے۔ اور یہ بھی اُپ دیکھ بھے کے حضرت عمر بھی اعترات کرتے ہیں۔ کہ منعہ قرآن میں بھی ہے۔ اور سرور کونین کے زماند میں بھی تھا۔ لیکن اب میں اسے حرام کرتا ہوں اور اُن میں بھی ہے۔ اور سرور کونین کے زماند میں بھی تھا۔ لیکن اب میں اسے حرام کرتا ہوں (جواز متعدص ۱۸ میں تا ۵ میں)

### جواب:

نرکررہ نوعد دروایات تعدادیں تونو ہی ہیں۔ لیکن ان بی جومتصد بیان ہوائے اُسے ہم مین حیتوں بی تقسیم کرتے ہیں ۔ پہلے حیتہ میں روایت نمبرا، ۲ دوسرا حصة میں ۲۰۱۲، ۵۰۲ و تربیسرے حیقہ میں ۵ - اور ۹ ہول گی۔ ترتیب واران پر بحث الافا فرائے ۔

روایت نمبرایک اور دوسنن بیقی می روایت اولی ک سندی ایک را دی جن کانام قبا و دی کے سندی ایک را دی جن کانام قبا و دیے بینت مجروح محوالریہ ہے ۔

# تهذيب التهذيب

وَقَالَ حَنُظَلَةَ مِنْ اَبِيْ سُفَيَانَ كَانَ طَا وْسُ يَفِرُمِنْ قَتَادَةَ وَكَانَ فَتَادَة يَوِمُ بِالْقَدُ رِوَفَالَ جَرِمُنُ عَنُ مُغِنْ يَرَةَ عَنِ الشَّعُمِيُ قَالَ قَتَادَةُ مُحَاطِبُ اللَّيلُ ، (تهذيب التهذيب عبد ١٥٣٥)

### ترجمه:

حنظد بن ابی سفیان نے کہا۔ کو طاؤی ، قیادہ سے روایت کرنے میں بھاگ تھا۔ اور قیادہ در پر فرقم قدر میں بہت ہونے کا الزام بھی ہے ہے ۔ جریر نے منبر داورا ہنوں نے شعبی سے بیان کیا۔ کر تنادہ طالبیل، کتا۔ ربینی جریا تھ مگے۔ اُسے نے بینے والاتھا )

اسی طرح دوایت فرکورہ کا آخری داوی محدون عبدالتر ہے۔ اوراس بیضیعیت کا الام

ميزان الاعتدال

(میزان ۱۷ عندال جلدسوم ص ۸۵ نذکره محمد بن عبدالندم طبوعه مصر قدیم) (۱- لبان المیزان جلده ه ص ۱۳۳۰)

ترجماء:

محدین عبدالحاکم میشا پرری بہت سی تصانیف کامصنت ہے۔ اور امام صدوق ہے۔ اور امام صدوق ہے۔ ایکن اس فی مستندرک میں بہت سی الیسی اعادیث کو سیمع صدیث کے طور پر بیش کیا ہے۔ اللہ وہ سا قط میں ۔ اور وُہ

marfat.com

درم صحن کی نہیں ہنجیں لیب میں نہیں جا تا کہ یہ بات اس برکس طرح مخفی رہی کیونکہ وہ ایسی باتوں سے جا ہل نہیں ہوسکتا ۔ اوراگراسے ان اعا دین کے سافط ہونے کا علم نفا۔ اوراس کے بارجوداُس نے انہیں صحیح بنا دیا۔ نویر بہت بڑی خیانت ہے ۔ بچروہ شیعہ ہونے میں بھی شہور ہے ۔ اگر جبیجین براعتراض نہیں کرنا۔ ابن طام سے کہا۔ کریں نے ابواسماعیل عبدالندانھاری سے عاکم کے بارے میں پرچھا۔ نو انہوں نے کہا۔ حدیث میں امام نفا۔ دانھی خبیت نفا۔ میں کہتا ہوں النہ تعالیٰ انھا ن کولیا ندفراتا ہے ۔ وہ لیبنی عاکم دانھی نہیں بکہ نقط شیعی نھا۔

# لبالنالمينران

انتَهُ ذَكْرَجَمَاعَة فَي كِننَابِ الصَّعَفَآءِ لَهُ وَقَطَعَ بِتَرُكِ الرِّوَايَة عِنْهُمْ وَمَنَعَ مِنَ الْإِحْتِجَاجِ بِتَرُكِ الرِّوَايَة عِنْهُمْ وَمَنَعَ مِنَ الْإِحْتِجَاجِ بِهِمْ اَخْرَجَ اَحَادِيثَ بَعْضُهُمْ فِي مُسْتَدُ رِكِهِ بِهِمْ اَخْرَجَ حَدِيثًا وَصَحَّحَهَا مِنْ ذَلِكَ اَنَّهُ اَخْرَجَ حَدِيثًا وَصَحَّحَهَا مِنْ ذَلِكَ اَنَّهُ اَخْرَجَ حَدِيثًا لِعَبْدِ الرَّحُمُن بُنِ زَيْدِ بُنِ السَّكَمَ وَكَانَ قَدُ لَا عَنْ السَّكَمَ وَكَانَ قَدُ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ الْعَنْ وَكَانَ قَدُ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَامَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحُلْلِي اللَّهُ اللَا

### ترجماد:

ماکم نے ایک جماعت کا اپنی کتاب الصغفاء میں ذکر کیا۔ اور لکھا۔ کان
کی روایت کو ہرگز نزلیا جائے۔ اور ان کی روایت کو جمت نزبا یا
جائے۔ اور ان کی روایت کی تقییع کی۔ اُن بی سے بطور تونه ابک بیہ نے
ذکر کیا۔ اور ان کی روایات کی تقییع کی۔ اُن بی سے بطور تونه ابک بیہ نے
کرا بک روابت عبدا رحمٰن بن زید بن اسلم کی ذکر کی۔ حال میکداس کا ذکر فیدین
داویوں میں بھی حاکم نے کیا ہے۔ وال لکھا۔ کہ یرعبدالرحمٰن اپنے باہیے
احادیث مونوعہ کی روایت کرتا ہے۔ اور یہ طریقۃ الحاکم کا مرکس تشخص پرواضح
احادیث مونوعہ کی روایت کرتا ہے۔ اور یہ طریقۃ الحاکم کا مرکس تشخص پرواضح

# المتدرك

قَالَ قَالَ كَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّهَ لِمُبَاذَكَةِ عَلِيّ بُنِ اَبِيْ طَالِبٍ لِعَسْرِوابْنِ عَبْدُودٍ لِمُبَاذَكَةِ عَلِيّ بُنِ اَبِيْ طَالِبٍ لِعَسْرِوابْنِ عَبْدُودٍ يَوْمِ الْحَنْدَقِ اَفْصَلُ مِنْ اَعْمَالِ اُمَّتِىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الْعَيَامَةِ .

۱۱ لمتدرک ۱۵ ۳۲ کتاب المغازی جلدم<sup>س</sup> مطبوعه دکن جیدراً باد

### نرجمه:

حفور ملی النُّطلِبِ وَمَ نَے فرا یا کہ حضرت کی المرتفظے دنسی اللُّعنہ نے غزؤہ خندتی مِی جومقا بدکیا۔ وہ تاقبامت نمام امّنت کے اعمال سے انفس کے۔

خوك:

ال رواین کی تفیق می علام زمین نے تکھا گُلُتُ بَیْجَ اللّٰهُ کَافِضِیّاً اِفْ نَکَ اُہُ وَ اِللّٰهِ کَافِضِیّاً اِفْ نَکَ اُہُ وَ اَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّلِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

الم سنبت ارُّجةِ عاكم صاحبِ مستندك كواعا وبن بن عمومًا قا بن اعنبار سمجقة میں لیکن دافضی تنعی ہونے کی بنا پرالبی اعا دین وروایان کے بارے مرحن انعان عفا مُدے ما تھ ہوتا ہے،اس کی بات نا فابلِ اعتبار ہم نی ہے۔ اور عقبدہ کے خبث کے علاوہ فنی عدیث وروایت میں بھی اسس کی بے احتیاطی بیان کی گئی۔ کرایک جائد ایک شخص کو ضعیف کہدد تیا ہے۔ اور دوسری جگراسی کی روایت کو دوروایت صحیحہ الم درجه دے دنیائے۔ حضرت علی المر تفض رضی المرعند نے غزو کو خند فی میں عمرو کو قتل کیا تیب پیم دعمر و ایک بے دین اور لیگا کا فرتھا میکن اس کی اہمیتن اور کفریں مقام دہ نہ تھا یجوا بوجیل کا نھا۔اسی لیے حضورصلی السویلیدوسلم نے اِسے اپنی امن کا فرعون کہا۔اور اس کے واصل جہنم ہونے رائی نے سی وہشکر بھی اداکیا تھا۔ لیکن عمرو مزکور کے قتل بر آب نے اس قدر خوشی نرمنائی- کیونکداس کی گفار بس کوئی وقعدت ند تھی۔ کو ئی سرداری نہ تھی۔ اب ایک البیتے خص کوتش کرنے پر برعمل بے مثل ہوجا کے۔ تر بھرا بوجہل کو ار ناکیا ہوگا ؟معلوم ہوا ۔ کرانفنی ہونے کی وج سے آس نے حضرت علی المرتبضے ہے کہ وج بیث بیان کی- اوراس بس اینے عتبده کو بھی ختم کردیا - اسی حاکم نیشا پوری کاتعار ن المی تشیع کی کتب سے بھی ملاحظہ کولیں۔

اعبان الشبعه

قَالَ ابْنُ الطَّاهِدِ سَاكْتُ آبَا اِسْمَاعِيُ لَ ٱلْاَنْصَارِيُّ

عَنِ الْحَاكِمِ فَعَتَالَ فِقَتَه فَي الْحَدِيْنِ رَامِنِي عَنِي الْحَدِيْنِ رَامِنِي عَنِي الْحَدِيْنِ وَكَانَ شَدِيْدَ التَّعَصَّبِ خَيِيْنَ فَعُ وَكَانَ الطَّاهِرِكَانَ شَدِيْدَ التَّعَصَّبِ لِلشِّيْعَة فِي الْبَاطِنِ وَكَانَ يُظُهِرُ التَّقَدُ يُم الشَّنَ مُن الْمَن مُعَاوِية وَالْهِ فِي الْمَن مُعَاوِية وَكَانَ مُن حَرِفًا عَنْ مُعَاوِية وَالِهِ فِي الْمَن مُعَاوِية وَكَانَ مُن حَرِفًا عَنْ مُعَاوِية وَكَانَ مُن حَرِفًا عَنْ مُعَاوِية وَاللهِ مُنظاهِرُ وَلَي مَن مُعَاوِية وَلا يَعْتَ رَدُمِن مُعَاوِية وَلا يَعْتَ رَدُمِن مُعَاوِية وَلا يَعْتَ رَدُمِن مُعَاوِية وَلا يَعْتَ رَدُمِن مُعَاوِية وَكَانَ مُن مُعَاوِية وَكَانَ مُعَلِي فَاعَا الشَّي مُعَاوِية وَلا يَعْتَ رَدُمِن مُعَاوِية وَكَانَ الشَّي عَلَى اللَّهُ الْمَن الْمَن الْمُعَلِيقِ فَلَا عَلَى اللَّهُ يُعَالَى اللَّهُ يُعَلَى اللَّهُ يُعَلَى الْمَن الْمُعَلِي فَلَا وَالْمُعَلِي فَاعَا الشَّي يَعَلَى اللَّهُ يُعَلَى الْمُعْتَى وَلِي الْمُعَلِي فَاعَا الشَّي يُعَالَى اللَّهُ يُعَلِي فَاعَا الشَّي يَعَلَى الْمُعَلِيقُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقُ وَلَيْ الْمُعَلِيقِ فَاعَا الشَّي مُعَلِيقِ فَاعَا الشَّي مُن الْمُعَلِيقُ الْمُعْتَى الْمُعَلِيقُ الْمُعْتَى الْمُعَلِيقِ مَنْ الْمُعَلِيقِ فَاعَا الشَّي مُن الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيقِ مُنْ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِيقِ مَا عَلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْل

(اعِيان الشيعدة نهم ص ١٩٩١)

ترجمه:

ابن طا ہرکہائے۔ کریں نے ابراسم یں انصاری سے ماکم کے بارے
میں پرچیا۔ نواس نے کہا۔ وہ عدیث میں نفہ تھا خبیث رافضی نھا بھر
کہا باطنی طور پرورسخت متعصب شیعہ تھا۔ اورظا ہری طور شیخیین کی فلا
کا افراد کرتا تھا۔ امیر معاویہ اوراک کی اولا دسے منحرف تھا۔ یہ بات وہ
علی الاعلان کرتا تھا۔ یں کہتا ہوں کہ اسس کا انحراث حضرت علی کی را انگی سے تو وہ ظاہر ہے۔ بہر عال وہ نتیعہ تھا۔ رافضی نہ تھا۔

الكنى والالفاب

وَتَذَيُعَتَالُكُهُ الْحَاكِمُ النِّيْسَابُورِيُّ هُوَابُوْعَبْدِاللهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مُحَثَّدِ ابْنِ حَمُدَ وسِه الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْبَيْعِ وَهُوَمِنَ اَبُطَالِ النِّنْ يَعَةِ وَسَدَنَتِهِ النَّسَّرُعِتِيةَ وَكَانَ ابْنُ الْبَيْعِ

marfat.com

يَمِيْلُ إِلَى النَّشَيِّعِ صَرَّحَ جَمْنُعُ مِنَ الْغَرِئِيَّ بُنِ إِنَشَ تَيُعِهُ عَنِ الْذَّهَ بِي عَنِ ابْنِ الطّاهِرِكَانُ شَدْيهُ التَّعَصَّبِ لشب يعته في الْبَاطِنِ وَذَكْرَهُ ابْنُ شَهْرا شَرُب فِي مُعَالِمِ الْعُكَمَاءِ وَصَاحِب الرِّيَاضِ فِي الْعِسُمِ الْاَقَلِ فِي الْعُكَمَاءِ وَصَاحِب الرِّيَاضِ فِي الْعِسُمِ الْاَقَلِ فِي الْعُكَمَاءِ وَصَاحِب عَلى مَا نَعَتَلَ عَنْهُ مَا ا

(الکنی والالقاب تصنیعت شیخ عباس تمی جلدد وم ص ۱۷۰ تا ۱۱ مطبوعتهسران طبع جدید)

### سرجه ٤:

جے ماکم نیٹا پری کہا جا ناہے۔ وُدا بوعبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ اور ابن البیع عرف رکھنا تھا۔ وہ بہت بڑا شیع مختبد تھا۔ اوران کا ستون تھا۔ برما کم بیٹا پری تشیع کی طرف او کی تھا۔ اس بات کی دونوں فربق نے برما کم بیٹا پری تشیع کی طرف او کی تھا۔ اس بات کی دونوں فربق نے تھر کے کی ہے ۔ امام ذہبی نے ابن طام سے ذکر کیا ہے۔ کربیا کم اپنے شہر کی شیعہ بھا ٹیوں کے حق میں بہت متعصب تھا۔ ابن شہر کا شو ہے معالم العلم اور ساحب اور یاحل نے اسے شیعہ المی علم المی علم المی علم المی علم المی علم کے۔

الحن كريه

عاکم نیٹ پرری عرف علمائے اہل سنت کے زدر کی ہی شبعہ نہیں بکشید سُنی دو زں کے زرد کی متفقہ شبعہ ہے ۔اوروہ بھی بہت بڑا عالم اور مجتہد ہے ۔اجس مبارت سے جاڑوی پھر انہیں سماتا۔ وہ اسی عاکم سے مروی ہے۔ جاڑوی کو اگراحقا ق حق مطلوب ہوتا۔ توکیسی ایسے شخص کی روایت پٹی کرنا۔ جو قابل جمت ہوتی۔ انوی راوی شیعہ ہے۔ اور دوسرا اوھراُ وھرکی جمع کرنے والا ہے۔ ان عالات میں مذکر ہ روایت پر اعتما دجاڑوی اینڈ کمپنی تو کرسکتے ہیں۔ مین ہم اہل سنت کے نزدیک برنا قابل اعنما دہے علاوہ ازیں بہتمی کی مذکورہ روا بت اگر من وعن محمل طور زِنقل کی جاتی۔ توسرے سے اس کی اہمینت ختم ہم جاتی۔ اور جاڑوی کے الادوں پر یا تی مجھر جاتا۔ اب آئے۔

بيهقى نشركيب

وَالْاُخْرِى مُتُعَةُ النَّحَةِ اَوْصِلُواْ حَجَّكُمُ مِن وَهُ فِي النَّعَرِيكُمُ النَّهُ التَّمُّ لِحَجِّكُمُ وَاتَقُر لِعُمْرَتِكُمُ الْخَرَجُ الْمُسْلِعُ فِي الصَّحِيْحِ مِن وَجُ فِي الحَرَّعَ الْمُسْلِعُ فِي الصَّحِيْحِ مِن وَجُ فِي الْحَرَّعَ الْمُسُلِعُ فِي الصَّحِيْحِ مِن وَجُ فِي الْحَرَّ عَن حَمَّا مِ قَالَ الشَّيْعَ نَحْنُ لَا نَشُكُ فَي فَي كُنُونِهِ عَلَى حَمَّةً مِ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ نَهُى عَمْدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ نَهُى عُمْدَ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ نَهُى عُمْدَ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَدُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَدُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَدُن اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَى عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

مُتْعَدَ الْحَبِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيْحَةٍ عَنُدُهُ وَ وَجَدُنَا فِي حَنْهُ مَا وَلَا عُمَدَ دُخِى الله عَنْهُ مَا وَلَا عَلَىٰ اَنَّهُ اَنُ يَغُصِلَ بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِلِيكُوْنَ اَتَةً لَهُمَا فَحَمُلَنَا نَهْيَهُ عَن مُتْعَةِ الْحَبِّ التنزيْد وَعَلَىٰ إِخْتِيَارِ الْإِفْرَادِعَلَىٰ عَنْيرِم لاعَلَىٰ التَّحُرِيْمِ وَبِاللهِ التَّوْفِيْتُ وَ

ترجمه:

دوسرامنعة الجح يتم اينے جج كوابنے عمرہ كے ساتھ مل كرا داكر و كيونك يہ طربقة تمهارے ج اور عرو كاكا فل طربقة ہے - الممسلم نے اپنی صحیح مي ايك ادر ندک سا تفرجوعام سے کے -اسے ذکر کیا-ہم منعة النکاح کے عدر سول می جواز کا انکار نہیں کرتے میکن ہمیں ایسی ا حاویث بہنی ہی بن بن آیس می الله علیدو مرف نتی بلی سال متعب منع فرادیا تا - لهذا اس نہی کے بعد کرئی ایک حدیث ایسی ہمیں نہیں ملی جس میں پھرسے اجازت دینے کا ذکر ہو حتی کر رسول الٹرطلی الشرطلبرو کم اس کا کنات سے تشریف کے کئے ۔ لہذا حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کامنعة الله سے منع کر ناچھنو صلی الدعلبہ وسلم کی سنت کے موانق ہے ۔ اس لیے ہم نے اس رعل كرنا قبول كرابا-اس كے مقابر من متعند الحج سے حضور صلى العلاولم کا منع فرمانا ایک بھی صبح روایت سے نابت نہیں۔ ہمیں حضرت عمر فرای عنہ کے قول میں اس سے منع کرنا مات ہے۔ لہذا براس امر کی ولالت کرتا ہے۔ کم حضرت عمر بن الخطاب نے جج اور عمرہ کے درمیان عبدائی رکھنامجرب سمحا

تاکه اس طرح دو فول بطریقید کامل ادا ہول۔ لبذا ہم نے اِن کے منع کرنے کو محض اخلیا طرادرلیب ندید کی پرمحمول کیا۔ اس کا پیمطلب نہیں کہ جے اور عمرہ دو فول کو اکٹھا اد اکرنا اِن کے نزد کی حرام نھا۔ و جا اللہ المتو خین ۔

### خلاصدة:

الم بہتی کی تحقیق سے یہ بات واضع ہوگئی۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الأوند نے اگر چرمت الحج اور متعة النکاع دونوں سے منع فرایا تھا۔ بیکن اول الذکر سے منع فرایا تا اولو بیت کے بہتے ہیں اول الذکر سے منع فرایا تا اولو بیت کے بہتے ہیں نظر تھا۔ مذکر حرمت کی بنا پر -اس بیے اُن کے احبتها دکے مطابق حج اور عمرہ دونوں کو علی عدہ اواکر تا تمتع سے بہتر ہے ۔ لیکن متعة النکاح سے منع کرنا الن کی ابنی لائے نہ تھی ۔ بلک مرور کو نمین صلی النہ علیہ وسم کی سنت کی تا ٹریداور تقریر ہے گویا میعادی نکاح یا متعدسے منع کرنے کی اجدا دحفرت عرفے نہیں بلکہ سرور کا ثمانت صلی النہ علیہ وسلم نے فرائی ۔ اور جب سے آب نے اس سے منع فرمادیا - دوبارہ اس کی اجدا رہ حکم تھی جا گروی نے تا تا بانا بنا با اجازت کے لیے ایک بھی عدیر ش صبحے نہیں منتی ۔ اب جو کچھ جا گروی نے تا تا بانا بنا با اجازت کے لیے ایک بھی عدیر ش صبحے نہیں منتی ۔ اب جو کچھ جا گروی نے تا تا بانا بنا با منا با اس مرکز سرکاردو والم صلی النہ علیہ دسلم کی ذاتی اقدس منتی ہے ۔

۳ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱ ور ۸ مغرروا یات-ان پانج عددروایات کافلاصه به به که متعدد الناح جفره در ایات کافلاصه به به که متعدد الناح جفره هار منافر کی در الناح جفره منافر کا الناع به کا بندا کی دور فلافت تک جا گزرا اس کے دور فلافت تک جا گزرا اس کے منع کی اتبداد عمر بن الخطا ب دفنی النوعند نے کی داگر عمر منع ناکرتے ۔ تو کوئی برمجبت ہی دنا کرنا ۔

و کوئی برگزت ہی زناکر تا ۱۰ اس جد کی نسبت حضرت علی المرتبضے کی طرف کی گئی ہم گذارشتہ صفحات یں اس کی تفصیلی مجمشہ ذکر کر بیکے ہیں۔ اس روایت کامرکزی

marfat.com

ا دربهل داوی دو کم به سخت مجروح اور نافابل اغتبار بے - جاڑوی نے یہاں بنی جیمے الاسالاً کرکر ابنا الوسے یدھاکیا - طری میں اس کی استا دکی سحت کانشان کک موجرد نہیں ۔ اس پر نوجم صرف میں کہ سکتے ہیں ۔ کو لعن اللہ علی الکا فن بن ۔

ان نمام روا یا ن کا کیب ہی جواب ہے۔ وہ یہ کرجن حضرات نے جواز متعد کی روا بیات کا کیب ہی جواب ہے۔ وہ یہ کرجن حضرات نے جواز متعد کی روا بیت نرمینجی تھی۔ اس بیے انہوں نے ۔ اسبنے سالفہ علم کے مطابق متعد کے بارے میں وہی کچھ بیان کیا۔ جو انہیں معلوم تھا۔ حضرت میں انخطاب کے باسس چرنکے حرمت کی روا یات موجود تھیں انہیں معلوم تھا۔ حضرت کی روا یات موجود تھیں اس بیے اک بے سے حضورت کی روا یات موجود تھیں اس بیے اک بے سے حضورت کی روا یات موجود تھیں اس بیے اک بے سے حضورت کی روا یات موجود تھیں اس بیے اک بے سے حضورت کی ارتباد برعمل کوانے میں حتی فرمائی۔

## خوط،

روایات مذکورد میں اگرجہ منع کی نسبت حفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ہے ۔ اوراس قسم کی نسبت حفرت عمر بی بہتی بہتی مہیں ۔ بکرازرو کے مجازہ ہے ۔ اوراس قسم کی نسبت قراک و عدیث بین بکیٹرت وارد ہے ۔ جبر کیل ایمن نے مربح سے کہا۔ 'میں تجھے حما من ستھرا بیٹا عطا ء کرتا ہوں " عالا محدا و لا وعطا رکرنا ورحقیقت اللہ رب العزت کے اخذیار میں ہے ۔ توجس طرح یہاں مجازی طور پرنسبت ہے اسی طرح حرمت متعد کی نسبت مجازاً فاروق اعظم نے اپنی طرف کردی۔

اب اس کی تا کبید کرحفرت فاروق اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ کے حضور صلی اللہ علیہ کی حرمت متعد والی عد بیٹ بی مل کرایا۔ ہم و رج و یہ ل حوالہ جانت سے جب شیش کرتے ہیں۔ :

## درمنثور

۱۱- در نمتور عبلد دوم ص ۱۴۱) ۲۷- به بقی عبله مفتم ص ۲۰ ۲ مطبوعه د کرجید آیا د)

ترجماد:

یہ قی نے عمرابن الخطاب سے ذکر فر ایا ۔ کرانہوں نے خطبہ دیتے ہوئے پر کہا۔ ان دگوں کا کیا حال ہے جزیجاح متعہ کرتے ہیں۔ حال نکورسول اللّ حیاللّٰہ علیمو کم نے اس سے منع کرویا تھا ۔ کوئی ایک اَ دمی بھی اگرایسا نکاح کرنے والا پایاگیا۔ تو ہیں اُسے رجم کرنے کا بھی دوں گا۔

## این ماجه

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلْف الْعَسْقَلَا فِي ثَنَا الْفَرْيَا بِي عَنُ آبَانِ بُنِ آبِی حَازِمِ عَنْ آبِی بَکُرِبْنِ حَفْصِ عَنِ ابْنِ عُمَر قَال كَتَّا وَ لِی عُمَرُبْنُ النَّحَظَابِ خَطَبَ ابْنَ عُمَر قَال كَتَّا وَ لِی عُمَرُبْنُ النَّحَظَابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دَسُولَ النَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَكَيْبِ وَسَلَّمَ اَ ذِنَ كَنَا فِي الْمُتْعَمَّةِ ثَلَا ظَائِمَ حَبَيْمَهَا وَ الله لا آعُلُمُ آحَدًا بَتَمَثَعُ وَهُوم مُحْصِنُ إِلاَ رَجَمُتُ كَا يَالُحِجَارَةِ إِلْاَ اَنْ تَا شِينِي بِا دُبَعَتَ يَشُهَدُ وَنَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ اَحَلَهَا بَعْدُ إِذْ حَرَّمَهَا -

(منن ابن اجه رباب نبی عن نکات المتعدّ ، ص ۲۱ املبوعه نور محداً رام باغ کراچی )

ترجماد

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں۔جب عمر بن النظاب خلیفہ بنے ۔ تو
ای نے وگوں سے خطاب فراتے ہوئے کہا ۔ بے شک رسول الله
صلی الله علیہ وہم نے ہمیں تین مرتبہ متع کرنے کی اجازت وی تھی۔ بھراسے
حرام کر دیا تھا۔ فعدا کی تسم ااگر کی تھیں آدمی متع کرتے یا یا گیا ۔ تو میں اسے وجم
کی سزادوں گا۔ ہاں اگروہ چارگواہ ایسے چیش کرد سے ۔ کورسول الله صلی الله
علیہ وسلم نے متعہ کو حرام فرانے کے بعد بھر علال کردیا تھا۔ (تواسے چھوٹر

بيقى

حَدَّ ثَنَا اَبُوُمُ حَمَّد عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُ فَ الْاِصْبَهَا فِي السَّا الوم حمد عبد الرَّحُمُ نِ بَنِ الْاِصْبَهَا فِي السَّا الوم حمد عبد الرَّحُمُ نِ بَنِ يَحُيٰى الزُّهُ رِى الْقَاضِى بِمَكَّةَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ السَّائِع حَدَّ ثَنَا ابُوْخَالِدِ الاموى بَنُ إِسْمَاعِيْ لَ الصَّائِع حَدَّ ثَنَا ابُوْخَالِدِ الاموى حَدَّ ثَنَا مَنْ صُورُ بُنُ دِيْنَا رِحَدَّ نَنَا عَنْ عَمَرَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ مَنَا لِهِ مِن عَبُدِ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ أَبِينَاءِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِينَاءِ عَنْ

عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعَدَ عُمَرُعَلَى الْمِنْ بَرِفَحَمِدَ اللهَ وَآخُنى عَبَبُهِ شُمَّ فَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَّنْ يَكُحُونَ هٰذِهِ الْمُتْعَةَ وَحَدَّدُ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهَا اللّه وَالِّيْ لَا اُوْتِي بِاحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَّ رَجَمْتُ اللهُ وَالِيْ لَا اُوْتِي بِاحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَ

(السنن الحبرى للبينقي جلدمغتم ص ٢٠٠١)

نرجماد:

حفرت عمر بن الخطاب دضی الدعند نے منبر پر عبود فرما کر ہوکر اللہ کی حدوثاً کی ۔ پھر فرمایا ۔ ان وگوں کا کیا حال میے جو نکاع متعد کرتے ہیں ۔ حالا نکورسول اللہ صلی اللہ علیہ کو سے منع کر دیا تفا۔ خبر دار ! اگر کو کی شخص یہ نکاے کوا کی ایک اسے رجم کر دول گا ۔ تو میں اسے رجم کر دول گا ۔

الحرف ريرار

ان بین عدد دوایات بین صاف صاف موان موجود ہے۔ کرحفرت عمری الخطابی متعدسے ازخود منع کرنے کی ابتداء نر فرائی۔ بلکسرکاردوعالم می الله علیہ کو اس کے کم کی ابتداء نر فرائی۔ بلکسرکاردوعالم می الله علیان کیا۔ کرکوئی عار کی تعمیل کو میٹ اکپ نے برحکم دیا ۔ اس لیے اکپ علی الا علمان کیا۔ کرکوئی عار کو ایس سے سے میں کردو۔ کرحفور میلی الله علیہ کو الله علیہ کی الله کی الله الله کی الله علیہ کی الله کی کہ الله کی الله کی کو الدسے عمران ہیں بی دوایت ۵ مادور ۹ ۔ تفسیر کریے اور سے خوالد سے عمران ہیں بی دوایت ۵ مادور ۹ ۔ تفسیر کریے اور سے خوالد سے عمران ہیں بی دوایت ۵ مادور ۹ ۔ تفسیر کریے اور سے خوالد سے عمران ہیں بی دوایت ۵ مادور ۹ ۔ تفسیر کریے اور سے خوالد سے عمران ہیں بی دوایت ۵ مادور ۹ ۔ تفسیر کریے اور سے خوالد سے عمران ہیں بی دوایا سے میں الله کی دوالد سے عمران ہیں بی دوایا ہے کہ کا متعد سے دوایا ہیں کے حوالد سے عمران ہی بی دوایا ہو کہ کی دوائی ہیں کہ کو الدی کے دوائی ہیں کروائی ہیں کی دوائی ہیں کروائی ہیں کروا

کی روایت کہ ہم حضور کے زمانہ میں متعہ کرتے رہے ۔ اورآب کے دنیا سے تشراییت کے دیا سے تشراییت کے جائے تک کوئی اسی عدمیت نر ما دی گئی ہم اسے جائے گئی اسی عدمیت نرا دی گئی ہم ان دونوں روایتوں کے سلسل سندیں دورا دی کی بن میں مران بن سلم ایشنا کا بال اعتماد ہمیں ۔ ایشنا کا بن کے دوایت نہیں۔ ایشنا کا بال اعتماد ہمیں ۔ بنا پر دوایت نرکورہ تا بل حجمت نہیں۔

يجيى بن ليم بنهند بب التهند بب

### نزجماد:

یحییٰ بن سلیم دومنگر الحدیث، ئے۔ دولائی نے کہا یہ دوقری نہیں، عقبلی نے امام احمد بن صنبل کہنے عقبلی نے امام احمد بن صنبل کہنے سے میں ایک کیا۔ نواس سے کھیے روایات میں نے کھیں مویں ہیں۔ میں کیئی بن سلیم کے پاس گیا۔ نواس سے کھیے روایات میں نے کھیں مویں

دیکھاکو دہ احادیث میں دو اخلاط، کرتا ہے۔ بہذا بی نے اُس کو بھوارد با الجعفر نے کہا۔ اس کامعا موسسست ہے۔ ساجی کے لقول دہ حدیث بی صدوق ہے اور متہم بھی۔ اور حدیث بی خلطی کرتا ہے۔ داقطنی نے سوار لحفظ کہا۔ اور امام بخاری نے اپنی تاریخ بی کھا۔ کہ وہ روایا ت جو حمیدی نے بچلی بی سے بیان کیس۔ دہ صبح بیں۔

عمران بن عم جهذرب الهذرب:

عِمْرَانُ بْنُ مُسُلِمِ الْمُسُتَرَى ذَكَرَه ابْنُ حَبَّان فِي النِّقَاتِ قُكُتُ وَزَادَ الاان فِي رِوَا يَبْ يَحْيَى ابْن سَكَيُم عَنُهُ بَعُضَ الْعَنَاكِنِرِ وَكَذَا فِي رِوَايَة سُوَيْدٍ بْنِ عَبُدِ الْعَرْيُزِعَنُهُ إِنْسَهٰى -سُويْدٍ بْنِ عَبُدِ الْعَرْيُزِعَنُهُ إِنْسَهٰى -

(تہذیب التہذیب علدما ص ۱۳۸ مطبوعہ جبدراً با ر)

### ترجمه:

عران بن سلم المنقری کوابی جان نے تقدرا دیوں میں سے ذکرکی بی بہتا ہوں - کواس کے علاوہ یہ بھی زائد عبارت موجود ہے ۔ کم ہی عمران بن مسلم ان روایات میں جواس نے بھی ابن میم اور سو بدین عبدالعزیز سے ذکر کمیں بہت سی مناکیر ہیں۔

الوب ريه:

روایت مرکورہ کے ان دونوں را دلیوں کمتعنق کنب اسما دالرجال سے

سے جرح آب نے ملاحظہ فرمائی۔ دونوں ناتابل اعتماد اور ناتا بل حجت ہیں ۔ سوءالحفظ، مختلط، منکرالحدمیث وعنیره صفات کا دادی کی تابل حجت موسکتاہے اورصاحب تہذیب التہذیب نے تر بالکل مراحت کردی ہے کروہ رواین جوروایت جوعمران بن ملم کی یحیے بن لیم نے روایت کی وہ دومنکر ،، ہے۔ عاروی کی ذکرکرده ۹ عدوروایات می جو که جوازمتعدیمیش کباکیا تھا۔ ہمنے اُن میں سے ہرا کی گفتیق بیش کردی ہے۔ انہی روایات کے سہارے جاڑوی نے بہ با در کرانے کی کوشش کی لقمی ۔ کرحفرے عمرضی اللّٰہ عنہ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے منغد کی حرمت کاحکم و یا۔ اوران کے حوام کردینے کے با وجود حضرت علی المرتف عبدالله بن عباس ، جابر بن عبدالله ، ابرسعبد خدری اور عمران بن حصین برستور جواز متعہ کے قائل تھے۔ مذکور چھنیق کے پیش نظران 9 عدد روایات میں ایک بھی روایت اسس درجه کی نہیں جو جاڑوی کا مفصد بوراکرنے میں محدّد معاون ہو-ان روایان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متعہ کو جائز نابت کر دکھانے میں بھی روابت اس درجه انتبائی مکاری اور چالاکی کامظا مرد کیا تھا۔ میکن کچھ کام ندآ مکا۔ (فاعتبرويا اولى الابصار)



### د وازمتعه

 کسی فا فون کواکس طرح یا ال کیا گیا جس طرع سے متد کیا گیا۔ عال انکه قراک کے تعلق ارزنا دیا ری تعالی ہے مورہ فصلت کریت علام۔

الڪتاب الذي لايا تيد الباطل من بين يديد ولامن خلف له تنزيل من حكيم حميد -

الیی کما بھی کے ہاں المل زورا منے سے اسلائے۔ اور نہی بھیے سے
یہ تو کم حمید کا نازل کردہ اُ تین جبات ہے۔ میرسرور کو نین کے متعلق ارشا ذفدرت
کے۔ سورہ حشر۔

مااناكرور الرسول ففذ و مجوكيم مروركومين مرادي

أب ذراعلام قرشى جوالم سنت والجاعت كاشاع و گروپ سے تعلق وكت بي را ورعلم كلام بي ابنا نظر نهي له كانظريت رح تجربر الاعتفادي بحث امامت ك أخريس مل حظر فرائيس كر مطرت عمر من مع النام بي محقط خمين نهيس كه يني عكم كي اورا حكام الهيّد بي جي جو حضرت عمرى نظر كرم بي مى خط خمين نهيس كه يني على كي اورا حكام الهيّد بي جي جو حضرت عمرى نظر كرم بي دسما سك و انهول نه انهيس كالعدم قرار دس ويا علام توضي كلفت بي وي منهو تن عملى عَدْ مَدْ مَنْ النّه وَ النّه و النّه و

martat.com

ترجمك

حفرت عرمنبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے فرا یا ۔ اے وائنی جنروں زانرُ رسول بي تقبي - اور بي ان سے منع كرتا ہوں - انہيں نا عارُ زوار دنیا ہول-اوران پر سزادوں گا۔وہ بی متعة النسا م) جج تمتع اور حى على خيرالعمل - مكن ان ير قدح نيس الوسكني كونكركسي كي مجهد كادورك مجهدس اجنها دى مائل بى اختلاف بدعن نبي مواكرًا - ديھ بيائب في حضرت عركاران دھي آپ كے سامنے ئے اورعلام قرشی کی معزرت بھی أی کی نگا ہوں میں ہے علامر قرشی کی نگاہ یں جس طرح ذات احدیث ا باحث متعدمیں مجتدہے۔ اسى طرح حضرت عمر حرمت متعدي مجتهد أي علامه توشي كي نظير بر حس طرع سرور كونين اعلان اباحت متعدم مجتهد بين واسى طرح حضرت عمراعلان حرمت متعد مي مجهدي علامة وتنجى كى نظر من حب طرح ذات احديث دين سازى مب مختار محض ہے۔ اسی طرح حضرت عربھی کلی مختار ہیں۔ علا مر نوشجی کی نظر میں جس طرح مرور کوئین نغا ذشرلیت میں امک ہیں۔اسی طرح حضرت عربھی اُزاد ہیں۔ اب آ ہے ہی الصا فرائیں۔ کاگریرا صول بنالبا جائے تر پیروات احدیث کے عاکم مطلق ہونے سرور کو بین کے مرسل ہونے اور حضرت عمر کے حکمران ہونے میں کیا فرق رہ جاتا ئے - اور مسلودی و نبوت کی کیاجیٹین رہ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بر بھی مقام ئے ۔ کی سرور کو بمن مجنبد تھے ، کیا سرور کو بین الحام دین میں ذاتی رائے رکھتے تھے۔ اگرتیکیم کربیا جائے ۔ کر سرور کوئین بھی حفر نے عمرام المؤمنین عاکشہ ۔ ا ما ابوهنیفنه ،ا مام ت نعی ، امام مالک ، امام عنبل کی طرع ایم محتبه نفے - لوہیم سسدوهی اوردین البی کاتفتور کیسے ممکن موسکے گا۔ اور قرآن کریم کامقام کیا رہ

marfat.com

9-826

میرے دوسو! به دو مجہدان کا اختلات نہیں ہے۔ بکہ نبی وامتی کا اختلاف ہے۔ خاتی اور مخلوق کا اختلاف ہے۔ قرآن اور انسان کا اختلاف ہے۔ نبی مجبہدی کے وقا وی کا نہیں بکرنص اور اجبہا دکا ہے ۔ تھا بلکہ بنی تھا۔ اور بر بنفا بلر مجبہدی کے وقا وی کا نہیں بلک نص اور اجبہا دکا ہے ۔ سرور کو نبین کا ارتبا ونص ہے ۔ فتوی نہیں ۔ حضرت عمراہ کم فتوی ہے نص نہیں ہے ۔ اور کوئی بھی مسلمان سرور کو نبین کے جواز متعد کو فتوای نہیں بلک فتوای سمجھ کا ۔ اور الیسی ہے ۔ اور کوئی بھی مسلمان صورت عمرائ کا ختال نے جہال نص اور فتوای کا اختلات ہو۔ توجی طرح نفس قابل بنہ برائی ہوگا۔ نواہ وہ فتوای حضرت عمر کی ۔ اس طرح فتوای ولیا دستے ہیں۔ ارسے ارسے ارسے کے قابل ہوگا۔ نواہ وہ فتوای حضرت عمرائی کا ہویا مفتی محمود کا۔ (جواز متعد میں ۲۳)

جواب:

وہ جوازمتعہ، سے میسیٹس کیاگی آ نتباک اجالاً بین امور برشتمل ہے۔ ا - مسلم بن امبہ نے ایک ونڈی سے متعہ کیا۔ اس سے نطفہ کھم رکیا جب بچتہ بیدا ہوا۔ تومسلم بن امیہ نے اسے نہ لیا۔ اس برحضرت عمرضی اللہ عنہ نے متعہ کوحوام کردیا۔

۲ - قراک کرم اینے اعلان کے مطابات غیر تمبدل ہے میکن حفرت عمرضی اللّعنه کے اللّٰہ تعالیٰ کے صلال کردہ کوحوام قرار دے کر اسے نبدیں کردیا۔

۳ - علامر قوشبی شنی نے حفر ن عمر کے بارے بیں اٹھا۔ کرانہوں نے بین چیزوں کو حوام کر دبا - حا لانکہ وہ حضور علی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موج دھیں -لا - جاڑوی سندید کو اس بات کا انہائی صدمہ کو حفرت عمر فاروق اعظم نے حرمت متعہ برسختی سے عمل کیا یہ اسس صدمہ کو کچلے ہوئے میا نب کا طرح بل کھاتے ہوئے اظہار کرتا ہے۔ اور ہے باکی سے حضرت عمر کو قرآن کا محرّف ابنا کر رہائے۔ اوراس کے ثبوت کے لیے دوالاصابۃ نی ٹمینرالصحابہ "کا مہا وا لیا۔ ندکورہ کا ب میں ہونڈی کا واقع جہال ورج ہے۔ اس کی منداس طرح موجود ہے دو عصد و بن شب ان اخباد العدید نائم من طریق سمال ابن حرب عن رجل ان وجل ان سلمانہ بن امیب نہ تروج مولاة

### ترجمه:

بین اخبار المدینہ میں ساک بن حرب کے طریقہ سے عمر د بن نبر روایت

ر تاہے۔ کر ایک مرونے بیان کیا۔ کومس لمدا بن امیہ نے ایک بی ٹیری النی

ر وایت ندکورہ میں سلمہ بن امیہ کا واقعہ ایک دورجل ،، بیان کر رہاہے۔ یہ وجل ،،

کون ہے کہ س کا نام دیتہ کیا ہے ، جاڑدی ہی بتا وسے تومنہ ما نگا انعام پائے ۔ تو

ایسے نامعلوم ا دمی کی روایت سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ذات برالزام تراشی کی
جار ہی ہے۔ روایت مذکورہ کا ایک پہلو تویہ تھا۔ اب دوسر ایہ برجی مینی فدمت ہے۔ روایت ندکورہ میں یا الفاظ موجود ہیں۔

فدمت ہے۔ روایت ندکورہ میں یوالفاظ موجود ہیں۔

قلت و ذكر ذالك ابن الحبى و زاد فبلغ ذا لل عمر فن للى عن المنعدة وروى ايضا ان سلماة استمتع بامر ان فبلغ عمر فتوعّد -

### نرجمه:

صاحبِ اصابہ کہتا ہے۔ کر وابنت تواسی طرح ہے۔ کہ سلم بن امبہ نے بچے قبول کرنے سے انکار کر دبا۔ مبکن ابن کلبی کچھ زیا دہ بیان کرتا

marfal.com

ہے۔ کوعمر نے متعدے منع فر مالیا۔ اور یہی دوایت ہے۔ کرسمرنے ایک عورت سے متعہ کیا۔ جب حضرت عرکواسس کی خبر ہو کی۔ تواپ نے اُسے ڈوا نظا۔

دب قران کریم غیر تمبدل ہے۔ الخ اس سلامیں جا را دی۔ خوا آن آیت کا حوالہ دیا۔ وہ خود اس کے لیے مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے۔ وُہ اس طرح کر قرآن کریم میں متعہ کی حلت برکوئی آبت نہیں اتری ۔ بکداس کا وقتی طور پرچکم حضور طبی الٹرعلیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب حلت وجوازِ متعہ کو قرآنی آئی آئیت سے ٹابت کرنا وراصل قرآن میں باطل داخل کرنا ہے۔ حس کا ارتباب خود جا روی اینڈ کینی نے کیا۔ صرف حلت متعہ پراکتفائیں دیا حرف حرف جمادی طرف میں الزام نہیں) بلکہ اہل شیعے کا بعقیدہ ہے۔

کر مو بودہ قرآئ ، مکمل قرآن نہیں۔ اس میں کی پیٹی ہو کچی ہے۔ ہم اس کا ٹبوت عقا مرحفہ جلد سوم میں بالتفعیبل ذکر کر بیکے ہیں۔ یہاں سروست صرف ایک حوالہ پیٹس کو تئے ہیں :-

انوارنعمانيه

الْاَخْبَالُ الْمُسْتَفِيْدَةُ بَلِ الْمُتَوَاتِنَةُ الدَّالَةُ بِصَرِيْحِهَاعَلَى قُنْوَعِ التَّحْرِيْنِ فِي الْتَكُولِةِ كلَامًا وَمَادَةً وَ إِغْرَاجًا-

(انوارنعا نيرجلددوم ص ، ۳۵ نور في الصلوة بليع تنديم ص ۹۳۹)

نزجمادا

اخباد ستفیدہ مجدمتواترہ اس بات برصراحة دلالت کرتی ہیں۔ کہ قران کریم میں کلام، اوہ اور اعراب میں تحراب واقع ہے فیمن اللہ جزار کی نے اللہ جزار کی نے اللہ علی کا قرآن کر ہم کے بارے میں کس صراحت سے عفیدہ ذکر کہا اسس کے ہوتے ہوئے جاڑوی کا بیان یا نید اللہ طل، کا تحریر کرناخود جال میں پھینستا ہے۔

ج - علامر توشی کی ایک عبارت اوراسے اہل سنت اشاعرہ کا بہت بطرا . . ر

علامر قوشبی نه تورینی طوم کا امام ہے۔ اور نہ ہی ایسے محدثمن میں سے ہے جوشقی اورصالح ہوئے ہیں۔ مبکر علوم عقلیہ میں امہرا وراً ذارخیال اَ دمی انفا اور اسی بنا پرا سے رو قوشجی ' اکہا گیا۔ بعنی کھیبل کو دکا دسیا۔ دو ہما رہے '' اس علامہ

# کا حال تم اپنی کت بول بیں ہی دیکھ لیتے۔ توشر ماجا تے۔

# الكنى والالقاب

الْقَوْشِجِى الْمَوْلَى عَلَى قُالَدِينِ عَلَى بُنُ مُحَقَدِ الَّذِي حَصَلَ فِي حِدَاثَةِ سَنِهِ غَالِبَ الْعُلُومِ وَبِهِمَّتِهِ كُمُلُ ذِيْجَ الغي بيك وكانَ هُوحَافِظُ وَبِهِمَّتِهِ كُمُلُ ذِيْجَ الغي بيك وكانَ هُوحَافِظُ الْبَاذِي وَهُومَ غَنَى الْعَلَوْشَجِي فِي لُغَتِهِمُ وَلَهُ مِنَ التَّصَافِينِ شَرُحُهُ لِلتَّجْدِيدِ الْمَصَلَّمُ وَلَهُ مِنَ التَّصَافِينِ شَرُحُهُ لِلتَّجْدِيدِ الْمَصَلِّمِةِ فَيْ عِلْمِ الْحِيابِ سَمَاهَا بِاللَّهِ الْمُحَمَّدِينَة فِي عِلْمِ الْحِيابِ سَمَاهَا بِاللَّهِ الْمُحَمَّدِينَة فِي عِلْمِ الْحِيابِ سَمَاهَا بِاللَّهِ الْمُحَمَّدِينَة فِي ورسَالَةِ الْعَتَوْبِ السَّمَاعَا بِاللَّهِ الْمُحَمَّدِينَة فِي عِلْمِ الْهَيْتَةِ سَمَّاهَا بِذَالِكَ ورسَالَةِ الْعَتْحِبَة فِي عِلْمِ الْهَيْتَةِ سَمَّاهَا بِذَلِكَ ورسَالَةِ الْعَتْحِبَة فِي عِلْمِ الْهَيْتَةِ سَمَّاهَا فِي اللَّهُ لَكُولُ السَّلُوانِ مُحَمَّدُ خَانُ ورسَالَة الْعَتْحِبَة فِي عِلْمِ الْهَيْتَةِ سَمَّاهَا بِذَلِكَ عِمَا قِ الْعَجْمِ مِنَا قِالْعَجْمِ السَّلُوانِ مُحَمَّدُ خَانُ

(الكنى والالقاب جلدسوم ص م 9 ، تذكره القوشجى -)

ترجمه:

قرینی مولا علاؤالد بن علی بن محد حس نے بھوٹی عمریں بہت سے علوم سکھ لیے سکتے ۔ اور الن بیگ کی زہ کے بڑھی ۔ یکھیل کو دکا شوقین تھا فقط فوشی کا ان کی لنت میں ہی معنی نفا۔ اسس کی تصانیعت میں سے تجرید کی شرح ہے ۔ جسے شرح الجدید کہتے ہیں، اور محدید نام کا ایک رسالہ جوعلم حساب میں ہے ۔ اس کا نام ابینے با دشا ہوں محد خاان کے نام پررکھا۔ایک گرسالانتیر ہے ۔ جوعلم ہیٹن سے علق ہے۔اس کے ، اس ک

# ترفيح

علامہ و نئجی کا تعارف ہوشی عباس قی سنے کرایا۔ وہ یہ کو علم ہمیت، حساب اور خطم ہمیت، حساب اور خطق و نلسفہ کا ایک فاضل اور می تھا۔ ان علوم کو علوم سنسرعیہ نہیں کہتے ۔ البیہ کھلنڈر مے خطفی اور حساب وان اُدمی کی بان ہے کر سیدنا فارونی اعظم رضی اللہ عنہ کی فان برالزام نراشی کسی عقلمند کو زیب نہیں دبنی ۔ جاڑوی نے فلسفہ کے کیجڑیں فان پر چڑھا کر فارونی اعظم کو بدنام کرنے کی نایاک برشت س کی۔

علادہ ازی توشی کو اہل سنت اشاعرہ کا عالم قرار دینا دوسری بڑی حما تت
ہے۔ نوشی کی عبارت جس کتاب سے بیش کی گئی۔ وہ تجر بدالکلام کی سفرے ہیں۔ جو
اور تجریدالکلام اس شخص کی تصنیف ہے جسے محد بن الحسن الطوسی کہتے ہیں۔ جو
صحاح ارلجہ شید میں سے دو کام صنیف ہے ۔ توشیحی نے جب اس کی شرح اکھی
تواس کے مصنعت کی تعربیت میں کیا کی کہا۔ خود شیع تصنیف سے سنیئے۔

# الدريد

تَجْرِئِيدِ الْكَلَامِ فِى تَحْرِئِيرِعَقَائِدِ الْاِسْكَادِ مِ لِسُلُطَانِ الْمُحَكَمَاءِ وَالْمُتَكِلِّمِ نِنَ خَسَواجه نَصِبْ بُرُالدِيْن مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسنِ الطَّوْسِى الْمُتَوَقِي سَئِلْه وَ هُوَ اَجِل حِسَاب فَى تَحْرِيْرِعَقَائِدِ الْإِمَامِيَّةَ وَقَدُمَدُ مَهُ الْفَاضِ الْفَاضِ الْمِامِيَّةَ وَقَدُمَدُ مَهُ الْفَاضِ الْفَاضِ فِي شَرْجِهِ الْفَاضِ الْفَاضَةِ فِي شَرْجِهِ الْمَعْدُ وَفِ بِالشَّرِجِ الْجَدِيْدِ بِالتَّهُ مَنْحُرُون الْمَعْدُ وَفِ بِالشَّرِجِ الْجَدِيْدِ بِالتَّهُ مَنْحُرُون الْمَعْدُ وَفِي الْفَرَاثِ مَنْ مُثَنَّ مِنْ الْفَرَاثِ مَنْ مُنْ الْمُعْدُ وَالْفَارِ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْدَلِ مَنْ الْمُعْدَلِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمَا الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي

(الذرلية الى نُصانِيف السَّيعة جلدسوم ص ۵۲ م تذكره تجريد مطبوعه بيرونت طبع جديد)

### ترجمه:

دو تجریدا لکلام "خواجه نصبرالدین محد بن حن طوسی متوفی سائد کی تصنیف بحد ریدا لکلام "خواجه نصبرالدین محد بن حن طوسی متوفی سائد کا بحث در کتاب المعروت و شرح الجدید" بی ان الفاظ سے اس کی لائوت کی رعجا کی عجا کی کاخزانه ،عزائب سے بریز ، جم می مختصر نظم میں بے نظیر کئیر العلم ، جلیل الشان ، حسن النظام ، انرعظام کی مفبول اور ایسی کتاب کا اس دوریس کیسی عالم کوالیسی کتاب الکھنان الممکن ۔

# توضيح

توشی نے جس کت ب ک شرح مکھی۔ وہ عقا ندا ما میہ یں کھی کئی تھی۔ اگر قوشی واقعی سنی تھا۔ تواسے شیعہ عقا ندکی شرح مکھنے کی کیا ضرورت تھی عمر فاروق و

marfat.com

کیارے پی بین باقول کا تذکرہ «بحث امامتین کا کیا گیا جس سے اس تقیہ بازنے

یرنا بت کرد کھانے کی کوششن کی ۔ کرامامت حقد، وہی ہے ۔ جسے اہل شینی بیم

کرتے ہیں ۔ جوازمتعہ بھی اسی امامت کا ایک رکن ہے ۔ لیکن حفرت عمرے متعہ

کے بادے میں حرمت پر زور مل ہے ۔ اسی لیے توشی نے متعہ کے شمن سیرنا

فاروق اعظم کی ذات پر کیچیڑا جھالا ۔ اور تا وبلات باطلہ کے مہا رہے جن بابون اظم

کی ذات کو دا غدار کرنے کی اکام کوشش کی ۔ اس لیے ایسے عمل کی عبار سے سے

فطعًا کوئی دلیل چیش نہیں کی جائی ۔ جوعقا ندشیعہ کے موانی اور نظریات اہاست المیں نے مخالفت ہو۔

(فاعتبروايا اولي الايصار)

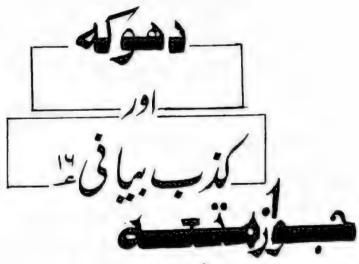

اب ائیے دراعلام توشی کے کسس نظری اجتہا دکو حفرت عمرکے فرزندعبالله بن عمر کی تگاہ سے دیکھیں۔ اور پھراندازہ کریں کہ علام نفرشی کا نظریر اجتہاد درست ہے۔ یا ہما رانظریہ رسالت، تریزی عبلدا ول ابوا ب البح ص ۸۰۹ عدیث مصابحہ مطبوعہ محد سعیدا ینڈ سنر تا جران کتب قرائ محل مفابل مولوی مسا فرفانہ کو اچی۔

### منرجم حانظ حا مرارحن صديقي كاندهلوى-

# ترمذى شركيت

سَالِعِ بَنِ عَبُ دِاللّٰهِ حَدَّ شَهُ اَتَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ اَهُ لِالنَّامِ وَهُو يَسُالُ عَبْدَ اللهِ بَنُ عُمَدَ عِنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بِنُ عُمَدَ هِى حَلَاكُ فَقَالَ الشَّامِي اِنَّ اَبَاكَ حَدُ عُمَدَ هِى حَلَاكُ فَقَالَ الشَّامِي النَّهِ بِنُ عَمَدَ ارَءً يَتَ إِنُ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بِنُ عُمَدَ ارَدَ يَتَ إِنْ كَانَ أَبِى نَهِى عَنْهَا وَصَعَهَا رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمُنُولُ اللهِ الْمُنولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رترندی شریف جلداول ابراب المجه هندین مدیث ۱۰۵ مطبوعه محد سیدا بید سنرکراچی

#### ترجمه:

سام بن مبدالشرسے روابت ہے کہ انہوں نے ایک شامی کو منا کہ و وہ حفرت ابن عمرسے جھ تمتع کے متعلق پوچور ہا تھا۔ آپ نے فرایا وہ عمل کہ ۔ نتامی نے کہا کہ آپ کے والدنے تواس سے منع کیا ہے ۔ حضرت عبدالٹرنے کہا ۔ تتمہا راکیا خیال ہے ۔ اگر میرسے باپنے منع کیا اور رسول نے وہ عمل کی توکیا رسول اللہ کے طریقہ کی بیروی کی جائے گئے ۔ اور رسول نے وہ عمل کی توکیا رسول اللہ کے طریقہ کی بیروی کی جائے گئے ۔ یا میرسے باپ کے طریقہ کی بیسس اُدمی نے کہا رسول اللہ کے

طریة کی اس پراب نے فرایا کردمول اللہ نے ایسا کیا ہے۔ برمدیث محن اور صحع ہے۔

یسے قارین اب نیھل ہوگیا۔ایک شامی تخص حفرن عبداللہ بن عرکے یاں اگر ج تمتے کے بارے یں پرچتا ہے عبداللہ بن عرجواب دیتے ہیں کرج تمتع کرنا جا رُزہے۔شامی کہتا ہے کہ آپ کے بایب نے چھ کمتع کرنے ہے منع کیا ئے عبداللر بن عمر شامی سے پرچھتے ہیں میرے باب کا حکم انو سے یارسول اللہ کا؟ تُ مى كِتاب رسول كا عبدالله بن عمركمتاب - بجرسول في حج تمتع كياب عدامه توشجی نے سردر کونین ا ورحفرت عرد ونوں کوایک ہی درج کامجتبد قرار دے کران کے امی اختلات کو دوج تبدول کا اختلات بنا یا ہے ۔ جب رعبداللہ بن عمر فے سرور کونبن كويسريا ورقرار ديائ - اورسروركذين اور حزت عرك بالهمي اختلاف كي صورت مراين و سرور کونین کو اُخری حکم فرایا ہے۔ ایک عام ان پڑھ شامی کی گا ہ میں بھی سرور کونین کے مقابری حضرت عرا کوئی مقام نہیں۔ بھلااب تبلیے سرور کو بین کا جوازمتعہ کا کھی بانی ے ۔ یا حفرت عمر کا حرمت متعد کا ارشا و جاب بھی اگر حرمت متعدیرا عرار ہو تو بھر کھیے تعظوں سے اعلان کر دیں ۔ کر بھی حفرن عمر کا قول منظور ہے اور مرور کونین کا ارث د

اب أي اورا مام احمد بن فنبل سے يو جيئے وہ كيا فراتے ہيں۔

مندام حنبل

سَالُ رَجُلُ اِبْنُ عُمَرَ حَنْ مُنْعَةَ النِسَاءَ وَعَنَالَ وَ اللّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَمْدِد رَسُولِ الله دَايِنَ وَلَا الله مَا كُنَّا عَلَى عَمْدِد رَسُولِ الله دَايِنَ وَلَا مُسَاعِد وم مِن وَلا مُسَاعِد وم مِن 90)

ترجمه:

ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے متعۃ النساء کے متعلق پرجھا۔ تواس نے جواب دیا۔ بخدا۔ ہم زمانہ رسول بی نر توزنا کرتے تھے۔ اور نہی سفاع کرتے تھے ۔ اور نہی متعہ جائزنکا ہے جوہم زمانی رسالت بناہ بی کرتے گئے ۔ اورائی کواس کا علم تھا۔

تفنير فرطبي

عَنْ سَالِعِ اَنِّ كَجَالِشَ مَعَ ابْنِ عُمَدَ فِي الْعَسْمَ الْهِ الْهُ حَدَّاءَ هُ رَجُلُ مِنْ اَ الْهُ لِ الشَّامِ فَنَسَا لَهُ عَينِ النَّعَتَّعِ بِالْعُسُمُرَةِ إِلَى النَّعَجِ الشَّامِ فَنَسَا لَهُ عَينِ النَّعَتَّعِ بِالْعُسُمُرَةِ إِلَى النَّعَجِ الشَّامِ فَنَسَالَهُ عَينِ النَّعَتَى عِبِالْعُسُمُرَةِ إِلَى النَّعَجِ الشَّامِ فَقَالَ فَإِلَى النَّعَجِ الْعَسْمَرَةِ اللَّهِ فَالْ كَانَ اَبِى نَعْى حَنْهَا يَسْفَى عَنْهَا وَيَلِكَ فَإِلْ كَانَ اَبِى نَعْى حَنْهَا يَسْفَى عَنْهَا وَيَلِكَ فَإِلْ كَانَ اَبِى نَعْى حَنْهَا وَتَلْ كَانَ اَبِى نَعْى حَنْهَا وَتَلْ فَي كَانَ اللَّهِ فَالْ كَانَ اَبِى نَعْى حَنْهَا وَيَلِكَ فَإِلْ كَانَ اللَّهِ مَا يَعْ مَنْهَا وَتَلْ كَانَ اللَّهِ وَاحْدَدِهِ اللَّهِ فَتَعْ وَلَا اللَّهِ وَاحْدَدُهُ مَعْ وَلَى اللَّهِ فَتُعْ عَنِى اللَّهِ فَتَعْ وَاحْدَدُهُ مِن اللَّهِ فَتُعْ عَنِى اللَّهِ فَتُعْ عَنْقُ اللَّهِ وَاحْدَدُهُ مِن اللَّهِ فَتُعْ عَنْقَى اللَّهِ وَاحْدَدُهُ مِن اللَّهِ فَتُعْ عَنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَتُعْ عَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَتُعْ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْعُلِي الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْع

ترحياده

سالم کہتائے۔ کویں ابن عمرے ساتھ مبحدی بیٹھا ہوا تھا کوشام سے
ایک شخص آیا۔ اس نے ج تمتع کے تعلق پوچا۔ توابن عمر نے کہا اجھا کام
ہے۔ شامی نے کہا کہ کے والد تواس سے منع کیا کرتے تھے۔ ابن عمر
نے کہا۔ تجھ برویل ہو۔ اگر میرا باپ منع کرتا ہے۔ اور سرور کوئین کم نیٹے
ہیں۔ توکیا میں اپنے باپ کی بات ماؤں یا حکم رسول ؟ اٹھ جامیرے
ہیں۔ توکیا میں اپنے باپ کی بات ماؤں یا حکم رسول ؟ اٹھ جامیرے

یاں ہے۔

محرم قارئین دیکھ لیا آئے عبداللہ ان عمراہے باپ کو جبد توما نتا ہے کی سور کوئین کو پنے باپ میسامجہد نہیں بکر باپ کے مقابر میں سپریا ورما نتا ہے۔ دجواز متعمیں ۵۷)

جواب

باڑوی ہے کلام سے یہ تا بت کرنا چا ہتا ہے۔ کر قوشمی نے حضرت عمر فاللم عنہ كوحضور النرطيرو لم كانهم مَرْمحتبر كما سبع- اور محيثيت محتبد الوسف كحصر بعر کویتی بہنمتا ہے۔ کو رہ دوسرے مجتبدیعنی رسول الوصلی الترعلیدوسلم کی مخالفت کرے ا دراس کی تردید جاڑوی نے حضرت ابن عمر رضی النّہ عنہ کے قول سے بیش کی۔ تواس سِلسله مِن اولًا يه بات مِشِي نظريب كرقرشي بما رانبين بكرتشيع سنعلق ركھنے والا ا کی فلسفی اوراً زا دخیال فاضل ہے۔ اس نے اگر حضرت عمرا ورحضور علی التُدعليه وسلم وونول كوبرا بر كامجنبدكها - تواس سے شیع مسلك كى بدعقیدگى اورب باك نابت بوتى ے۔ اگرچہ ہما رے پاس توشبی کی شرالحدید نہیں۔ بھر بھی معلوم ہوتا ہے۔ کرجاڑوی نے دوسرے حوالہ جان کی طرح اس میں بھی بردیا تی کی ہوگی کیونکہ بیاس کی فطرن سے ا دراگر داتعی قرشی نے میکھ دیکھا۔ تواس کا جواب تہیں دینا چاہئے۔ ہم توتہاری ایک گذشته فریکابط کے جواب میں اس کی تعیق میش کر بھیے میں۔ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعه سے منع فرایا ۔ وہ ان کا بنا اجتہا دیا حکم زنتا ۔ مکدسرورکا نیات صلی ملّم علیہ وحلہ کے کم برعمل کوا نامفصود تھا۔اس ہے کوئی اہل سنت اِس اِن کی سوچ بھی نہیں سکت كحفزت عمر كااجتها و جضور سلى التُرعليه و لم كے اجتبا دسے برُّه كريا برابرہي تما عاشًا و كلّ - بربہتان ہے۔ بانی جاڑوی نے عبد اللہ بن عمروضی اللہ عنہ کی عبارت بیش ک

marfat.com

کاہوں نے اپنے والد کے کلام کوحفور ملی اللہ علیہ وہم کے ارتباد کے مقابلہ میں ٹھکواد یا۔ تو حقیقت بیان فرائی۔ کون ایسام ملان ہے یجوری مجتہد یا عالم کے قول کورسول اللہ مسلمان ٹر عبیر وسلم کے ارتبا وائٹ پر ترجیح وسے - ابن عمر رضی الٹر عنہ کے ذکورہ تول مسے حضرت فاروق اعظم کی وائٹ پر کیجیٹر اچھالنا انتہائی بدد یا نتی ہے۔

سیدنا حضرت عبدالنہ بن عمرضی الدعنہ کے فرکرہ شامی مرد کو فاموش کرانے

کے لیے الزامی جواب عطار فرا یا یکین جا طروی کے دماغ میں ایسی باتیں کہاں اسکی

ہیں۔ اس میں توبغض صحابرا ورنام نہاد محبت اہل بیت سمائی ہوئی ہے جب شامی

سے آب نے در یافت فرایا۔ تم بناؤ کر تمها اسے نزدیک دسول النه صلی النه علیہ وقم

کی بات مضبوط ہے یا عمر بن خطاب کی جو تواس نے فوراً جواب دبا حضور صلی النه علیہ وقم

کی بات میں اس طرف اشارہ نقا۔ کرمی با وجود عمر بن الخطاب کے فرزند ہونے کے

اگ کی باتوں کا وہ مطلب نہ سمجھ سکا حزنم نے سمجھا۔ یعنی شامی کا خیال تھا۔ کو حضرت عمرظ

نے جے کمتع کو منع کردیا نقا۔ یا اس کی حرمت ہے۔ ناکس تھے۔ اُن کی بات کا مطلب یہ ہے۔

اگ عرب کو چ بیں داخل ذکرو سے الگ اور عمرہ الگ کرنا چاہئے۔ بینی احرام مجے کو فاسد کو

کے عمرے کا حرام زباندھو۔ اس کا تبوت احادیث میں موجودہے۔ اس کالب منظر مختصریہ ہے ۔ کہ حضور صلی النّدعلیہ کسم اپنے کچھ صحابہ کے ہمراہ جب بہی مرتبہ جج کے لیے مکر تشریون لانا جا ہتے تھے۔ ترمکہ شریون کے قریب بہنچ کرا ہے فرمایا۔ تم میں سے جو اپنے ساتھ قربانی سے کرنہیں ایا وہ جج کے احرام کو توڑوے۔ اور عمرے کا احرام باندھ ہے۔

عمرہ پر راکرنے پر وہ احرام کو کھول دے۔ اور پھر جھ کا حرام با ندھ ہے۔ جھ کا احرام آوڑ کرعرے کا احرام با ندھنا حرف رسول الٹرصلی الٹرعلیروسلم کے ساتھ فاص نفا اس کی بعدد یں اجازت رچھی۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔

### ارثنادالسارى

وَ فِي ْ حَدِيْثِ آلِي الْمُ الْمُسْلِمِ كَا نَتِ الْمُتُعَافَةُ وَ فِي ْ حَدِيْثِ آلِي الْمُتُعَافِهُ فِي الْمُسْلِمِ كَا نَتِ الْمُتُعَافِةُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاصَتَ يَعْنِى فَسْنَحُ الْحَبِّحِ إِلَى الْعُمْرَةِ وَسَلّمَ خَاصَتَ يَعْنِى فَسْنَحُ الْحَبِّحِ إِلَى الْعُمْرَةِ وَسَلّمَ الْمُعْرِبِ بَنِ بِلَالٍ عَنُ الْبِيعِ قَالَ وَعِنْدَ النِّسَاعُ اللّهِ فَسْنَحُ الْحَبِّحِ لَسَاخًا حَلَقًا اللّهُ وَسُنَحُ الْحَبِّحِ لَسَاخًا حَلَقًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### ترجمه:

ام مم نے ابوذرسے روایت بھی برج میں متعکرنا صرف رسول اللہ اللہ علیہ والم سے معلی اللہ علیہ والم کے معابہ کے لیے مخصوص نفا یعنی جے کا احرام با ندھ لینا۔
امام نسائی نے حرب بن بلال کے واسط سے ان کے والد کی ایک وابت ان کے والد کی ایک وابت ان کے والد کی ایک وابت و کرکی برمیں نے حضوص ہے یا عام دوگوں کو اس کی اجازت ہے ؟
کیا ہما رہے ہے ہی مخصوص ہے یا عام دوگوں کو اس کی اجازت ہے ؟
ایپ نے فرط یا بے نہیں ۔ بلکہ حرف ہما رہے ہے یہ رعایت تھی ۔

# مسندام احمد بن عنبل

عَنُ سَالِعٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُغُنِئَ بِالَّذِنَ ٱنْزُلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِسَ الرُّخُصَةِ بِتَمَثَّعٍ قَ سَنَّ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِيسِهِ

marfat.com

فَيَقُولُ كَالَى لَا بَنِ عُمَرَكَيْفَ تُخْلِفَ اَبَاكَ وَقَدُ اللهِ وَيُلَكُونُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهِ وَيُلَكُونُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَمْرُ مَعْى عَنْ ذَلِكَ اللهَ عَمَرُ مَعْى عَنْ ذَلِكَ فَكَدُ اللهُ وَيُلَكُونُ اللهُ وَيُلَكُونُ اللهُ وَيُلَكُونُ اللهُ وَيَعْلَمُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنّدُ احْلَهُ اللهُ وَعَمَلَ فَكِيبُ وَسَلّمَ اللهُ وَعَمَلَ فَكِيبُ وَسَلّمَ اللهُ وَعَمَلَ وَعَنّدُ احْلَهُ اللهُ وَعَمَلَ اللهُ وَعَمَلَ وَعَنّدُ احْلَهُ اللهُ وَعَمَلَ وَلَمُ اللهُ وَعَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَعَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْقُ اكْ اللهُ وَعَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْقُ اكُنُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْقُ اكْ اللهُ وَمَلَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَمَلَلُهُ اللهُ وَمَلَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

دمسندام احدين عنبل ص ٩٥ جلددوم)

#### ترجمك:

سالم کھتے ہیں۔ کو حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کا فتونی اللہ تھا اللہ کا اللہ تعالی کی ایات کے مطابق ہونا تھا۔ وہ جی تمتع کی اجازت دیتے ہے۔ اور بہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ لوگوں نے اس پرائیس کہا ۔ کو نم ابنے والدکی می لفت کبول کرتے ہو۔ حالا نکو انہوں نے جی تمتع سے منع کر دیا ہے۔ اس پر جناب ابن عرفے وگوں سے کہا۔ فدا کا خون کر و ۔ اگر عمر نے اس سے منع کیا ہے تو وہ اسس لیے کہ وہ عمرہ کو کا ل اوا کر دیا تھے۔ تم اُسے حوام کیول قوار دیننے ہو۔ حالا نکہ کرنے آپ کے اسے حل ال فرایا۔ اور رسول اللہ حلیہ وسلم نے آپ پر اللہ تعالیہ وسلم نے آپ پر اللہ تعالیہ وسلم نے آپ پر

marrat.com

عمل كبا ـ

ہذارسول الله علی اللہ علی و ملی منت سے اتباع کے لیے ذیادہ علی منت سے اتباع کے لیے ذیادہ علی منت سے اتباع کے لیے ذیادہ علی کا کہ میں میں میں مرام ہے کی ان کا کہنا یہ ہے ۔ کہ عرب کو جے سے الگ اداکرو۔

# نوط:

سیدنا فارون اعظم رضی الله عنه کے جمع کمنے کے بادے بی یہ قول منقول ہیں۔

۱ - اقل یہ کیجے کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا اور بچرج کرنا اس سے منع فرائے ہیں۔

۲ - دوسرا قول یہ کرا ہے جے کا احرام قول کرعرہ کا احرام با ندھ لینا ہماس سے منع کرتے تھے

ان دونوں ہی سے جس قول کو مسحے کہا گیا ہوہ یہ کہ آپ جے کے احرام کو فول کرعرہے کا احرام ،

با ندھنا اس سے روکتے تھے حوالہ ملافظہ ہو۔

زوى تنرض كم شركبيت

قَالَ الْمُكَاذِينُ الْحُنتُلِفَ فِي الْمُتُعَةِ الَّتِي مَعْهَا عُهَا الْمُكُونَةِ عَمَّرُ فِي الْمُتُعَةِ الْمَالُحُرَةِ الْمَالُحُرةِ الْمَالُحُرةِ الْمَالُحُرةِ الْمَالُحُرةِ الْمَحْدَةِ الْمَالُحُرة الْمَحْدَة الْمَالُحُرة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمَحْدَة الْمُحْدَة الْمَحْدَة الْمُحْدَة الْمَحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدِينُ الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدِة الْمُحْدَة الْمُحْدِينُ الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدُة الْمُحْدُة الْمُحْدُة الْمُحْدَة الْمُحْدَة الْمُحْدُة الْمُحْدُ

الْعُمُرَةِ قَالَ وَرَلَهَٰذَا كَانَ عُمُرَرَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَضُورُ النَّاسَ عَكَبُهَا وَلَا يَضُورُ بُهُمُ وَ عَكَلَى مُحَرَّدِ التَّمَثِيعِ فِى آشُهُ والْحَرِّجِ (الزدى ترح المسرجزداول صهم ٣

(النووى شرح المسلم جزدا ول ص ۱۳۹ اصح المطابع كراجي )

ترجمه:

الما ذری کاکہناہ کے کوس تمتع سے حضرت عمر نے منع کیا اسس میں اختلات ہے ۔ بھی تول ہے کر ج اختلات ہے ۔ بہ گیا کہ یہ جج کو تو گر کوع کو کرنا ۔ اس دوسری وجہ کے مبینوں میں عمرہ کرنے کے بعد مجھ اسی سال جج کرنا ۔ اس دوسری وجہ کے مطابق منع کرنے میں احتمال ہوگا ۔ کرآپ دراصل جج مفرد کرنے ک توغیب دینا چاہے ہے ۔ جوافضل ہے ۔ یہ طلب نہیں کرحفرت عمرہ ابیا کرنے کہ باطل یا جوام کا عفیدہ رکھتے تھے ۔ قاضی عیاض نے کہا کہ جا بر، عمران اور ابو موسیٰ کی حدیث کے ظاہر سے ہیں معلوم ہونا ہے کوس تعلیم میں اختلات ہے ۔ وہ یہ ہے کہ جج کا احوام تو کو کرعم ہوکا احوام بازیکو کے ایمان اور ابو موسیٰ کی حدیث کے ظاہر سے ہیں معلوم ہونا ہے با ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ با ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ با ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ بی ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ با ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ بی ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ بی ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے والے کوسزادیا کوئے ۔ بی ندھنا ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عندالیا کرنے تھے ۔ اور جے کے بہنوں میں محض تمتع کوئے پرنہیں مارتے تھے ۔

نوطے:

حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنه کی گفت کوسے جاڑوی نے بہ تا تر دینے کا کشنٹس کی ہے یہ کہ براپنے والد جنا ہے عمر بن الخطا کے خلاف تھے۔ اگر فی خالفت حج تمتع کے بارے میں ذکر کی لیکن متعدالنا و بھی چؤ کے بعض حکر اس کے ساتھ ذکر ہوا اس لیے حج نمنغ کی مخالفت کے ضمین جاڑوی نے یہ تا تر دینا چا با کر حضرت عبداللہٰ دی عمرضی الشّعندائين والدگرامی کے بعکس متعد کے جواذ کے قائل تھے۔ حالا کوعبداللہ بن عمر رضی الشّعند اگرچاس باست کے اُن بین کے تشروع شروع میں متعد کوجائز کیا گیا تھا لیکن لبعد میں است حرام قرار دسے دیا گیا۔

## بهمني

اَنْبِأَ ابُنُ وَهُ ِ اَنْحُبَرَ فِيْ عَبْدُا لِلّهِ بُنُ عُمَدَ عَنْ تَنَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْ لُمُمَا اَتَّهُ سُئِلَ عَنْ مُثْعَدَةِ النِسْسَاءِ فَقَالَ حَنْ لَمُعَا الْحَدَدِ اللهِ عَنْ مُثْعَدَةِ النِسْسَاءِ فَقَالَ حَرًا مُوْدِ

(بينقى جلدمغتم ص ٢٠٦ كمّا ب النكاح)

### ترجماد:

حفرت عبدالنّر بن عمر صی النّر عنه سے متعۃ النسا رکے بارے میں برجیا گیا۔ اُپ نے فرما یا بحرام ہے۔

## طحاوي

عَنِ ا بَنِ شِهَا بِ قَالَ اَحُ بَرَقِ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَعَنِ الْمُتْحَةِ فَعَالَ حَرَامُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَعَنِ الْمُتْحَةِ فَعَالَ حَرَامُ قَالَ فَإِنَّ فَنُكِنَّا يَعَنُ لُ فِيهَا قَالَ قَ اللهِ لَعَدُ عَلِعَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ حَرَّ مَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَاكُنَا مُسَا فِحِيْنَ. حَرَّ مَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَاكُنَا مُسَا فِحِيْنَ.

ترجمه:

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عندسے متعہ کے بارے میں
پرچھا۔ تو آپ نے فرا یا۔ وہ حرام بے درائل نے کہا کرایک آدمی متعہ
کے بارے میں چرمیگو ئیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرایا ۔ فداکی تعم! وہ جانتا
ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیر کو اسے حرام کر دیا فھا۔ اور
ہم ذرائی نہیں۔

اس تم مگفت گوسے ہے است اظہری اشمس ہوگئی۔ کو حفرت عمری النظاب اللہ نے متعہ کو حضورت عمری النظاب اللہ نے متعہ کو حضورت میں اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق حرام قرار دیا۔ اور لوگول سے متی کے سا نھاس بڑعمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابنی طرف سے اجتہا دیئہ کیا۔ اور نہی ارسول الاصلی اللہ علیہ وہم کے احکام کی من الفت کی ۔ اس امر کی تا محیداً پ کے صاحبرا دے حضرت عباللہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرائی۔ بیکن جاڑوی کی اسمحول میں منالفت کی بٹی اور دماغ میں متعد کی بٹی اور دماغ میں متعد کی بٹی اور دماغ میں متعد کی بہوس نفی ۔ اس سے او حراد حرک کا نہی کراہنے خدموم مقاصد کو بوراکر نا جا المیک نگے۔ کری بھی ان ہوجائے گی۔ مُنہ کی کھی نی بڑی ۔ امید واثن ہے ۔ کری جا با سے دار کے لیے حق کی بہیان ہوجائے گی۔

(فاعتبروإيااولي ألابصار)



# جوا زمتعه

علن ہے کبعض خوش فہم اور سادہ اور ازریسو بینے کی تشش کریں کہ اگر سر در کو بہن کے جائز کردہ بھم کو جب عمر ناجائز کردہ ہے تھے ۔ توصیا برکے اتنے براے مجمع میں سے سی صحابی نے حضرت عمر کو کیوں ندرو کا جا گرصی ابر نے اس کی مخالفت کی ہے تو مخالفت نابت کی جائے ۔ اورا گرصی ابر نے مخالفت نہیں کی ۔ نواس کا دو سرام طلب یہ ہوگا ۔ کو درت کے جائے ۔ اورا گرصی ابن خلاف من تھا ۔ اور جب حضرت عمر نے اعلان حرمت کیا تو تم صحاب من کر فامونس ہو گئے گریا اعلان حضرت عمر نی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی الواقع اعلان رسول نفا۔ اور تحریم حضرت عمر فی دیوں میں دیوں کو تھی ۔

امام رازی سے مینی تفسیر کبیر عبلد مذاص م دی فرائے ہیں۔ اگر عمر کا مقصد یہ تھا۔ کرمتعہ زمان رسول میں تومبائی تھا لیکن میں اسے ناجا رفتر اردیتا ہوں۔ نواس سے حضرت عمر خراک کفر از رسول میں تومبائی تھا لیکن میں اسے ناجا رفتر اردیتا ہوں۔ نواس سے حضرت عمر خراز مان ہوئے کفر از م آئے گا ، اور نمام اُن افراد کو بھی کا فرکہنا ہوگا۔ جو حضرت عمر سے نبرداز مان ہوئے حتی کا میر المونین علی کو بھی کا فرکہنا ہوگا۔ جو نکے کی صحابی کو کا فرنہیں کہا جا سکتا۔ لہذ اہی صوت حتی کا میں اُنے کہ ہم یہ باست مان لیں۔ کر حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ کر زمان رسالت

marfat.com

مِن تومته مباح تھا۔ لیکن چونکہ دوسراکسی کوہنی رسول اور نسخ متعمعلوم نہیں ۔ اِس لیے میں نسخ متعہ کا علان کرتا ہموں ۔

مصر کے ظیم فتی محمد عبدو نے بھی اپنی تفسیر المنا رجد پنجم می اپر تقریباً الم وازی
کی تقلید کرتے ہوئے مکھا ہے۔ حرمتِ متعد کی تبیہری دلیل بسبے کر حفرت عرف
اپنے دور حکومت میں متعدسے منع فرایا ۔ اور برسر منبر تحریم متعد کا سختی سے اعلان کیا۔
جبر صحابہ نے اس کا اعتراف کیا ۔ اور جمیں معلوم ہے کو صحابح جبی غلط بات کا اعتراف
نہیں کرتے ۔

اب این ام وازی اور محروبه وسکاس استدلال کاحقیقت معلوم کریا واقعاً نمام صحابه علان حفرت عمر کے بعد اباحث متعد سے مشکر ہوگئے تھے ؟ ۔
کیا واقعاً نمام صحابہ علان حضرت عمر کے بعد اباحث متعد سے مشکر ہوگئے تھے ؟ ۔
کیا چرکسی صحابہ نے اباحث متعد کا فتو کی نہیں دیا ۔ جکیا تمام صحابہ نے حضرت عمر کی بات مان کی تھی جگتب حد میٹ و تاریخ ببا بگ دہل اس دعوی کا خلاق الحراقی بی اور کننب مدین و تفسیر نے فظیم ترصحابہ کی مخالفت کو بھی اسی طرح نقل کیا ہے جب طرح حضرت عمر کے اعلان حرمت متعہ کونقل کیا ہے ۔
مرح حضرت عمر کے اعلان حرمت متعہ کونقل کیا ہے ۔
ا ۔ تفسیر طبری عبد پنجم می ۱۳ میں حضرت علی کھلے لفظوں میں حضرت عمر کا نام کے کرمنی الفت کا اعلان کرتے ہیں ۔

### تفسيرطبرى

كَوْلَا اَتَّا عُمَرَ ذَلَهُ فَي عَنِ الْمُتَّكِّةِ لَمَا زَى اللَّهُ شَقِّى - (تفير طيري عِدنِجُم ١٣٥٥)

ترجمامن اگرم متعہ ت منع مذکرتے تو برنصیب می زنا کرتا۔

marfat.com

۲ - در منور مبددوم ص ۱۱۱۱ وراحکام القرآن عبدد وم ص ۱۵ امین علامه عبل الدبن السیولی اور علامه عبار الدبن السیولی اور علامه جیمات و الفاظر می حبرالامت جناب عبدالله بن عباسس کی حفرت عرست من العنت کا علان کرتے ہیں۔

ورمنتور

كُوْ لَا نَلْمِيَ دُعَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّرَا إِلَّا شَقِعٌ ـ

اگرغرکی متعہ سے ممالعت منہ ہوتی ۔ تو کوئی بربخنٹ شا ذونا در ہی اڑکاب زناکو تا ۔

سا - شخ محدعبدهٔ نے تغسیرالمنار جلد پنجم ص ۱۵ میں ابن عباس کی حفزت عمر رہسے مخالفت کوان الغاظری ذکر کیا ۔

تفبيلمنار

فَالْإِنْصَافَ اَنَ مَجْمُوعَ الرِّ وَا يَاتِ فَدُلُّ عَلَى إِصْرَادِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى فَتُواهُ بِالْمُتُكَدِّرِ

د تفسيرا لمنارملي پنم ١٥)

ترجمه:

انصاف تو ہی ہے۔ کہ تمام روایات اسس بات برولان کرتی بی ۔ کوابن عباکس جواز متعہ کے نتوای پرا مرار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مناسب ہوگا کواگرا بن عباس کے جواز نتوای الداصرار نتوای کی تصدیق میری مہے بھی کرتے ملیس ۔ میری مہے بھی کرتے ملیس۔

معجمسلم.

آخَبَرَ نِيْ عُرُوهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنِ الزُّبِيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا آعْمَى اللهُ قُلُو بُهُمْ مَ كَمَا اَبُصَادُهُمْ يَفْتُونَ بِالْمُتُعَة يَغْرِضُ بِرَجُهِ كَمَا اَبُصَادُهُمْ يَفْتُونَ بِالْمُتُعَة يَغْرِضُ بِرَجُهِ كَمَا اَبُصَادُهُمْ يَفْتُونَ بِالْمُتُعَة يَغْرِضُ بِرَجُهِ فَتَالَ اللهُ مُنْتَا وَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ حَلْفَ حَافَ فَلِعُمْ لَفَتُ دُولِ اللهِ فَقَالَ لِهُ ابْنَ الدُّ بَيْرِمَةُمُونِ يَعْمُ لِلهُ ابْنَ الدُّ بَيْرِمَةُمُونِ يَعْمُ اللهِ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الدُّ بَيْرِمَةُمُونِ اللهِ لَيْمُ اللهِ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الدُّي بَيْرِمَةُمُونِ اللهِ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الدُّي بَيْرِمَةُمُونِ اللهُ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْمُنَالِقُ بَالْمُؤْلِلُهُ وَاللّهُ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْمُنَالِقُ اللهُ اللهُ وَمَعَلَى اللهُ ال

ترجمه:

الاحظ فرايا ابن عباس كتنام هربئ متعدك معامله مي اورد وسرى طرول نكارتند

پر کتنا امرار ہے۔ کاش کر علامہ وحیدالدین اپنے ترجر میں انصاف سے کام لیننے ۔ فراتے بِي كرابن عباس كرنسخ متعيملوم ند تقا-اولابن زببركونسخ متعيملوم تقا-حديث أبيك سايف ئے۔ ذراعبداللہ بن عبامس کا تدار بیان بھی و کھے لیں۔ اور عبداللہ بن زبیرکا ندار گفت کے بھی المحظم کمیں معبداللہ بن زبیردوران خطبہ عبداللہ بن عباس پرلطور المنزا شارہ کزناہے كالندنے كچەلوگول كى انتكمول كى طرح ول كوهبى اندھاكر ديائے حبى كى بدولت وەجوازمتعه كا فتواى دہتے ہیں۔جراب میں ابن عباس كا اندازگفت گر ملاحظ فرمائم م وہ ابن زبيركو نادان دركستناخ كمر كر حكم رمول منات ميس-

ابن زبیر حکم دسول محجراب میں زوائبت متدکی ناسخ ایت بھتا ہے۔ اور نہی تول رسول برط صتابے۔ ابن زبیر ترشد دیرا ترا اس کے۔ اور کتا ہے کہ و درا ب متعہ کے دکھا میں جھے سنگ ارکردول کا بینی دلیں کے جواب میں دھونس اور تول دیول ك مقابر مي أو ندارير كي حرمت متعدكا تبوت - (جوازمنعص ١٢)

ا دیر ذکر کی گئی عبارت میں ایک تو وہی استدلال ہے۔ دلینی حفرت علی المركف وصى المترمنه كيحوالهس حضرت عمر بن الخطاب كم متعددوم فرلمن يوافسوس كرناال كستدلال كغفيلى جواب كزشته صفحات كى زببت موجيكا بي مختفريكم حضرت على المرتفظ رضى الله عندسے روايت مركوره كا اصلى اورمركزى لاوى ودمكم،، ے - اور وہ سخت قسم کا مجروح ہونے کی وجسے اس قابل نہیں کراس کی روایت کو حجت کا درجه دیا جاسکے ۔ ال ایک نئی بات جا اوی نے ذکری ۔ وہ یہ کہ مصرت عبدالله بن عباسس رضى النّدعنه كى مغالفت اورجواز متعديرا صراركه نا بحواله جقّاص كى كتاب احكام القراك -اس كا اوّلاً جواب يسبّع، كداس روايت كى كوئى سندذكر نہیں کی۔ اسس بناپرینر روایت ناتا بل قبول ہے۔ اور ٹنا نیا یہ کہ احکام الفرآن کے ندکورہ مقام سے جوعبارت جا طروی نے ذکر کی۔ اس مقصل عبارت میں اِس کی وفاحت تھی دیکن مغالط دینے کی فاطرائے مرب کردیا گیا۔عبارت مل حظہ ہو۔

الحكا القرآن

كَوُلَا نَهْبُهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الزِّينَا إِلَّا شَقِيٌّ ضَالَّذِي مِنْ أَقَاوِيُهِ ابْنِ عَبَاسٍ الْعَنُولُ بِإِ بَاحَةِ الْمُتُعَةِ فِي بَعْضِ دِوَا يَهْ مِسْ خَيْرِ تَقْيِيبُ دِ لَهَا لِضَرُودَةِ وَلاَ عَنْدِهِ كَا وَالشَّانِيٰ ٱنتَهَا مَنْيَنَةٌ فَجُولٌ لِفَنَّنُ وَدَةٍ وَالنَّالِثُ اَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ قَاحَتُد فَتُومُنَا ذِكْرَ سَنَدِه وَقَوْلِهِ آبِيْنَا إِنْهَا مَنْسُوْخَه ۗ مِنْا يَدُلُّ عُلَىٰ دُجُوْعِهِ عَنْ إِبَاحَتِهَا مَا دُوْك عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبٍ فَكَالُ ٱخْسَبَرَ نِيْ عَصُرُوبُنُ الْحَرُبُ اَنَّ مُكِنِّرُ بْنَ الْاَشْجَ حَدَّ تَكُ اَنَّ اَبَالِسُحَاقَ مَوُلَى بَنِي هَاشِيرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا سَالُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ كُنْتُ فِئْ سَفَدِقٌ مَعِيَ جَارِ سَكَةٍ لِيُ وَلِيُ ٱصْحَاجُ فَحَلَّكُ جَادِيَتِيْ لِاَ صُحَابٍ يَسْتَمْتِعُونَ مِنْهَا فَعَالَ ذَالِكَ السَّفَاحُ فَهَاذَا اَيْضًا بَدُ لِيُ عَلَى دُجُوْعِهِ -

(احكام القرآن جلدووم من عمراتا ممامطيعيك اليدفي لابحرا)

ترجمه:

اگر حصرت عمر متعد سے منع نه فرماتے . تو کوئی بریخت ہی ہوتا جوز ناکرتا

حفن ابن عبامس رضی اللہ عنہ کے منع کے بارے میں چیدا توال ہیں۔ يهلا ترل يربئ كراكب اس كى اباحت، خرورت كے وقت دينے کے قائل تھے اور درمرا تول یرکرائی اسس کی اباحث، ضرورت ك دتت دينے كے قائل تھے۔ اور تيسا تول يہے كمتع حوام ہے۔ ائ میرے قول کی سندہم بیان کر بیکے بین ۔ اوران کا ایک قول میے كأيت جا زمتنع مسوخ بئ - اورأب ك مباح كيف سے آب كا رجرع اس دلیل سے بھی ٹابت ہوتائے۔ وہ ایک روایت سے ہو عبدالله بن ومب في عروبن حرث سے اورا نبول في بجين الله سے بیان ک ۔ بن اشم کا ایک موالی اواسمات بیان کرتا ہے۔ کرایٹ خص صفرت عباس سے وہ ہا۔ اس نے بیان کیا کرمیں ایک سفریں تھا۔ اور میرے ساتھ میری ایک لونڈی بھی تھی۔ میں نے بطور متعدوہ دینے ساتھیوں کے لیے علال کر دی دینی ا بازن دے دی ۔ کودہ اس سے متعہ کرستے ہیں ۔ توصف ت عبدالله بن عباس نے فرایا۔ یہ زنائے۔ لہذا بیدوایت بھی آپ كر رجوع ير د لالت كرتى ہے۔ دليني اكس بركرائب نے جواز متعب رجرع فرما لیا نفا-اور حرمت کے تائل ہو گئے تھے) ر إ جارٌ وى كا أخرى والحب مي حفرت ابن عبكسس ا ورحفرت عبدالله بن زبير كامكالمه بیان کیا ہے۔ اس کا جواب بھی وہی ہے۔ جواو پر ایکھا جا چکاہے یعنی یہ اس وفت کا واقعہ ببب ابن عباس نے ایاحتِ متعصے رحوع نہیں فرما یا تھا۔ حب کپ کا رحوع نا بن اور آہے اس کی حرمت ثابت ہے ۔ تو بھردونوں کے مامین تنازع کاسوال ہی بیدانہیں ہونا۔ تفسیرا بن عباس سے اس بارے میں ہم حواد الکھ میکے ہیں۔ (فاعتابروا بااولى الابصار)



جابر بن عبدالطي العرابي في المعالين كبا

جوازمنعه:

من المنت عمر الشرجيد المعلى القدر صحابي حكم عمر كى يرواه نه كرنا - اور كھيے لفظوں بن منالعنت عمر كرتے موئے جوازمتد كا اعلان كرتا ہے - ملاحظ ہو-

صحیحام

عَنْ عَطَا أَءِ قَالَ حَدِمَ جَابِرُ بُن عَبُرُ اللهِ مُحْتُمِرًا فَجِئْنَا فِي مَنْزِلِهِ فَسَالَهُ الْقُوْمُ عُنُ اللّٰهُ الْفَاقُومُ عُنُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاقُ مُرْعَنُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلُّو وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّو وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلُّو وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّو وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰعَالَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْعَلَامُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلْمُ الْعَ

(چعم الم جدرجهام ص ۱۸ مطبوء محتبر شعیب برس رواد کراچی ما منزجم مولانا دحیدالزمان)

marfat.com

#### ترجمه:

عطاء نے کہا جا بربی عبدالد عربے کے لیے اُئے۔ اور ہم سب منے

کے لیے ان کی مغزل میں گئے۔ لوگوں نے اُن سے بہت سی بابر چھیں

کھرمتعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا۔ ہاں ہم نے رسول اللہ رصی اللہ علیہ وہم)

کے زما نہ مبارک اور ابر بجروعم کے زمائر خلافت میں متعہ کیا۔

فروی مشرح ملم جلد ملاص ۱۹-جن لوگوں نے مسلومتعہ میں حضرت عمری مخالفت

کی ہے۔ ان می ظیم محابی جنا ہے جدالتہ بن معود چھی ہیں جو بھر مے جو دل میں حفیا

استمتعتم بہ منطون ، کی آیت بطھر کو ووالی آجیل مست پنی ، درن معین کی بطا کرتے ہے۔ اور جوازمتعہ بنی قرائ کا تجویت دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعودے مریث بطھا کرتے تھے۔ اور جوازمتعہ بنی قرائ کا تجویت دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعودے مریث متواز جوازمتعہ بنا منفقول ہے۔ طاحظہ فرما شہے۔

دمنثور

عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا اَنَّوْ وُامَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْسَ لَنَا شَيُّ وُ فَعَتُلْنَا اللهِ نَسْتَخُطَى فَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ ثُعَرَ رَخَصَ لَنَا كَى النَّ نُنْكِحَ الْمَسَرُاةِ بِالشَّوْبِ ثُعَرَّضَ لَكَالْيَا يَاكَيُهُ اللَّذِيْنَ امَسُولُوا لَا يَالشَّوْبِ ثُعَرَّضُ وَاطَيِّبَا بِمَا احَلُ اللهُ لَكُورُ

د در منتور جلد دوم م ۳۰۷ - ۱ حکام القرآن جلد دوم م ۱۸ - میج بخاری جلد دکت النکائ ص ۷۰ صریت و ۴ ملیورینی کمتنجانه ۱۸۳۸ دو بازار لا بمورمتر جم تماری محمد ما دل خان

marfal.com

ترجمه

تیں ہتا ہے۔ کرعبداللہ بن سعود نے کہا۔ کہم سرکارد دعالم کے سا نفرجنگ
میں جائے تھے۔ اور ہمارے پاکس کچھ نہ ہوتا نفا۔ نو ہم نے عرض کبا۔
ہم خصی شہو جا گیں۔ توائی ہمیں اس فعل سے منع فرایا۔ بھر ہمیں ایک کپڑے
کے عوض نکاح کرنے کی اجازت دے دی ۔ اور بیا بت نلاوت کی ۔ اے
ایمان والو! پاک چنریں اپنے لیے حرام مت کر و۔ جوالند نے تمہارے لیے
علال کس میں ۔

آبي اورسوية عبدالله ن مسعودا وروي صحابر عور تول ك نهون كالتكوه کرتے ہیں۔ سرور کو نین منع فرماتے ہیں۔ پھواپ کیڑے کے عوض عقد کرنے کی اجازت وتے - اور مم قرآن سناتے ۔ کا لندے طل کورام مت کوداب ظاہر ہے ۔ کہ كرا كے عوض مل كا كا تذكرد ہے۔ وہ نياح متعد ہى ہو كتا ہے۔ جبياكر جابر کی حادیث اور صیح ملم کی دیر احادیث میں کرے عوض نکاح متعد ملتا ہے۔ پے رسرورکونین کا پرفرہا ناکرجرانڈنے حلال کیا ہے۔اسے حرام مرت کرو۔ ظامرہے بات عورت سے محاح کی مراد ہی ہے۔اس لیے آپ میاں کیوٹروں اور بطرول کا علال ہو نا تو بیان نہیں کریں گے ۔کیسی نکاح ہی کی بات ہو گی ۔ اور نکاے بھی دائی کی نہیں بوسكتى -كبونك وه نوعبدالله بن مسعود نے يہلے ہى بتا دياہے -كرنكاح دائمي والح ببیان ہمارے ساتھ نہ تھیں -اب نکائ متعدہی رہتائے ہے سے متعلق سرور کو نمین كبت يا هكمتو حرفوا نا عائد بي ركو جيزالله على كردى باس سے فائد الناة اوركيرك كعوض مدت معينة ك نكاح متعدكر و تفسير طبرى علمة نجم سا کھول کر دیکھتے عبداللہ بن معود کی طرح ابی بن کعب بھی حفرت عمرکی تحریم متعد کے فلات كيدعام آيت منعه كي الوت إلى اَ كَالِمُ سَمَّى عَلَى مَنْ البارى ترح

معی کاری انداین مجر جلد ملاص ۵ بر ملاحظ فرایئے ۔ حفرت عرکے تی م متع کے مخافین میں سے ابوسید خدری ہیں۔ جرجواز متع کے نظریہ براس دنیا سے رخصت ہوئے ۔

میں سے ابوسید خدری ہیں۔ جرجواز متع کے نظریہ براس دنیا سے رخصت ہوئے ۔

می سے ابوسید خدری ہیں۔ جرجواز متع کی افران متع میں ان اور تفسیر طربی عبلا پنجم میں ما کھول کر دیکھئے۔ سید بن جبر مبدیا عظیم می ابی جمی حضرت عمری تحریم متع کے خلاف جواز متع کی کافتوای دتیا ہے ۔ اوراکیت متع کی تلاوت کے بعد بطور تعنیں الی اکت کے میکسٹی راحی از متع میں کافتوای دتیا ہے ۔ (جواز متع میں ۷)

### بواب:

عبارت مركورہ ميں ان حفوات صى بدكام كے نام ذكر كيے كئے ہيں ۔ جو لقول جاراوی حفرت عرض کا علان حرمت متعد کے مخالف تھے۔ اوران کے برقلات وہ متعد کے جازے قائل تھے۔ ان صابر کوام میں سے حضرت جا رہی عیداللہ اعبداللہ بن معود ، الوسعيد فكرى الاسعيد بن جبرك اسمار كامي مراحت سے ذكر كيے كئے مختفرية كحفرت عمرضى الترعذ كم متعدكو حوام فرارد يف كع با وحود الن صحام كرام نے اُک کی بات نہیں انی-اور حصت کی بجائے جواز کے یا بندرہے-اب اس مقاً برہم دوباتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اقرل یہ کہ کیا خردت کی طرف سے پیش کردہ فرکوہ روا یات واقعی حفرت عمر کے اعلانِ حرمت کے بید کی ہیں ؟ اور دو سری اِت بیر ك كياان روايات مِن جران صحابرام كاجوازِمتَع كانظر برميش كيا كيا - وه اسى نظر ہے پہ دنیاسے رخصت ہوئے یااس سے رجع کرلیا تھا؟ ان صحابرام کے ارب بن ہم د ونوں امور کو پیش نظر کھیں گے۔ سسے پہلے حضرت جا بربن عبدالله رضی الله عنہ كا نظر بريش فدمت ہے۔ اور ود هجى كم تشريب سے دكورہ روا بت كِينْفُل روايت كِ الفاظ سے - ملاحظه أبو -

# المارين عي الأرضي الزعز المرتبيل ميو

# مسلم فندريب

عَنْ آبِیُ نَفْسَرَةَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ فَا تَنَاهُ الْبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الذُّ بَنْرِ إخْتَلَفَا فِي الْمُتُعَتَّيُنِ فَقَالَ جَابِكُ فَعَلْنَاهُ مَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ثُعُدُ لَهُمَا وَسَلَّمَ ثُعُدُ لَهُمَا وَسَلَّمَ ثُعُدُ لَهُمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعُدُ لَهُمَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

دمسلم شرييت جلداول ص ١٤٦١ إلا يكاح)

تزجماده

الدِنفره روامیت کرتے ہیں۔ کمی حضرت جابری عبداللّذکے باس عاضر
قفا - کوابک اُدھی آبا۔ اور کہنے لگا۔ ابن عباس اورا بن زبیر دونوں تعدّ الحج
اور متنۃ النکاح میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس پر جناب جابر نے گہا۔
ان دونوں کو ہم نے رسول اللّم علی اللّه علیہ وسلم کے زمان میں کیا ہے چیر
ہمیں عربن النظاب نے منع کر دیا ہیں اس کے بعد ہم نے پیمراس کا
اعادہ نہیں کیا۔

تحسیر کے: مسلم شرلیٹ کی مذکورہ روابیت سے حفرت جا ہر . تن عبدالنّدرضی الدّعنہ

كتخفيتت كاعفيده اورنظرية تحركرمله غناكيا-اسى ليع جا رُوى في بروايت ذكرية كى هى-حضرت جابر رضى النُدعنة نے جب دولوك الفاظ ميں فرما ديا كرمتعه بم خور كرت ففي سكن حفرت عمربن الخطاب رضى الترعنه في حبي حضور على الأعليه وسلم کی مدیث یوم خیبراور فتع مکہ کے میش نظر لوگوں کوسختی سے ڈیا نظار توہم نے اس کے بعدا سس فبيت فعل كى طرف خيال جى ذكبا- اوراس حرام سم كركناره كش ہو كئے۔ گریا جاڑوی نے حفرت جا برکے بارے میں جوروا یا ت ذکر کی۔ وہ اگر ہے جو ارمتعہ کی خبر دیتی ہے۔ لین اس سے انہول نے حفرت عمر کے اعلان کے بعد رح ع فرما بیا نفا۔ ای وضاحت کے ہوتے ہوئے حفرت جا بر کاحقیقی نظربر بیان مزکر نااور میکہنا کہ حرانبول في حفرت عمر كے حرمت متعد كے اعلان كى يرواه ندكرتے ہوئے جواز متعد اعلان کیا " کتنا صاف اور کھلام واجھو کھے مجھوٹ سے کینے کی وہی کوشش کرتا ہے۔ جے خوت خدا اور سندم مصطفیٰ واکم صطفیٰ ہو- اور جیے سترسے زائد ز اکرنے کے گناہ سے بچیاتقصور ہو۔جن میں کم درجرانی مال سے زناکر نائے۔ دبوالر کالامال عبداول) حضرت عبار بن عبدالتٰ رضی النع عند کے بعد دوسرے طبیل القدرصی بی حضرت عبراللہ ين معود رضى الترعنه كامسلك بهي الاحظافر مامين -

حقرت عبدالله المسعود ضي اللها ورمتعه كي نمسوخي

احكام القران

وَحَتَدُرُ مِنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّهَا مَسُنُوخَتَ ﴿ وَالْعِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ترحمه:

عبدالله ن مودرض الدعنه سے مروی ہے۔ کدومتد، أیت طلاق، علا اورمبراث سے مسوخ ہوگیا ہے۔

بهفى شرليت

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُنُ دِقَالَ نَسَخْتَهَا الْعِلَّاةُ وَالْعِلْدَةُ وَالْعِلْدَةُ وَالْعِلْدَةُ وَالْعِلْدَةُ وَالْعِلْدُ الْعُلْدُ قُلُ وَالْعِلْدُونُ وَالْعُلْدُونُ وَالْعِلْدُونُ وَالْعِلْدُونُ وَالْعُلْدُونُ وَالْعُلْدُ وَلُولُونُ وَالْعُلْدُونُ وَالْعُلْدُونُ وَالْعُلْدُونُ وَلَا لَعُلْدُونُ وَلَا لَعُلْدُونُ وَلَا لَالْعُلْدُونُ وَلَا لَا لَالْعُلْدُونُ وَلَا لَعُلْدُونُ وَلَالْعُلُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلِي لِلْعُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْعُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْلُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلُونُ وَلَالْمُلْلُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْدُونُ وَلَالْمُلْلُونُ وَلَالْمُلْمُونُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُلْمُ وَلَالِمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالِلُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِلْمُلْمُ وَلِمُ لَلْمُونُ وَلِلْمُلْمُ وَلِمُ لَلْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلِمُ لَلْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْمُ وَلِمُونُ وَلْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُونُ وَلِلْمُوالِمُ لِلْمُونُ وَلَالِمُ لَلْمُلْمُ وَلَالِمُلْمُ وَلِمُ لَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُ وَلَالِمُ لِلْمُونُ وَلَالِمُ لَالْمُلْمُ وَلِمُ لَلْ

دبيهقي طدمفتم ص ٤٠٠مطبوعه عبراً بادكن)

ترجمه:

عبدالله بن معود رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کرایات عدن، طلاق اور میراث نے دومتعہ » کو نموخ کردیا ہے

ابی بن کعب اورا بن عباس کی قرأت شاذهم

تقنيطري

أَمَّا مَارُوى عَنْ أَبَىٰ بَنِ كَعْبِ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِّنُ قِنْ اَتِهِ حَا فَعَا اسْتَمْ نَتَعُتُمْ بِهِ مِنْ لَمُنَّ إِلَى آجَلٍ قُسَدَّى فَفِرَ اُتُّ بِخِلَافِ مَاجَاءَتْ بِهِ مُصَاحِقُ الْمُسُلِمِينُ وَخَنْدُ جَالِيْ لِاَحَدِ اَنْ مُصَاحِقُ الْمُسُلِمِينُ وَخَنْدُ جَالِيْ لِاَحَدِ اَنْ تُدُوحِ قَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى خَنْدُ عَلَيْ اللّهُ مَا اَسْرَادِ بِهِ اللهِ الْحَبُرُ الْقَاطِعُ الْعُدُدُ عَمَّنُ لَا يَجُودُ خِلَاجَهُ الْحَدُدُ عَمَّنُ لَا يَجُودُ خِلَاجَهُ مَ الْمُعْرِدِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمه:

بہرمال وہ زابدالفاظ جوحفرت ابی بن کعب اورا بن عباس رضی الدعہما
سے آیت فعما استحت میں ہیں ہوالی اجل مسمعی، سے
مروی ہیں ۔ یہ ایسی قراُۃ ہے جوملائول کے مصاحب کے خلات ہے
اورکسی کواس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب میں کوئی ایسے
لفظ لائے جولیتینی خرکے ذریعہ تا بت نہ ہوں اور جواس کی مخالفت
جا کر نہیں مجت اس کے عذر کوختم کردے ۔

و. ضبح

marfat.com

کالفاظ ایت متعمی موج دفتے۔ اب ہنیں ۔ تویہ تبوت جا اُوی کے ذرہے۔ کر بر الفاظ فراک کریم میں و کھا ہے ۔ اور نالغام پائے ۔ یا چر تبدیم کرایا جائے ۔ کہ موجود فراک ناقص اور محرف ہے۔ بہخوداس کی جبلی تفریر کے خلاف ہے ۔ الا بیا تبدہ الباطل من بین یدید الخ

ا دھراعلان برتھا۔ کو حفرت عمرضی اللہ عنہ کے متعہ کو حرام فرانے کے بعد ان صحائیم نے ایب کی مخالفت کی۔ اور حفرت عبداللہ بن سعود کی روایت وہ بمش کی جا رہی ہے۔ جو فتح مکے سے پہلے کی ہے۔ اب جا ٹروی کے لیے دو ہی داستے ہیں ایک تو یہ کہ نا بت کیا جائے۔ کو حفرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ نے جواز متعہ کے متعلق جو کچھ کہا۔ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے اعلانِ حرمت متعہ کے بعد کہا۔ دو سرایہ کہ اگر بعد میں ہی کہانو پھرائے خبر متواتر یا کم اذکم خبر شہور ہی نا بن کر دکھائے کیو کے تی باللہ برزیا دتی یا اس کے مطلق کو مقید کرنا خبروا عدستے ہیں ہوتا۔

# الوسعيد فكرى جوازمتعدالى روايت مجرح كم

# فتحالبارى

وَالْمُا اَبُوْسَعِبُدٍ فَا خُرَجَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جَرِنْدٍ اَنَّ عَطَاءَ قَالَ اَخْبَرَئِ مَنْ شِثْتَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ لَعَتَ دُكَانَ احَدُ نَايَسْتَمْتِعُ بِمَلَا الْعَتَدْجِ سَوِيُعًا وَهَلْدَا مَعَ كُوْنُ وَضَعُبْفًا لِلْجَهْلِ بِاَحَدِرُ وَابِهِ لَيْسَ فِيْهِ التَّصْلِرِيْحُ بِاَنَّهُ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَـكَى اللهُ عَكَيْهِ وَ سَكُمَ .

( فتح الباری جلد ع<sup>و</sup>ص ۲۳ امطبوع بیروت لمبع جدید)

نزجهاد:

برحال جناب الرسيد فكرى رضى النوع نامتد كے بارے مي نظرية لو عبدالرزاق نے اب جر بدسے بيان كيا - كوعطاء نے مجھے ميرى يہنديده مخصيت الرسيد فكرى رضى الله عندسے بيان كيا - كوعطاء نے مجھے ميرى يہنديده شخصيت کے حوالہ سے حقرت الرسيد فكرى ايك ستو كے جربے ہوئے كرجناب الرسيد نے فرايا - ہم ميں سے كوئى ايك ستو كے جربے ہوئے بيا ہے موجود بيا كوئى الله الرب المحالي الله الما فقال ميں اس بات كى تقريب جھى موجود ہيں ۔ اس كے ساتھ ساتھ الى بن اس بات كى تقريب جھى موجود ہيں ۔ كركيا الساكر ناحضور صلى الله عليہ وسلم كے انتقال كے بعد تقا ۔ اس

توضيح ١-

نتح الباری کے حلام سے اٹیر جاڑوی نے حفرت ابوسعید فدری کے تعلق یہ تاثر دینے کی کوسٹنٹس کی تھی۔ کہ کتا ب مذکورہ بم ان کے جواز منعہ کی مراحت ہے۔ صاحب نتح الباری علامرا بن مجرحمۃ الله علیہ نے اسس جواز متعہ کی روایت کو ضعیب اور صریح نتح الباری کی مردیا۔ اگر فتح الباری کی ذم ہونے کے طور پر پیش کر کے جاڑوی کے کیے پر پانی پھر دیا۔ اگر فتح الباری کی پوری بات نقش کر دی جا تی ۔ توافعا من ہوتا جیل دھوکہ اور کذب بیانی کا کام تو لوری بات نقش کر دی جا تھی۔ توافعا من ہوتا چلااکہ ہے۔ قرائن یہ بتائی کا کام تو الب شیعوں کو اینے اسلامت سے منتقل ہوتا چلااکہ ہے۔ قرائن یہ بتائے جیں کر جواز متعدوالی روایت اس دور کی ہوگی۔ حب متعہ جا ٹر تھا۔ جیب اکہ حضر سے جا اوری کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی جا بسید کی جواز متعدوالی روایت اس دور کی ہوگی۔ حب متعہ جا ٹر دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی ابدیہ جا تو دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی ابدیہ جا تو دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی ابدیہ جا تو دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی ابدیہ جا تو دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی ابدیہ جا تو دی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کی کرچا ہیئے نئی ۔ کوان حضر اسے کو کو کہ بدیہ ہے معلی البی روایت بہیں کرتا ۔ جو حضر ن عمر رضی اللہ عند کے منع فر کم نے کہ بدیہ ہے معلی البی روایت بہیش کرتا ۔ جو حضر ن عمر رضی اللہ عند کے منع فر کم لیے کے بعد ہے معلی البی روایت بیٹ میں کرتا ۔ جو حضر ن عمر رضی اللہ عند کے منع فر کم کے کہ بعد ہے معلی البی روایت بیٹ کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ عند کے معلی کے بعد ہے معلی البی کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ عند کی کو بدی کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ کی کا کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ کو کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ کی کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی اللہ کی کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی اللہ کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی کرتا ہے جو حضر ن عمر رضی کی کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی کی کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی کی کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی کے کرتا ہے جو حضر نے عمر رضی کرتا ہے جو حضر نے عمر رسی کی کرتا ہے جو حضر نے عمر کرتا ہے جو حضر نے کرتا ہے کرتا ہ

#### marfat.com

بونی کیونکہ جاڑوی نے ہی با در کرانے کی گئشش کی تھی۔ کر حفرت عمر کے حرمت مند کے مخالفین بڑے برائے ہیں جن میں عبداللہ ان مسعود البرمد خدری وغیر دھی ہیں مخالفین بڑے بہن فار بین کرام اکب در چھ جیے ہیں کہ جا کروی اپنی اس ہے ہودہ کوشش بر بری طرح ناکام ہوجیکا ہے۔

(فاعتبروا يااولى الابصار)



عبدالله بن زبيرمنعه كي بيدوار تھے۔راغب مها كي عبار

#### جوازمنعه

محاغرات داغب جلددوم ص ١٦٠- الهاكرديميس عظيم صحابی زميرین العوام الانطلية القدر صحابيه حضاب درخرت عبد الفترت على تولى مخالفت كرت من بكر حضرات المحافرة المونين عا كُشه مة حضرت عبدالله ون نوبر بين بكر حكم متعد كي عملى تفسير كرك أبس مين متعدكرت بين حسب مصرت عبدالله ون زبر جن التعدم التعدر سبوت جنم لبتا ہے - تفسير كبير جلد مناص ٥٣ سے امام دازى سے بوجھے فرات جن صحاب میں سے عمران برجسین حضرت عمر کے خلات جو از متعد كا قامل نفا۔

مندامام احد بن عنبل مدووم م ٩٥ مي حزت عرك فرزند رئت بدا ورصاح ستدك بندياي را وی عبدالله بن عمراینے باپ کے فلا من جواز متعد کا فتوای دیتے ہیں۔ ارتثا دا اساری عبدا ص ۷۸ میں معبد بن امیرا بن خلعت بھی سے امتعہ میں حفرت عمرکے کھلے مخالفین میں سے بين - ارش دالسارى جلد طاص ١٨مي معبد ك امبرابن فلف بهي مسمر منع مي حضرت عمر کے مخالفین میں سے بیں سنتی بیتی مدر کے من ۲۰۵ میں فالدا بن مہا جرمبیا صمابی تقی عفرت عرك مخالعنت كرتے ہوئے جواز متعدكا قائل نظرائے گا- كنزالعمال جلد يكون ٢٩٣٠ کھول کردنچیئ عمرو بن حریث نے بھی حفرت عمر کی مخالفت میں جواز متعہ کا فتوای دیا ئے - موطا مبلددوم ص١٦/ الطاكر ديجھيئے رسيد كن اميد بھي حفرت عرك فلاف جوازمتعہ کا فتو ی دیتائے۔ علاوہ ازیں دیجر صحابر کی کثیر تعداد جوازمتعہ کی قائل وہی ہے۔ اور معض نے نوکھیے الفاظ میں حرمتِ متعہ کو حفرت عمر کی طرمت منسوب بھی کیا ہے۔ اور بیجونالفت بھی کی ہے۔ اور ملبض نے حفرت عمر کا نام نہیں لیا۔ البتہ حفرت عمرے حکم متعہ کو سیم کرنے سے انکارکرتے ہوئے جوازمتعہ کافتوی دیا ہے۔ اب رہے عموم صحابہ نوارت والساری علد ملاص ۸ م کے مطابق جواز متعة تقریبًا تمام سے مروی ہے لکھا ہے۔ دَ وَى جَابِرِعَنْ جَبِيْعِ الصَّحَاٰ بَدِ - جابِنَ مَّامِ صَابِسے جازہ مَّہ دواتِ كيائي - بعليمده بات ہے - كربض صحاب حضرت عمر كے نتوے حرمت متعد كے علات سے فاموسٹس رد مانے تھے ، اور مخالفت ہیں کرتے تھے ، مثلاً حفرت عرضی اللَّاعد كا ورحى على خيار العمل " سے روك ، نماز تراویح كامكم دینا اور تدوین لقل حریث وعنیز پر یا بندی عائد کرنا جیسے مسأل میں صحابہ خاموشس رہے ۔ لیکن صحابہ کی خاموشی كامعنى مركزيهنين كروه حفزت عركے تمام ان كامول كوجائز قرار دیتے تھے جوكتا بِ تُعلا اورمنیت رمول کے خلاف تھے۔

# 

# جواب

سیرنا حضرت عبدالله بن زببروضی الله عند کے بارے میں «متعہ کی میدا دار" جسے عبنظ ا درخبیث عفیدت سے بھرے ہوئے الفاظ دراصل گندی زمینیت کی سوج ہے اور بھراس کو تابت کرنے کے بیے محاخرات لاعنب اصفہا تی کامہالا ایک کر ملادوسرا نیم چراها ۔ کے منزاد من ہے۔ قابل توج سامر ہے۔ کوعبداللہ ان زبیر کے والدگرامی جناب زببر بنعوام رضى النه عندا ورابو بجرصداتي كى نقرا و رام المرمنين عاكنندكى بمشير سيو اسما دبنت ابی مجرضی النّدعنها به دونوں کیا باقا عده دائی نکاح کی زندگی بسرکرتے تھے۔ ، یامیعادی کاح کے طور پررورہ نفے۔ جا ایخ شاہ ہے۔ کوان دونوں نے تکاع متعہ نہیں ملک کیاح والمی کررکھا فقا۔ والمی نکاح میں وطی کے بعد پیدا ہونے والا بچے ومتعدی ملالاً ہنیں کین ا۔ بکدائے اُن افاظ سے وہی ذکرکہ اسے -جرخوداس استے سے آیا ہو-لهذا دائی نکاح سے بیدا ہونے والی اولاد پردومتعہ، کا الحلاق سخت تعصب کی نشاندای كن ائے معاضات داعنب اگرچه ممارے پاس نہيں۔ جبو ہم تسبيم كرتے ہيں كماس یں برعبارت ہو گئی۔ تر بھر بھی بر کوئی قابلِ توجہ بات نہیں۔ کیو بحاطاعنب اصفہانی هی كوئى دو قابل اعتماد ٠٠ نهي مكت - بلكه وه هي البير جاطوى كابم نواله و بم پياله بنه منيج ان کی اپنی کتابوں سے اس کا تعارف -

### الكني الالقاب

فَنَالَ الْمَاهِ وُالْحَبِيُ الْعِرُزَاعَبُ دُاللّه في رض فِي قرُجُمَيْهِ وَ نَعَتَلَ الْحِلَافُ فِي اِعْتِزَالِيهِ وَتَشَيَّعِهِ هٰذَ الْفُظُهُ الْكِنَّ الشَّيْخَ حَسَنَ بُنِ على الطُبُرسِي قَدُ صَرَّحَ فِي الْحِرِكِتَ الشَّيْخَةِ الْإِمَامُةَ اتَّهُ الْكُالرَافِي صَرَّحَ فِي الْحِرِكِتَ إِنهِ الشَّرَالِ الْمِلْمَةِ اتَّهُ الْكُالرَافِي مَانَ مِن مُحَكَما إِ الشِّينِعَةِ الْإِمَامِيَّةِ لَهُ مُصَيِّفًات مَانَ مِن مُحَكَما إِ الشِّينِعةِ الْإِمَامِيَّةِ لَهُ مُصَيِّفًات فَا لُعَنَةً مِنْ لُ الْمُعُورَة الِي فَي غَرِيبِ الْعُرُونِ وَإَفَانِينَ الْسَلَاعَة قَى الْمُعَامِنِينَ قَ

دامکنی وا لالقاب عبلدد وم صفحه منبر ۲ ۲ مطبوعه تهران طبع مبدید)

ترجم:

ا ہراور باختیخص مرزاعبداللہ سنے اصفہا نی کے حالات کے متعلق کہا۔
کا اس کے معتزل اور تشیع ہونے میں اختلات ہے لیک شیخ حسن
ان علی طرسی نے اپنی تصانیف اس ارالا امرے اخریم اس کی حارت
کردی ہے۔ کردا فیب اصفہا نی شیعدا مامید حکی دبیر سے نفاداس ک
اعلی درجب کی تصانیف میں یشلا مغردات فی غریب القرآن اورانی یا البادعنت والمحاحذہ۔

الذربعبه فى نصابيف الثيعه

وجَامِعُ التَّغْيِينِي الْإِمَّامِ أَبُوالْعَتَاسِمِ مُسَيْنِ نبنِ

مُحَمَّدِ بُنِ فَضُ لِ بُنِ مُحَمَّد الشَّهِ بُر بِرَاغِبِ الْاصْفَهَانِيُ ذُكِرَ فِ الرِّيَاضِ اَقَالًا وُقُوعُ الْخِلَافِ فِيْ تَشَيِّعِهِ ثُتَّمَ قَالَ لَكِنَّ الشَّيْخَ حسن بن على الطبرسى صَاحِبُ كَامِلُ الْبَهَا فِي صَرَّحَ فِي الْحِرِ كِتَابِهِ آشُرَارُ الْإِمَامَةِ آتَ لُهُ كَانَ مِن حُكَمَاءِ الشِّيْعَةَ الْإِمَامِيةَ

ترجه،

جامع التفسیرام الوالقاسم طاعنب اصفها نی سے بارے میں دوریاض اسے کے میں دوریاض میں ہے اور کے میں دوریاض میں ہے نور کے کی میں کا کے اپنی کی بالسرار الا مامر کے آخر میں برتھریجے مصنف صرف بہا ٹی نے اپنی کی ب اسرار الا مامر کے آخر میں برتھریجے کی ہے کہ راعنب شیعہ حکماء میں سے تھا۔

## الذرليه في تصانيف الشيعه

التحسين بن محقد فضل بن محمد المتوفى كما وَرَخَهُ فِيْ الْخَيَارُ ابشرفي سنة اختناب و خَمْسَعِائه المعروهوبين كونه معتزليا اوشيعبا وجزم بالشاني حسن بن على كامل البهائي في أخِر كتابه اسرار الامامة ولذا شرجمة صَاحِبُ الرِّيَاضِ في التسمالاً قل سراراً الامامة ولذا شرجمة صَاحِبُ الرِّيَاضِ

توحماد

داعنب اصنبها فی متونی سعنده اس کے شیعہ یا معتز لی ہونے یں اختلان کے نیعہ یا معتز لی ہونے یں اختلان کے لیکن حسن ان ملی نے اپنی تصنیعت اسسرار الا امریک اُخریں اسس کے شیعہ جونے پر مزم کیا ہے۔ اسی وجرسے صاحب الریاض نے اس کا ذکر دوقسما ول ،، میں کیا ہے۔ کا ذکر دوقسما ول ،، میں کیا ہے۔

010

اعبان الثيعه

فِي الرِّيَاصِ ٱخْتُلِعَ فِي كُوْينِهِ شِيُعِيَّا هَالْعَامَةُ مُرَّحَ بِكُوْنِهِ مُعْتَزِلِتًا قَابَعُضُ الْخَامِدَةِ صَرَّحَ بِذَٰ إِلَى وَلَكِنَّ الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ على الطّبرسي فتدصَرَحَ فِي ْ أخِرِ كِتَابِ ٱسْرَادِ لَامَامَةِ بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حُكَمَاءٍ البَشْيُعُةِ .... فَإِنَّ كَيْتُيُرًّا مِسْنَالتَّنَّاسِ يَظُنُّونَ انْتَهُ مُعُتَزِلِيٌّ ٱخْتُولُ يُؤَمِيِّهُ كَنَتُنْيَعَهُ قَنُولَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُعْتَوَلِيٌّ فَإِلنَّهُمُ كَيْنِيْرًا مَّا يَخُلُطُونَ بَيْنَ الشِّيْعِيْ وَالْمُعُنَيْزِلِي لِلتَّفَوَا فَهُقَ فِئ بَعْضِ الْأُصُوْلِ وَيُؤْتِيُّذُهُ ٱيُضَّاكُ ثُرَةُ رِوَايَلِيِّهِ عَنْ آئِعَتُهُ آهُ لِ الْبَيْتِ وَتَعْبِيُرُهُ عَنْ عَلِيٍّ عَكَيْهِ السَّكَامُ بِأَمِيرِالْمُتُوْمِدِيْنَ وَقَوْلُهُ فِي مَحَاضَرَاتِهِ كُمَا فِي دَوْضَاتِ الْجَبَّاتِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لِدُ مِسِيْرِ الْمُتُومِينِ بُنَ إَلَا بَتُرُضَهِ لَانُ تَكُنُونَ مِنِي بِمَنْ لِلَهِ هُ ارُّوُنَ مِنُ مِسْوُسلى غَسُيراً نَبَّهُ لَا نَبِينَ بَغُدي وَقَالَ

marfat.com

عَنْ آكَسِ فَالَ التَّبِي مَكَى الله عَكَيْه وَسَكَمَ إِنَّ عَدِينِ وَرَبُرِي وَخَلِينُ فَتَى وَخَلِينُ وَكَنْ مَسُوعِ وَمَى عَلَى الله الله عَلَى الله الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَا

(اعيان الشيعه عبر مشتنم مذكره داعضاً اصغها في مطبوعه بيرون طبع جديد)

#### ترجمه:

وواریان " بین ہے کہ راغب اصفہا نی کے شیعہ ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ عام وگول نے اس کومعتر لی کہا اور بیض فاص لوگول نے بھی اسی کی تھر بح کی۔ لیکن شیخ حسن بن علی طرسی نے اپنی کتا ب امراد الا مامہ کے اُخریس لکھا۔ کہ بیشیعہ حکماری سے فقا۔ ۔۔۔۔ بہت سے وگول کافن ہے۔ کہ راغنب اصفہا نی مغتنز لی ہے۔ بیں کہتا ہوں جن ' وگول نے اس کے معتر لی ہونے کا تول کیا ہے۔ اسی سے اس کا شیعہ ہونا نا بن ہونا ہے۔ وہ اس طرے کر شیعہ اور معتمز لربہتے مسائل بی

ایک دوسرے کے موافق نظریات رکھتے ہیں کیوٹے کھامول میں ان، دو نوں کا آنفاق ہے۔ اوراس کے شیعہ جونے کی نامیداس سے بھی ہوتی ئے کاس کی اکرروایات کا تعلق انگرائی بیت سے ہے۔ اور یا اسس سے بھی ا كر حفرت على المرتفالي كود امير المومنين "كهدكونكها بي - ا ولاس ك شيعه ہونے کی تائیدا کس قول سے بھی ہوتی ہے۔جواس نے محافرات میں لکھا ۔اسی طرح کا فول روضات الجنات میں بھی ہے۔ قول بیسے کہ حضور النعطيروسم نے فرايا على ! كيا تواس ير راضى نسي كرتو ميرے ساتھاس طرح ہو مائے جس طرح موسی کے ساتھ ارون کا معاطرتا۔ مرت یہ بات سے کم میرے بعد کوئی بنی ہیں کئے گا-اور حفزت اس سے روایت ہے۔ کرمیرافلیل، وزیر، فلیفه اورمیرے بہترین وارتوں بى سے و ، ہے جومیرے فرض اداكرے كا۔ اورمیرے وعدال كو درا کرے۔ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔.... شیخ کوروہ میں کھیلے بن انسم نے عرض کیا کہ تو نے جوازمتد کا فتو ای کس کی رائے پردیا ج کہنے لگا عمر بن الخطاب كى وفي يو يواكس طرع كيا كرا بنو ل نے برسرمنبر براعلان كيا تها . پوتيماليا أن سے جواز متع كيونكو ؟ وه تواس ارك بي بڑے منت تھے۔ کیا وہ اس طرح کر میں خبریہ ہے ۔ کر حفزت عمر منبر ریکٹر ریف فرا ہوے بجر ذایا -النداوراس کے رسول کے تم پر دومتعد علال کیے تھے -اوری ان دونوں کو جرام کرتا ہوں۔ اُن پڑعمل کرنے والول کو سزاد و ل گا۔ تو ہم نے ان کی گوا ہی تو تبول کر لی میکن متعہ کو حوام قراردینا قبول نہ کیا۔ یہ ہے وہ جررونات یں بوالرمانزات ذکر کیا گیا ہے۔

لمحرُفكريد يد جا دوى نے محاضرات كا حوارد معرك بنا دعوى ثابت كرنے ك

كرشش كى بے اورماحب محاضرات كے بارے مي ياتوا سے علوم تھا - كو وہ ليمي شیعہ کے لیکن عوام کومغالطرد نے کے لیے اس کا فرمب بیان ندکیا۔ یا پھر کم کمی کی بنا يُرداعنب اصفها في كے بارے ين اكس كے خرمب كاكوئى علم فرقھا-ان كے علاوہ طرسی نے داعنب کے شیعہ ہونے پر بطور دلیل وہی عبارت پیش کی ہے جس کو عار وی نے جوازمتعہ کے لیے پیش کیا ہے۔ اب کون ذی علم یا انے کا کرایک تنیعہ کی تخریرسے اہل منت رجبت قائم کی جائے۔ اب اس کے بعد تفسیر کہرسے جوحوالد دیا گیا ہے اور عمران بن حمین کے جواز متعد کامیلہ بیان کیا گیاہے ذرااس کی طرف علتے ہیں۔ اس روابت میں کیلے بی سیم اور عمران بی سم دورا دی ہیں جن پر جرح كى كئى كے -ان كا ذكر كھيلے اوراق ميں ہوجيكا ہے -لندامجروح داولوں كى روايت مقام جبت واستدلال بر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتی -أخري حضرت عبدالندبن عمرضى الشرعنه كومتعه كح جامز ماسننے والا بيان . کیا ہے کے کو نفیباتی مزکرہ بھی ہم انکھ کے ہیں۔ اُریٹ منعد کی حرمت کے واضع طور پرالفا ظرفهاتے ہیں -جوازمتعہ کی روایات سے مرادمتعۃ النیا رہیں ملکمتعۃ الجے ہے میعا دی نگاح بینی متعه ک حرمت کی تعربیات ماصطر مول-

بهقى شركيب

عن نا فع عن عبد الله بن عمراً نَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتُعَدِّ النِّاءِ فَقَالُ حَرَاهُ -

ربيقى شركيف طدركي ص٧٠١)

ترجمه:

عبدالله بن عمر صنى الله عنه سے بروایت ناقع ہے - کمان سے متعة النار

## ك بارے مي پي الكا - توائي فرما يا - وه حوام كے -

بينفى شرلب

اخبرى شعيب عن نا فع قال قال ابن عمرلا يحل لرجل ان ينكح امرأة الا نكاح الاسلام بيم لهرها ويرفها وترثه ولا بقافيها الى اجل معلوم انها امرأته فان مات احد معالم يتوارثا-

دسیقی شرایی جادم عص ۲۰۷ کتاب اتکاح مطبوعه جبدراً باددکن)

ترجمك

جناب نافع سے تغیب بیان کرتے ہیں ۔ کو حفرت ابن عروضی الدّعنہ نے فرا یا کہی مرد کے لیے میں جائز نہیں کردہ کہی عورت سے نکاح اسلام کے سوار کوئی نکاح کرے ۔ اس عورت کوئی مہر دے ، مرداس عورت کا وارث ہوگی ۔ اورا کیے مقررہ وقت کہ کے لیے نکاح نہ کرے ۔ بیر اگراکس مورت میں اکن میں سے کوئی ایک مرجا نے ۔ توان کے درمیان ورا تنت جاری نہ ہوگی۔ ورا تنت جاری نہ ہوگی۔

توثيح

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کے بارے میں جاڑوی نے کہا تھا ۔ کر بیٹا اپنے باپ
کے خلا من فتری وے رہائے ۔ مینی حصرت عمر صنی اللہ عند متعہ کی حرمت کے قائل
اوران کے بیٹے اس کے جواز کے قائل تھے۔ ہم نے جودوروا یا ت بیان کی ہیں۔ ان

یں اور جاڑوی کے بیان میں زین واسمان کا فرق ہے۔ ابن کم نکاح متعہ کواسلامی نکاح کہتے ہیں نہیں۔ آن کے نزد کیک اسسلامی نکاح وہ ہے جس کے بعدم واور عورت ایک دوسرے کے وارث بنیں۔ نکاح متعمیں وراثت نہیں ہوتی اس کی تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں۔ تومعلوم ہوا۔ کر حضرت عبداللہ اللہ ان کا طرح متعة النّسا مرک حرمت کے بالتھری کا کل و معتقد لفے۔ اینے والدگرامی کی طرح متعة النّسا مرک حرمت کے بالتھری کا کل و معتقد لفے۔

سلمہ بن امیم معبد بن امیم اور عمر و بن ترمیں کے علامیتع کی حقیقت

marrat.com

فیکون اجعاعًا۔لینی اگرحفرت جارکا یہ کہنا کسب کرتے رہے۔اس دہم سب سے مُرادتی م صحابہ کرام ہیں۔ تو بھراس کے بعد اُن کا یہ قول کروپھر ہمنے دوبارہ رہبیں كيا " سے مراد هي تمام صحابر كوام ہى ہو گا۔ جب تمام صحابر كوام نے متعد كرنا چيورو يا ترحرمت متعديراجماع صحابه بوليا - الاأراس سے مراد تمام نہوں - تو بھاس سے مرا د مروت حفرت جابر کی اپنی ذات ہوگی۔ اوراس طریفنے سے تمام صحابرام کامتعہ كرنانا بن ما ہوا۔اسى كيے ابن حزم نے جب دو فعلنا،،سے مرا دتمام صحاب كيے توا بن جرنے اس رِتعب كا اظها ركيا-بهرعال اگرو فعلف است مرادتمام محابر بول-ز دد لولفد ،، سے بھی تمام مُراد ہوں گے۔ اس طرابقہ سے حرمت متعہ باجماع صحاب مابت برگی- اوراگردو فعلن ،، سے مرا د حرف حفرت جا برکی اپنی وات بئے توجرتما مصحابركام كواس مين شامل كرنا ذيا وتى بئے۔اس سے عرف يمعوم ہو کا ۔ کو حفرت با برمتعد کے قائل سے الین بھراس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔ یہ تقاعال اسس روابيت كاجوحفرت جابرون عبدالترومني الترعنه سع مروى فقا غلطافهمي کی بنا پر جاڑدی نے دوسرول کو کھی علط فہی کا شکار کرناچا ہا۔ اب آخریس فالدین مهاجر کے بارے میں معتبقت عال میش فدمت کرتے ہیں۔ کیونے ان کے بارے میں بھی باڑوی نے ہی تا ٹردیا ہے۔ کر حفرت عمر ضی الٹرعند کے منع فرما نے کے با وجدریہ حفرت اس کی مخالفت پر در ملے رہے - اوراس کے ثبوت کے بیسے من بہتی کا والہ دیا گیا ۔ اس میں بھی کذب بیانی سے کام لیا گیا ۔حفرت عرفی الٹرعنہ کے اعلان ورمیت کے بعد حنا ب خالد بن مہاجر کا ایسا کیک تول ہی جا اوی نہیں دکھا سکتا جس میں اُس كالمبنا ہوا تا نا با نا نظراً تا ہونین مبتقی كی عبارت ملاحظہ ہو۔

بيلىقىشرىين:

قَالَ ابنُ شِهَابِ فَاخُبُرُنِي حَالد بن مهاجر بن سيف الله

اَنَّذَ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ عِنْ دَرُجِلِ جَاءَهُ رَجَلُ فَاسَتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَيْ عُمَرُه الانصارِ فَى مَهُ لَا فِي الْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَيْ عُمَرُه الانصارِ فَى مَهُ لَا قَالَ مَا هِى وَاللهُ لَتَ وَعَلَّتُ فِي عَمَرُه الانصارِ فَى مَهُ لَا قَالَ ابْنُ آفِي وَاللهُ لَتَ وَعَلَّتُ رُخْصَةٌ فِي اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ

(بينقي شرفيت عبد راص ١٥٠١ الكلع)

ابن تنہاب کتے ہیں کرمجے خالدی مہاجرنے بتایا کروہ ایک مرتبہ بیھا
ہوا نفا ۔ کو ایک مردا یا۔ اوراس نے اس سے متعد کے بارے ہیں نتوئے
طلب کیا۔ اُسے ابن ابی عمرد انصاری نے کہا۔ طلب کیا۔ اُسے ابن ابی عمرد انصاری نے کہا۔ طلب کیا۔ اُسے ابن ابی عمرد انصاری نے کہا۔ طلب کیا۔ اُسے ابن ابی خور میں متعد کیا ہے ابن ابی فدا کی نسم بین نے حضور صلی النہ علیہ وسلم کے دور میں متعد کیا ہے ابن ابن عمرد نے کہا۔ متعد کرنا اول اسلام میں رخصت تفایم کی اس خص کے لیے
جواس پرمجبور ہوجائے ۔ جس طرح مجبور کے لیے مردار، خون اور خسنر برجواس پرمجبور ہوجائے ۔ جس طرح مجبور کے لیے مردار، خون اور خسنر برجواس متعد سے منع کردیا۔

و کیراکس متعد سے منع کردیا۔

، صنع لورنع

فالدن مهاجرا گرچه متعه مح جواز کے قائل تھے دیکن انہ بین حضور صلی الاعلیہ وسلم کے منع فرمانے کا جو لکے علم نہ فقا ۔ اسس لیے جب ابن عمرو انصاری نے حقیقت عال کے منع فرمانے کا جو لکے علم نہ فقال کی۔ تواس کی وضاحت کی۔ اور منعد کی ممانعت رسول النوملی الله علیہ وسلم سے نقل کی۔ تواس

martat.com

کوئن کرفالد بن ہما ہر کے پاس کوئی دلیں دھی ۔ اُپ نے اس پرفاموشی فرائی ۔ ہم کامطلب یہ ہوا۔ کرانہوں نے سرکار دوعالم ملی الله علیہ وحم کے ارتثا دگرا می کے ہوتے ہوئے اپنے نظریہ سے رجوع فرالیا تفا ۔ یہ ہرگز ہرگز ٹنا بہت نہیں ۔ کرحفزت عمر بن الخطان رفنی اللہ عنہ اگر متع کی حرمت حفور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان فرمائیں ۔ توفالد بن مہاجر اسے تبیار کریں ۔ اورا بن ابی عمرہ انصاری کہیں۔ توا سے تسلیم کریں ۔ اسس یے حفرت عمرضی اللہ عنہ اور ابن ابی عمرہ انوال کا فرضی اختلا من بیش کرے جاؤدی سے نوگول کو گراہ کرنے کی گوشش کی ۔

ربيعهن اميه

موطا امام مالک کے توالہ سے حضرت عمرا ور دبیعہ بن امیہ کی متعہ کے بارے میں جاڑی نے مخالفت ذکر کی ۔ جوٹ اور فریب دم ہی کی یہ جب بنائی تصویر ہے ۔ موطا میں ایس اختلا من کا کوئی نام دنشان نہیں۔ بلکہ جو کچھ در بعیہ بن امیہ سے مجوا۔ وہ لاعلی کی بنا پر تھا۔ اگر مقابلے یا منی لفت کے طور بر پہونا۔ نو حضرت عمر فظ میں کیا فرماتے ہیں۔ انہیں رجم کوادیتے۔ سنیٹے امام مالک موطا میں کیا فرماتے ہیں۔

موطاام مالك

مالك عن ابن شهاب عن عروة زبيران خوله بنت حكيم دَخَكَتُ عَلَى ابْنِ الخَطَّابِ فَسَا لُتَ اَنَّ دبيعه بن اميد إستَّمُتَعَ بِأَمْسُرا أَةٍ فَحَمَلَتَ مِنْهُ فَغَرَجَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَنْ عَا يَجُرُ رِدَاءَهُ فَقَالَ هليذ والمُتَعَدَّة مَوْكُنْتُ نَدَّة مَنْ

فِيْهَالْرُجُنْتُ ر

(موطاامام مالک ص مده نکاح متوسطبوعه میرمحدکراچی)

ترجم:

تولابت کیم ایک د فدھرت عمر بن الخطاب کے بال ایمی اوران
سے پرچھا۔ کرربعہ بن امیہ نے ایک عورت سے نکاح متعہ کیا۔ تروہ
عورت اس سے حاملہ ہوگئی۔ بیمسن کرحفرت عرفضہ میں با ہزنشرلین
لائے ۔ اورائی اپنی چا درگھسیٹ رہے نے۔ پھر فرایا۔ یہ متعہ ہے۔
اگریں اسس بارے بی بہلے سے اعلان کر حیکا ہوتا۔ توربعی مکل سکنارکر ذیا۔

#### نوضيح

موطاکی درج بالاعبارت واضح طور پر براعلان کردہی ہے۔ کرربید بن امیدکا
واقد دلاس متعد کی حرمت سے ماعلی کی بنا پرو توع پذیبر ہوا ۔ جب انہیں حضرت عمر
دفنی اللہ عند کی طرف سے اسس اعلان کاعلم ہوا ۔ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح کھ
کوسس سے منع کردیا تھا۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اسی بنا پر جنا ب
فاروق اعظم نے ربید کو رجم نہ کوایا ۔ اب اسس وضا صن کے ہوتے ہوئے
ان دونوں حفرات کے مایین فرضی مخالفت ننا بت کرنا ظلم ہے۔
دنہ دیلی :

حضور صلی النه علیه و م نے متعد کی ممالعت کا اعلان پوم فتح مکہ کوفر ما دیا تھا۔ بعد یں جب ابو بجرصد اتی اور داروتی اعظم کا دور هلافت اکیا توان دونول علیقا و کواغیار کی سازشوں اور جہا دیں معرونیات کی بنا پراس کا مرقع نہ ل سکا۔ کہ وہ اسپنے اپنے دور

میں صور طی النہ علیہ وسلم ہے اس اعلان کو تنہرت دبینے ۔ اس بیے بہت سے افرا د

اس کی مما نعت سے بے خبر ہے۔ بعدی صحفرت فا روق اعظم نے اعلان عام فہا

دیا۔ تاکرکسی کے لیے کوئی جمت نہ رہے ۔ اسی بنا پرا نہول نے دبیعہ کو برجہ لاعلمی

دیا۔ تاکرکسی کے لیے کوئی جمت نہ رہے ۔ اسی بنا پرا نہول نے دبیعہ کو برجہ لاعلمی

رجم کی سزا نہ دی ۔ اور علم ہوجانے کے بعدر بعد نے پھراکس قسم کی حرکت نہ کی ۔

رجم کی سزا نہ دی ۔ اور علم ہوجانے کے بعدر بعد نے پھراکس قسم کی حرکت نہ کی ۔

ابک طرف اس نے میں این افی ۔ کہ دوصی ابرکرام اگرچہ متعد کے بارے میں یہ بہت تھے۔

طرف اس نے میں معنی میں این افی ۔ کہ دوصی ابرکرام اگرچہ متعد کے بارے میں یہ بہت تھے۔

طرف اس نے دیکن حضرت عمر کی مخالفت نہیں کرسکتے تھے۔ بعیا کہ حسی سے کہ یہ جا کہ کہ ما لائک کے زیر کے سالم اور تدوین قراک الیسی بانزں پرضی ابرکرام نے مخالفت نہ کی ۔ عا لائک خبری العد سال اور تدوین قراک الیسی بانزں پرضی ابرکرام نے مخالفت نہ کی ۔ عا لائک خبری العد سال اور تدوین قراک الیسی بانزں پرضی ابرکرام نے مخالفت نہ کی ۔ عا لائک خبری العد سال اور تدوین قراک الیسی بانزں پرضی ابرکرام نے مخالفت نہ کی ۔ عا لائک براک کے زدی کی نا جا گزر نے ہے ۔ اس

ایک طرف کھی مخالفت اور دوسری طرف ڈرکے مارے جی سادھ میرے ۔ کیار صحابرام کی ظمت بیان ہور ہی ہے ؟ عیومان لیتے ہیں۔ کوعمر نبالطا بھا ڈر نھا۔ لیکن جب عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ۔ عثمان عنی کا دور ساز شوں کی زدیں کا ڈر نھا۔ اور علی المر تفظے فلیفہ جہارم بن کومسند خلافت پر تشمکن ہوئے ۔ امام سن جی لائو عنہ متن کو اللہ عنہ حتی کو اللہ اننا وعشر نے اپنے اپنے و وریس اس کا رواح جا ٹرز کیوں نہ قرار دیا۔ اب عمر بن الخطاب نو منسقے۔ بھرکس کا ڈر نھا۔ کوئی شیعہ یہ نیا بت کرنے کی جرائت کو سات کے بارہ امامول میں سے کتنے وہ ہیں جنبوں نے متعہ پرعمل کیا۔ حب ان کا دعوای یہ سے کے متعہ کے بغیرا یمان نہیں۔ نو بھراس کا ابنا ناہت صردی نفا۔ حب ان کا دعوای یہ سے کے متعہ کے بغیرا یمان نہیں۔ نو بھراس کا ابنا ناہت حب ان کا دعوای یہ سے کے متعہ کے بغیرا یمان نہیں۔ نو بھراس کا ابنا ناہت صردری نفا۔

سية ناحمر بن الخطاب رضى الله تعالى عندنے متعدسے منع فرما يا۔ كسس ميں

ان کا بنا ذاتی مفاد کیاتھا بر تو کا جراد خوا م شات نفسانیہ کی کمیل کا کیے نور کیے ہے۔ کس کے منع کرنے سے حصرت عمرونی اللہ عنہ خوا م ش پرست سے اور اس کا کے منع کرنے ہے۔ کو حضرت عمرونی اللہ عنہ خوا م ش پرست سے اور لاک ک سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ نفسانی خوا م شات نہ ابنے بے لیند کرتے ہے۔ معلوم ہوتا ہے ۔ کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ نفسانی خوا م شات نہ ابنے بے لیند کو اسے حقے ۔ اور نہ ہی اپنے وور سے سلان بہن بھا یُوں کے لیے لیند فوا تے تھے۔ در اصل حضور صلی اللہ علیہ کو سے ملی نور ذھا یہ خورت فاروق اعظم نے اول دو المشید طب یہ فیری فیل عکم کے ارشاد یہ کہ کہ فظ کہا ہے ۔ ذاتی اعزاض و مقاصد ہوئی نظر نہیں تھے۔ اللہ تعالی حق میں کو نشی عطافہ کہا ہے ۔ ذاتی اعزاض و مقاصد ہوئی نظر نہیں تھے۔ اللہ تعالی حق میں کو نشین عطافہ کا ہے۔ دا تی اعزاض و مقاصد ہوئی نظر نہیں تھے۔ اللہ تعالی حق میں احدین میں میں احدین

#### د هوکه

----اور -----کزین نام

حرمتِ متعه کی روا بات باب منفایس

جوازمندد: نظريان مجر-

اب آیئے اور صفرت عمر کے روکنے اور بیما برکام کے فاموش رہنے کا مبب ہوا بن کام کے فاموش رہنے کا مبب ہوا بن کیر ضا اور موافقت کے علاوہ ہوا بن کیر ضا اور موافقت کے علاوہ حکم رسول پر دلا لت کرتی ہے۔ اس کا جائزہ لیس کریے نظر پر کہاں کک درست ہے

جہاں کم مکوت محابر کا تعلق ہے۔ وہ آوائی الحظر فرا بھے ہیں۔ کو محابر نے فامٹی انہیں کا بکر بہا لگ دہل مخالفت کرتے دہے ہیں۔ البتداد شا دالساری جدر الاص ، البین کی بکی ہیں۔ البتداد شا دوایت الج ہر ررہ سے ہے۔ اوردہ عبداللہ بن عمر سے ہے۔

جہاں کم الرَّمریرہ کی روایت کا تعلق ہے۔ صاحب ارتثا والساری سنے الرہریہ کی مدیث نقل کرنے کے بعد خود کسس مدیث پر اُی کتبھرہ کیاہے۔

ان فى حدیث ا بی هرین قدمنا لا فا نصمن روایت مومل ابن اسماعیل عن عکرمه ابن عما ر و فی کل مناهامقال

ترجم:

ابر ہریرہ کی حدیث سلمان سے اعتبار سے صعبی ہے کیؤنکہ اس حدیث میں مومل کن اسماعیل اور عکومہ بن عمار میں - اور یہ دونوں مجروح ہیں - اب اُنمیں اور عبدالٹرا بن عمر کی دوراحا دیث دیکھیں ۔ ان کی عبارت کچھ ایول ہے ۔

لما ولى عمس خطب فقال ان رسول الله ا ذن لنا في المتعلقية

جب عرحمران بنا تواسس نے دوران خطبہ کہا ۔ کرسرور کونین نے ہمیں

marfal.com

تین بارسعدگی اجازت وی گئی یی پیراسے حوام تراروے دیا۔ ان احا ویٹ کے مسلامند سے قطع نظر اصل صدیت کو دیکھیں عبدالٹرین عمرسرور کوئین سے مدین نقل بنیں کررہا۔ حضرت عرضران بنتے ہیں۔ تردوولان خطبہ فریات ہیں۔ کہ سرور کوئین نے اجازت متعہ دینے کے بعد متعہ سے منع فریاد یا تھا۔ علاوہ اذیب سابقا مسندا حمد شبل جلد دوم میں ۹۵ پر ہی عبدالٹرین عمر جواز متعہ کی عدیث نقل کرتا میں متعہ ہوتا رہا ہے۔ کیا عبدالٹرین عمر فضاحت سے بناتے ہیں۔ کہ سرور کوئین کے درا نہیں متعہ ہوتا رہا ہے۔ کیا عبدالٹرین عمر کے کلام میں تضا دہیں ہے ج کیا حریث کوعبدالٹرین عمر کے کلام میں تضا دہیں ہے ج کیا حریث کوعبدالٹرین عمر نے اپنے سے شہوب کیا جوار کیا عبدالٹرین عمر کی جواز متعہ کی جواز متعہ کی جواز متعہ کی اور کیا عبدالٹرین عمر کی جواز متعہ کی اور کیا عبدالٹرین عمر کے اس بہ ب

جواب:-

نظریه این جرکے تخت جرکھیے جاٹروی نے کہا۔ اسس کا فلاصر تین امور ہیں۔ اقد ل:

حفرت عمر رضی النّرعند کے اعلانِ حرمت متعہ برِضی المرام کی فاموشی دراصل حکے رسول کی موافقت ہے۔ حکے رسول کی موافقت ہے۔

د وم: حرمت متعد کی تین ہی روایات ہیں ۔ان میں سے روایت الد ہر یوہ مجوث میں ۔ اس میں سے روایت الد ہر یوہ مجوث کے ۔

سے م ، عبداللہ بن عمری روایات میں تھنا دہتے - اور حرمت منعدی روایات بمقابر جواز متعضعیف ہیں -

اق ل : حفزت عمرض الله عنك اعلان حرمت متعد يرصحاب كى فاموشى خود جاڑوى كى اپنى تحريراكس كامنه چراتى بىئے - گزشته مطور ميں أب پڑھ چكے ہم، كم لغول جاروى اعلانِ عمر كے وقت براوراس كے بدعظيم صى بدكرام نے اس كى مخالفت کی ۔ اور بھران کے نام بھی جاڑوی نے گوائے ۔ اب یہاں اوروں کے ساتھانیں بھی دو فاموش " بنالیا گیا۔ یہ تو نفا ایک بیلوکٹس سے جا ڈوی کی بدحواسی ٹیک رہی ے۔ دوسرا بہوی کحضرات صحابر کرام نے مخالفت کی بجائے موافقت ہی اپنا تائيدى كردارا داكيا يحضرت جابرين عبدالترضي الندعنه كاوة قول بطور ويت كاني جس مِن أب نے تمام صحابر کوام کی کیفیت بیان فرا فی - فرمایا- اعلانِ حرمتِ متعه كے بعدود فَكُمْ وَمَعْ مُعْ هُما ، مِم نے بھراس (متعه) كا عاده زكبا -كيا بي فاموشي ہے؟ د وم: «حرمتِ منعه پرروایت ابوم ربره سخت مجروح ہے ،، فنخ الباری سے جو براتتبال بیش کیاگیا۔ جاڑوی نے اس کالبن منظر بیان ندر کے الیت وتصنیف میں بددیانتی کااد تکاب کیا ماحب نتح الباری بحث بر کردے کر من متعمل دوابات کے مقا مات مختلف ہیں یعنی پراعلان خیبرکے دن ہوا، فتع مکے دن ، طاؤس کے دن - تبوک یا حجة الوداع کے دن مف<sub>ر</sub>تبوک کے دوران جن روایا ت سے حرمت متعہ فابت ہوتی ہے۔ وہ مین ہیں جن میں ایک روابت حضرت ابوم برہ کی ہے۔ يعنى ابن حجر بيان يدكرنا چامتے بي كر حرمت متعه كا علان دومرتبه ہوا-ايك اس وقت جبك بوم خيبر تقاريا علان اس بنا بركياليا كردورها بليت بي بوگ متعركيا كرتے تھے۔ حضورصلی النّرعلیه وسلم نے اس ماہلی فعل کوممنوع فرا دیا۔ بھر فتح مکہ کے موقع پرصر ف تین دن کے لیے اسس کی اباحث کردی گئی۔ پھراپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے بیاں سے منع فرما دیا۔ اس محت کے بعدا بن حج تحقیق کرتے ہوے مکھتے ہیں۔ کو وہ روایات جن می سفر تبوک کے دوران متعہ کی حرمت متی ہے۔ وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ بعینی ان روایات کو حرمت متعدیه پیش کرنا ورست نبین کیونک پرحرمت بعد می اتعالی گئ ۔ اور بھردائی حرمت کا علان فتے ماکو ہوا جس کے بعددو بارہ متعد کی اجازت زدی گئی۔

marfat.com

اب، سقیت کو ما منے رکھ کو اورا دُھر جاڑوی گی تھیں سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ تو

بات صاف صاف نظرائے گی۔ کو ابن جحربہ نابت کرنے کے بیے کہ حرمتِ منعہ یم

فتح مکہ کو ہوئی۔ سفر تبول کی روایات نافس ہیں۔ نیمین روایات پرجرے کر رہے ہیں

لیکن جاڑوی ابٹ کمینی ان مین روایات کی جرح نوجیش کر رہا ہے۔ بہیں بتا ط

کر ہی ججرے کیوں کی۔ فیلئے مان لیا۔ کہ ند کورہ مین روایات جن میں سے ایک

روایت ابو ہریرہ کی بھی ہے۔ مجروع ہیں۔ لین وہ روایات جوحرمتِ متعہ کو یوم

فتح مکے سے نابت کرتی ہیں۔ اُن کے بارے میں جاڑوی کا کہا خیال ہے ج فتح الباری کی

عبارت اور بجراس کا مطلب ابنے حق میں بہوار کرنے کے لیے جاڑوی کا کہا کیا کیا

جڑاتی ہے۔ آبئے فتح الباری کی عبارت دیکھیں۔ کہ وہ جاڑوی کا کس طرح ممنہ

جڑاتی ہے۔

فتخالبارى

والمشهور في تحريمهاان ذالك كان في في غزوة الفتح كما اخرجه المسلمون عديث الربيع بن شمرة ...... فأمار واية التبوك المجها اسما ق بن راهو يه وابن عبان من طريقة من حديث الي هريره الخ-

( نتح البارى جلرمة ص ١٣٨)

ترجمه:

متعہ کی تحریم کے منعلق منتہوریہ ہے کو فتع مکے کے دن کے ہوئی عبیاکہ امام ملم نے ربیع بن سمرہ کی عدریث بیان کی۔.... لیکن وہ روایات کہ سے درست متعہ ایم تبوک کو نابت ہوتی ہے۔ جن کا اخراج اسحاق بن راہویہ اور ابن حبان نے کہا۔ اور حدیث ابن ہرید اسس پر پیش کی۔ یہ عیر منہ ورہ ۔ سب و ہوز حضرت عبداللہ بن عمر کی احادیث میں تضاو۔ جاڑوی کو تو دو تصاد» کی تعرایت کا ہی علم نہیں۔ اسے کیاحتی بہنچنا ہے۔ کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی احادیث میں اس افظ کا استعمال کرے۔ حضرت ابن عمر کی وہ دونوں احادیث بیش خدمت ہیں۔ اُن میں صفاد تال ش کیمنے۔

ا- حفزت عمر ف دوران خطبه کها - کرحفور سلی الدویله وسلم نے بین دن کرکے لیے متعد کی آجازت دی تھی - اس کے بعد آئیے اس سے منع فر ماد با ۔ ۲- بحوال مسئلا مام احمد بن عنبل ، حضرت عبد الله بن عمر نے متعد کو جائز

روایت اولی اور نانیم بی ایک بات متفق علیہ ہے۔ وہ یہ کہ منعہ اُرتھا۔

ہیں دوا بت میں اس کی اعبازت نین دن بک مخصوص ذکر کی گئی ہے ۔ اور دوسری روا بیت میں جراز متعہ کی روا بت علی الا طلاق ہے ۔ اس حد کک دونوں دوا بیوں میں اتفاق ہے ۔ کین ہیں روایت میں نین دن کے بعد حرمت کا ذکر ہے و ور ری میں اتفاق ہے ۔ کین ہیں روایت میں نین دن کے بعد حرمت متعہ کا کھم دوسری روا بیت کے خلاف نہیں ۔ خلافت تب میں نہیں ۔ خلافت تب میں ہوا ۔ برتا ۔ کا اسس میں یہ بیان کیا جاتا ۔ کر متعہ کا جواز تبن دن کے بعد مسوخ نہیں ہوا ۔ ہواؤوی کو یہ فرق نظر آبا ۔ اور ترف اور کی جمینس کی ندھے کی لاٹھی سے انکون سے روع موردی اور با۔

علاوہ ازیں مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبد کے حواز کے فاُل ہیں وہ متعة النسا رہے ہی نہیں۔ راس کی ہم تحقیق بیش کر بیکے ہیں ) مبکداس سے مرا د منعة المجے ہے اب یہ کس قدر سنم ظرایفی ہے۔ کرایک روایت میں متعة النسا , کی

#### marfat.com

نین دن کک اباحث اور پھرابدی ترمت کا ذکرادر دو سری دوایت میں متعة الجھکے ہوا تکامئر، ان دونوں کو باہم تمضا دبنا پاگیا۔ کی تضا دہی ہے۔ کدو مختلف چیئر کا متعبن ہونا ضوری نہیں ۔ اگر جا ٹردی کے نزدیک تضا دہی ہے۔ کردو مختلف چیئری دو مختلف چیئر کے دو مختلف چیئری دو مختلف چیئر کے دولی خوالگیا۔ کردوایا ت جواز متعدم خوبی سے اور حرمت والی ضعیف ۔ ہما داچیلنج ہے ۔ کہ جاٹر وی این گرینی کو ٹی ایک الیوں دوایت بیش کر دیں جس می حضرت عبداللہ بن عمر فوالله عند الله وی این میں میں حضرت عبداللہ بن عمر فوالله عند الله وی این میں میں حضرت عبداللہ بن عمر فوالله عند الله وی ایک الیوں دوایت بیش کر دیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر فوالله عند الله وی الله وی ایک الله وی الله

مختفریه کا حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے جواز متعه کی روایات مقبول بین میکن یہ جواز قبلِ تحریم کی ہیں - دائمی جواز کی ابک روایت بھی ان سے مروی نہیں -

روی، یں۔ ہداضیمت وقری کہنے کو تو جاڑوی نے کہد یا لیکن اس کا ٹا بن کرناال کے بیے بکراسس کی تمام دامت شیعیت ، کے بیے شکل ہے۔

نَاعْنَابُرُوايَا أُولِي الْأَبْصَارِي

# ادر \_\_\_\_\_ ادر \_\_\_\_ مامطالعه

#### جوازمندد

مالقربیان سے چرحقیفت نابت اور داضح ہم تی ہے۔ وہ یہ ہے کہ (۱) جواز متعہ احکام کشرعیری سے ہے۔ (۲) قران کریم سے جواز متعنظ ابت ہے (۳) سرورونین سے جوازمتعہ ٹابت ہے (۴) سرور کومین سے متعہ کی حرمت ٹابت نہیں (۵) صحابہ کی اکثر بت زمانهٔ رسالت می عملاً متعه رغمل کرتی رہی صحابہ کی واضح اکثر بیت ناوم آخر جوازِ متعد کی قائل رہی (4) متعہ حضرت ابولیجرا ورحضرت عمرے ابتدا کی دور میں ہوتارہ (٤) حفرت عمرف اینے زاند کومت بی متعدیر منتی سے یا بندی عائد کی (۸) بعن صحاب نے حصرت عمر کے دُرّہ کے دُرسے جُبِ سا دھ لی (۹) جلیل القدر صحابہ نے حضرت عمر کی پروا د نزکرتے ہوئے کھلے عام مخالفت کی بعد کے نقبہائے اہل سنت کی دوسم ہوگئیں کچھ متعہ کو بالز قرار دیتے رہے۔ اور کچھ متعہ کو حرام اور ٹیمر شرعی کہتے رہے (۱۰) متعہ کو حرام کہنے والے علماء نے حضرت عمر کی تحریم کوسا صنے رکھ کرایات قرآن کی مختلف وہیں كين - اور حفزت عمر كى تخريم كوورست نابت كرنے كى غاطر مقيام صطفے ك كاخيال نه کیا (۱۱) حتی که ونشجی جیسے علم کلام کے ستم علما ر نے حضرت عمراور سرور کومین دو یون کو اجتها د کی ایک او ی می پرود یا - اورانتها فی بے باک سے کمد دیا - کراجتها دعمر اجتهاد رسول سے متعدا دم ہوگیا۔ (۱۷) متعد کو جائز قرار دینے والوں نے قرآن کھیم اور دسول کو یم کے اصل جواز کو ساسنے رکھا۔ اور حفرت عمر کی تحریم متعد کی پرواہ ندکی (۱۷) حفرت عمر کوامنی اور سرور کو نین کو قدات احدیت کا نمائن ہم جھا۔ سرور کو نین کو قبید نہیں بلکہ نشارع اور حفرت عمر کو دوسرے صی بر کی طرح کا ایک صبحا ہی سبحھا۔ حضرت عمر کی دائے کو دیگرا فراد امت میں سے ایک فرد کی ذاتی دائے فرار وے کر قابل اعتماد نہیں سبحا۔ (۱۹) یہی نظریہ آئمہ اہل بہبت اور شیعیان علی بن ابی طالب کا سبے حتی کہ شیعیان ابل بیت میں گزشت ہوا ۔ آخر میں مناسب ہوگا کراگر جودہ صدیوں میں ایک بھی اس نظریہ کا مخالف نہیں ہوا ۔ آخر میں مناسب ہوگا کراگر علم مانا و میں سے شیخ مفید سے اثبات متعد برایک مناظرہ علم دیں ۔ تاکہ قارئین کرام کی بھی پرت میں اضافہ فرہونے کے سابھر سابھر سابھر کے طبح ہوائے۔ (جواز متعد میں اے ایک بھی ہوں کے ۔ (جواز متعد میں اے ا

# جوا جالنرنب

ا۔ حضور کی الاعلیہ و کم نے جب برم فتح کومت کی حرمت کا علان فرادیا۔ تواب جواز نہیں بلکر متِ متعدا حکام سے عید بی سے ہے۔ ۲ - جس ایت قرانیہ سے جواز متعد نابت کیا جاتا ہے۔ افراً وہ ایت نکاح دائی کے لیے اتری زکی میعا دی نکاح کے لیے، دوم اگر میعا دی نکائے کے لیے تھی تو بیراس کے حکم کونسوخ کردیا گیا۔

سا۔ حضور علی اللہ علیہ وسلم سے اگر چیمتعہ کی اجازت نابت ہے لیکن حرت بین ولن میں دن میں دن میں میں علیہ کی اسے منوع فرا دیا۔

۲ ۔ مندا ورم فرع ا حا دیت صحیحیہ سے متعد کی حرمت نابت ہے۔ لیکن عرف میں ا دن مک کے لیے تھی ۔ بعد میں اسے قرآن کر مےنے نسوخ فرما دیا۔ تواصل

ومت پھرے موجود ہوگئ-

۵۔ ہامرمجوری بین دن کے بیے متعد کی اجازت اور وہ بھی اُن صحابر کوام کے بیے جواب کے ساتھ غزوہ بیں ہزار سے متجاوزتی ان میں سعے اکثریت کے بارے میں تول کرنا توبہت اُسان ہے لیکن ہم چینج ان میں سعے اکثریت کے بارے میں تول کرنا توبہت اُسان ہے لیکن ہم چینج کرتے ہیں کہ جا رہوی دینے و نتمام اصاغروا کا برہی سے ابرکوام کے اسما درگرا می ہی گئوا دیں یونہوں نے نتی مکھے وقت متعد کی وقت متعد کی وقت اور پھر حرم سے بعد اس سے فائدہ اٹھا یا ہم و بلد جاڑوی توابی ہے ہم سکوں کی اکثریت بھی نہیں کھا اس سے فائدہ اٹھا یا ہم و بلد جاڑوی توابی ہو گئے لگا یا ہم و۔

4 - نتح مکے کے دن حرمنِ متعد کا اعلان ہوا۔ بعد میں دور اِلدِ بحرا ورغر کے ابتدائی دور اِلدِ بجرا ورغر کے ابتدائی دور میں چونکے ساز شوں اور فقنوں نے سرا تھار کھا تھا۔ اس لیے اسس اعلان کی تشہیراور اسس پرسختی سے کم کرانے کا موقعہ نہ مل سکا جس کی وج سے کچھ لوگ اس کی حرمت کا علم رز ہونے کی بنا پراس ہیں مصروف رہے۔ حالات سازگار ہونے ہے جا لات سازگار ہونے پرحفزن عمر نے اس پرسختی سے عمل کروا یا۔

2- حضرت عمرضی الله عند نے ازخودا بنی طرف سے متعدی حرمت نہیں فرائی - بلاسرکارد وعالم ملی الله علیہ وسلم کے ارتبا وات واحادیث کے پیشی نظراب کیا۔ اسی یہے الیفی اعلان میں یہ بھی فرایا۔ کرجوازمتعہ پر چارگواہ بیش کر دو۔ کہ حضور ملی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعداس کی حرمت کوختم فراکر اباحت فرائی تھی۔

۸- حفرت عمرضی الندعنه کا دُوّه ظیکے بہت کارگر تھا۔ سین کس کے بیے ہ حضرت صحا برکوام نے دولکٹر لکٹ ڈھا ، کہدکر حرمت متعہ براجماع کر بہا، اب انہیں کس ورّسے کا ڈریقا۔ بھریہ بھی کواگر ایک بڑھیا کھڑی ہو کر صفرت عمرو ٹوک

marfat.com

سکتی ہے جس کا ذکر کتب اہات میں جس موجود ہے۔ اور حفزت علی المرتفظ فیے سے جب کا در حفزت علی المرتفظ فی سے جب معادل، فرما یا۔ ان کے درّے سے ڈورنے کا کیا مطلب ؟ صحابر کرام کوئی دو کتے ہے۔ کرود کقید، کر لیتے ۔ انہوں نے فاموشی افتیاز نہیں کی ۔ بکہ بہا بگ دُہل حفرت عمر کا ساتھ دیا نفا۔

۹ - جلیل القدر صحابر کام نے مخالفت نہیں بلکم وانفتت کی جب کی دلیل حفرت جابر
کا یہ جلا ہے ۔ « ہم نے متعہ کو دوبارہ نہیں ، پنا یا ۱۰۰۰ وریہ بات کرا ہل سنت کی
دوفیمیں ہوگئیں۔ ایک جواز کی قائل اور دوسری حرمت کی تو یہ بھی گذب ہے۔
اس سے مرا دام مالک کی ذات ہے کہ وہ جوازِ متعہ کے قائل تھے دیکے ہو طا
ام مالک میں حرمت متعہ کی روایات موجود ہوتے ہوئے یہ کہنا بھی علائلہ
ا۔ تا ویوں کی خردرت تب پرطتی ہے۔ جب قرائ کریم اورا حادیث مصطفے سامنے
نہ ہوں۔ جب ایا بیٹ ناسخ اور صربے احا دیث موجود ہیں۔ تو بھر اورا ویل کی کیا

۱۱- تونیمی ہما را نہیں تہارا بزرگ ہے۔ اوراسی لیے اسس نے تہاری طرح بجواس کی ہے ۔ حضرت فاروق اعظم رصی الٹرعنہ کی عظمت کودا غدار کرنے کے لیے اس نے بینطق وفلسفہ جھاڑا ہے۔

۱۱- کیا جواز متعہ والوں نے قرآن کے اس جوازا وررسول اللہ کے اصل ارشاد کو سائنے

رکھا ؟ وہ ہیں کون ؟ جاڑوی این کھینی ہی جواز کی شاگت ہے جبجہ تمہارے

ز دیک روایات صیحہ تواترہ سے نابت ہے کموج دقرآن محرف اور عزیما مل

ہے ۔ ہیم کی نفونی پردد قرآن کے اصل جواز "کو پیش کیا جارہ ہے ۔ ہاں وہ ایات

جواکتبس سے چاہیں تک کے سی سیارے میں ہوں ۔ وہ بیش کر دو۔ نو

تنا ٹر بات بن جائے ۔ رہی دوسری اصل بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہا کہ وسری اصل بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہا کہ ا

#### marfat.com

امادیث، قراکس سے بھی تہارادائن فالی ہے۔ اِدھرادھرسے کھو کر صحاح اربعه بنائيں - اورائمه اہل بيت كے نام سے دكان چيكا أكي - المرابل بيت نے اسی میے فرمادیا تھا۔ کرخبردار! ہماری طرف سے پیش کردہ ہر بات کو ہماری بات زمیمینا۔ بال اگر قراک ومنت مصطفیٰ سے مطابقت رکھے توظییک ورنه پیمنک دینا۔ بیز کوکسی کی سازش ہوگی۔

١٢- حفرت عمرواتعي حضورك امتى ا ورحفور صلى التّدعيبه وسلم التّدرب العزّنت كم محبوب خلیغہ اور نما <sup>ن</sup>ندہ ہیں۔ ہمیں اس سے کب انکار کرے۔ اگرانکار کیا تو نمہا رہے كُلَّال جِي قُوشِجي نے كيا - ابسنا يانہيں جا رہائے ۔ کھيک بئے الٹا چوركو توال

۱۴- ائمدابل بیت کانظریر اور شیعیان علی کالپندیده دومتعه، سئے۔ جہاں یک ا ول الذكر كا دعوى مبئه ـ نواس پر كونی ايك مستند حواله كسی امام نے خوديا اپنے فراد كواس كاشوق دلايا بمو-ر باموخوالزكروگون كامعا مله توان كے ليے تونفس يوستى ا ورخوا مش براری کے سامان جا مئیں۔ سکین بشمتی سے شام، بینان اور عراق کے ﴿ وشیعیا ن علی ، بولے بے و فا اور کم ہمتن بھے۔ کرانہوں نے اپنے ا مڑے نظرير كواينے كھرول مي وافل ز ہونے ديا۔ بكدا يماكرنے والول كون ينزم،

شرىم تم كومگرنېسىيدا ئى .

# حرصوكة = - ادر = -كزب بياني يري

مناظرة بخ مفيد برا شب متعان لؤلؤ كرساته

#### جوازمتعه:

ابن ورائے کی مفید سے سوال کیا۔ شرب متعد برائب لوگوں کے ہاس کیا دلی ہے سے مفید نے جواب دیا۔ ہما رہے ہاس قران کی برائیت ہے۔ احل مکھ ما و لام خالکھ ان تابقت غیر مسا فحیان فہا استمتعتم بعد مند بن فائنو ھن اجب رھن فریضہ و لاجناح علیکھ فیسا شرا ضیبتم بعد من بعد المقر بعث ان اللہ کان علیما حصیم علاوہ از یں تہا رہ یہ مدا نقر بیضہ ان اللہ کان علیما حصیم علاوہ از یں تہا رہ یہ مسل کچھ طلال ہے۔ اگرتم اپنے مال کے ذرائیہ بدکاری سے متع کو ایم میں ان کی اجرت واجبا اواکر دو۔ اور باہی رضا مندی کے بعد اگر کھی بیشی رما مندی کے بعد اگر کھی بیشی رما مندی کے بعد اگر کھی بیشی رما مندی کے بعد اگر کھی بیشی در مدت اور اجرت واجبا اواکر دو۔ اور باہی رضا مندی کے بعد اگر کھی بیشی رما مندی کے بعد اگر کھی بیشی در مدت اور اجرت کا جا ہم تو کو کسے ہو۔ اللہ طلیم و کی ہم ہے ۔ ذات احد بن واضح الفاظ سے نکاح متع کا شراکھ واوصا ف کے ساتھ ذکر فرایا ۔ شلا ایکر ت

باہمی رضامندی،اکبرت اور مترت میں بعدار عفتد کمی یا بیٹی کا افتیار وعیرہ ... ابن لا لا نے اس کے جواب میں کہا ۔ کرجہال تک میں مجھٹا، موں ۔ براکیت منسوخ ہے ۔ اوراس کی ناسخ براکیت ہے۔

والذين هرلفروجهرحافظون الاعلى ازواجهرا و ما ملكت ايما نهر فا نهرغيرملومين فنمن ابتغى و داء ذالك فا و لئك هرالعادون -

ا ورجر لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے ہیں۔ سوائے اپنی ہیو بول اور کنبروں کے سی میں بولی اور کنبروں کے سی طرف ہیں جو بھی ننجا وز کنبروں کے سی طرف نہیں دیکھتے وہ نا بل مذمت نہیں ۔علا وہ ازیں جربھی ننجا وز کرتے ہوئے کر سے گا۔ تو وہ نا فرا فول میں شما رہر گائیسے خمنید نے ابن لا لوا کی دلبل کا رد کرتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میں جھتا ہوں۔ تو وجوہ کی بنا پرائپ کو اسٹ تباہ ہوا۔ کرا بہت متعہ کی ، ناسخ ہے۔

#### وجهاول:

ایت بی ازدان کوستشی کیا گیا ہے۔ اوراپ نے اپنے ذاتی مفروضہ کی بنا پر متعہ والی عورت کو زوج شما رنہیں کیا۔ حالا بحدا نیا ہے۔ متعہ کے قائم متعہ والی عورت کو زم من زوج مانتے ہیں۔ مبکر متعہ والی عورت کی زوجیت کرھی نا بن کرتے ہی

# وجدًدومً:

شا کُدائیے خیال ہمیں فرایا ۔ اور مکن سے کہ جامعین قران کو بھی اس بات کا خیال ندر با ہو۔ کہ ناسخ اس اُست کو کہا جا"نا ہے ۔ حو بعد میں اُٹے ۔ اور منسوخ اس کو کہتے ہیں ۔ جو پہلے اُجیکی ہو۔ جبکہ زیر کہٹ مسٹ دیں اَپ اگر عنور فر یا نمیں تو معالا برعکس نظرائے گا ہجوائب نے این بیٹی کی ہے۔ ور سور کرمون سے ہے

یزدان بڑہنے والا جا نتا ہے ۔ کرسورہ موئن کو جا بعین قران نے می سور قول کے

بین شمار کیا ہے ۔ اور یہ قوائب جانتے ہی ہموں سے ۔ کری سور تیں نزول کے اعتبالیے

پیلے نازل ہموئیں ہیں ۔ جب کو ایت متعد سور کہ نسا ہمیں ہے ۔ اور سورہ نسامر کو جانتے ہی

قرائن نے مدنی سور توں کی فہرست میں شمار کیا ہے ۔ اورائب اچھی فرح جانتے ہی

کر مدنی سور تیں وقت نزول میں می سور توں کے بعد نازل ہوئی ہیں ۔ اب بھبلاآپ

بنائیں ۔ کہ مدنی حکم کا ناسے مکی ہموسکت ہے ۔ اگرائیت متعدمی ہوئی۔ اورائیت ازواج

ازوائ مرنی ہوتی تو چرائب کہ سکتے ہے ۔ کرائیت متعدم سورے ہے ۔ اورائیت ازواج

ازوائ مرنی ہوتی تو چرائب کہ سکتے سے ۔ کرائیت متعدم سورے ہے ۔ اورائیت ازواج

ناسی ہے۔ (جوازمتہ تھ نیسی سے ۔ کرائیت متعدم سورے ہے ۔ اورائیت ازواج

#### جوابامراول

د و و ستمتعد دا زواج " می دافل ہے۔ اوراس کی زوجب بی تابت ہے۔ کہنے کو تو بات بڑی اُسان ہے۔ اور برعم خود بہت بڑا اعتراض ہے۔ سین اس دعوی پر د لائل کا مطابہ کر ناابن لا لائے کاحق بنتا ہے۔ جلد تمہا رہے کہنے کے مطابق مان لیستے ہیں۔ کو ابن لا لوٹ نے مطابہ دنیا۔ اور تم نے اپنی طرف سے ڈکری جا ری کودی لیکن اب ان کی طرف سے ہما دامطا لبہ ہے۔ کہ جا طوی وغیرہ اس دعوی پردالل لیکن اب ان کی طرف سے ہما دامطا لبہ ہے۔ کہ جا طوی وغیرہ اس دعوی پردالل لیکن اب ان کی طرف سے ہما دامطا لبہ ہے۔ کہ جا طوی وغیرہ اس دعوی پردالل لیکن اب ان کی طرف سے ہما دامطا لبہ ہے۔ اس کے بعکس ابن لا لائی نائید ہم ہم یہ کہنتے ہیں۔ کہ چند وجو ہ کی بنا پرعور سن متمتعہ دوازواج " بی داخل نہیں ہوگئی۔ اس منح درخولہ کو طلاق ملنے پرعد سن گزار نا قرائن سے نیا بن ہے ۔ سیکن اس متمتعہ کے ساتھ اپنیں۔ متمتعہ کے ساتھ اپنیں۔ متمتعہ کے ساتھ اپنیں۔ متمتعہ کے ساتھ اپنیں۔

م منكوم ك ساتق اظهار بهى موكتائ متمتعه كي ساتقانين -

م - منگوصر کے وظی کرنے والا دمجھن، کہلائے گا۔ متمتعہ کے ساتھ ہم بستری سے دواحصان ، تابت نہیں ہونا۔

۵ - نکاح دائمی می عورت کی رائش، نان د نفقه وغیره کا زمر دارمرد به تا به نکاح میمادی بی ان بی سے کسی کی زمرداری مردید نبین بر گئی۔

4 - خاوندا دربیری کے مامین اگر عقمت فروشی یا برکاری کا الزام اَجائے۔ تو قاضی لعا کرائے گا۔ نکاح تمتعین اسس کی کوئی خرورت نہیں۔

۵- میال بیوی بی سے کسی کے انتقال کی صورت میں دوسرا اس کا لاز گا دارت ہوگا - نکاح متعدین توارث ہمیں -

۸- نکاح دائی میں توالدو تناسل ہوتا ہے۔ متعہ میں صرف نفس کی خواہش بورا کرنا ہے۔

9 - منگوصہ والمی ان عور توں میں سے ہرایک ہوتی ہے ۔ جن کوجا ریک زوجیت
میں لایا جاسکتا ہے۔ بینی چارعور توں سے زائمہ بیک وقت نکاع بین نہیں ہے۔
اسکتیں۔ بیکن عورت متمتعہ ان بین داخل نہیں۔ دیجوالہ فروع کا فی جلد بنجم صلاح کے متمتعہ مصل ونڈی کی حیثیت والی ہے۔ جا ہے ایک ہزار ہو جا بئی۔

۱۰ بوی یامنگورکاازروئے عرف اطلاق اس عورت پر مهوتا ہے ۔ جودائی کا ع یں ہو۔ اورمبعادی نکاح والی کواہل جمیت نے دومننا جرہ ،، کہا ہے

(فروع کا فی جلد مده ص ۵۱ م)

چیلنج

شخ مغید نے عورت متمتعہ کو اُزواج ، میں داخل کیا۔ اور جا اور ی نے اس

مناظرہ پربغلیں بہائیں ۔اب مفید تودر غیرفید "ہوگیا۔ اس لیے اُسے مطالبہ ہم ہاں جا طرہ پربغیں ہاں جا دہ کہ در ہوگیا۔ اس لیے اُسے مطالبہ ہے۔ کہ فرکورہ کس امور تو ملکو ہے کے لیے ہم نے بیا ن کیے متم تعہ کے لیے متم تعہ کے لیے متم تعہ کے لیے ان کا ثبو ن کہیں سے پیش کر دو۔ اور بچیس ہزار کا انعام پاؤ۔

### جواب امردوهر

اً یت متع مدنی سورت میں ہے ۔ اوراس کی نائخ مکی ہے ۔ اہذا لبد مب اتر نے والی مسوخ ہیں ہوگئی الزے میں یک یردلیل اور وج شیخ مفید نے بیان ہیں کی ہوگ جاڑوی سے این ہیں کی ہوگ جاڑوی سے این کا مہ سنعال کی ہے ۔ اوراگر شیخ مفید کی ہی تعلیم کر کی جاڑوی کی خود ساختہ ۔ توجیرت اس امریرہ براسی کی اور گری کی اور مدنی سور نوں کی تعرای جا کا دھول بیٹیا جا را ہے یکی اور مدنی سور نوں کی تعرایت کی بین ۔ کی سے جا ملی ہے اس کی تین صور تیں بیٹی کی ہیں ۔

ا ق ل: ہجرت مدبنہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی اوراس کے بعدا ترفے والی من ہیں۔ دوم: جن میں اہل مکہ سے خطاب و دمکی اور جن میں اہل مدینہ مخاطب و دمنی ہیں۔ مسوم: جو مکہ میں نازل ہو ہیں جا ہے ہجرت سے پہلے یا بعدود مکی اور جوالیسی نہیں وہ مدنی ہیں۔

ان بینوں تعرفیوں بی سے زیا دہ شہورا خوالز کرئے۔ گزشتہ اوراق بی ہم تفصیل سے ایکھ چکے ہیں۔ کمنعہ کی حرمت نتج مکرے دن ہوئی اور ہیشہ ہمینئہ کے لیے ہوئی اس لیے مناعب کے ایک منعہ کی حرمت نتج مکرے دن ہوئی اور ہمیشہ ہمینئہ کے لیے ہوئی اس لیے مناحب تفسیر وح المعا نی نے ایکھا ہے۔ " والذین هولفر وجل وافظون اس دن نازل ہوئی ہوگی ۔ جس دن رایعنی فتح مکرے دن اکب نے متعہ کوا بری حوام فرار دے دیا۔ بہزامعلوم ہوا۔ کرشنے مغیدا و را بن اور کا مناظرہ عض شیعوں کوشش کرنے کیا گھراگیا۔ تاکہ اپنی برتری شابت کرے "متعہ اورا بن اور والمیان بائے رکھیں۔ دفاعتبروا یا ارف الابعال کھراگیا۔ تاکہ اپنی برتری شابت کرے «متعہ اورا بن ان بائے رکھیں۔ دفاعتبروا یا ارف الابعال

### mariat.com

# 

منعه الى عورت كوميران سنطنع كى بورى بحث

## جوازمتعه:

ابن او او المرات و الم عورت زوج هیفید ہوتی تواسے وراثت میں سے بھی معت من وائت میں سے بھی معت من والی عورت کوند میان میں معت من اسے معلاق وی جاتی ہے ۔ اوران دو نوں صور توں برک علم اسے امریکا آنفاق ہے ۔ تو بچرائے کی طرح زوج خفیقید کہا جا سکتا ہے ۔ مشخ مفید ۔ یہ بھی اُب کا است بام ہے ۔ دوا تنت کا سبب صرف زوج بیت ہی بنی ہوتی مفید ۔ یہ بھی اُب کا است بام ہے ۔ دوا تنت کا سبب صرف زوج بیت بھی ہمیں ہوتی ہوتی اُب کو اُن میں ہوتی ۔ بھی طرح معلوم ہے ۔ کو صب ذیل بو یاں میراث سے حقہ نہیں ہے گی۔ آپ کو ایسی طرح معلوم ہے ۔ کو حسب ذیل بو یاں میراث سے حقہ نہیں ہے تی ہوتی ہوتی اُن میراث سے کہنیں ملتا ۔ ا ۔ مطلق عورت کو میراث سے کہنیں ملتا ۔ ا ۔ مطلق عورت کو میراث ہوتے ہوئے بہری ہوتو اُسے میراث سے کہنیں ملتا ۔ ا ۔ جو بیوی اپنے شوم کی قاتلہ ہمواسے میراث نہیں ملتی ۔ سا ۔ جو بیوی اپنے شوم کی قاتلہ ہمواسے میراث نہیں ملتی ۔

۲ - اگرنانی، نواسے، یا نواسی کوسٹ راکھ رضاع کے ساتھ و و دھ بلا وے۔ تو

کیا ان بچوں کی ماں ان بچوں کے باپ کے بے بلاطلاق حرام موترنہیں ہوجاتی

اکب اندازہ لگائیں۔ کیا یہ ازواج حقیقہ نہیں ہیں ، دو نوں فہرشیں اکبے سامنے

ہیں۔ وہ بھی ازواج حقیقیہ ، ی ہیں۔ جزوج ہونے کے باوج د میراث سے صنہیں

مستنیں۔ اور وہ بھی ازواج حقیقیہ ، ی ہیں۔ جزوج ہونے کے باوج دو میراث

کوستنی اور طلاق کی یا بند نہیں اسی طرح بنا برایں آپ کا برکلیہ کلیہ ندرہا۔ بور

زوجیت کے لیے طلاق اور میراث دونوں خروری ہیں۔ لہذا جس طرح ندکورہ

عور تیں حقیقی ازواج ہونے کے با وجر دمیراث کی مستنی اور طلاق کی یا بندئیں

اسی طرح متعہ والی عورت بھی زوج ہوئے کے با وجر دمیراث کی مستنی اور طلاق کی یا بندئیں

طلاق کی یا بندہنیں جب ابن او ور خام سنس ہو گئے۔ اور انہوں نے کوئی جواب مددیا۔ تریں نے کا فی دیر فائوش رہنے کے بعد کہا محرم آپ انصاف فرائیں میٹومندیں ہمارا ورجہور کمین کاعجیب معا رہے۔ جب جہور کمین اس بات رمتفق ہیں۔ کرمنغہ فرة جعفريه كى بدعات سے ہے جمہور لين اس بات برمتفتى بس كراً بن متعة فران مي موجود ہے۔ سرور کو نبن نے اجازت دی۔ اور زمانز درمالت میں متعہ ہوتا بھی رہائے۔ صحابرا درصحابیات با مهم متع بھی کرتے رہے ہی جمہر ملین اس بات پر بھی تنفق ہیں کہ ا مُرا بل بین کا اباحت متعدیرا جماع ہے ۔ اورجم وسلین اس بات پر بھی تفق ہیں۔ کہ متعك عدم جواز كالحكم حفزت عمرنے اپنے دور حكومت ين ديا فقار اوراعنزان كرنے کے بعد کرز ا نزور سالت میں متعہ تھا میکن میں اسے حوام کرتا ہوں ۔ گریاجس طرے دیگر صحابرزمانهُ رسالت مي اثبات منغه كي روايت كرتے بين محفرت عم بھي ان صحاب مِن ثنائل ہوجائے بیں ۔ اور زمان<sup>ہ</sup> رسالت میں انبات متعہ کی روایت کرتے ہیں۔ البتة ردایتِ انبات متعد كرنے كے بعد حرمن متعد كا فتوٰ ى فراتے ہیں۔ واتع سينع مفيدختم موا-اب أب ديھيں فرقه جعفرير كاكيا مقصود ہے - فرقه جعفرير نے مرف ہی کہائے۔ کہ ہم نے دیگر اصحابہ کے ساتھ حضرت عمر کی اثبات متعد کی روایت كونسيم كربيائے- اور حفزت عمر كافتى كا كسنے سے انكادكر ديائے - اور بمارا بغل مون ہما رانہیں۔ بلکاسس میں سے ورکو میں کے جلیل القدر صحابہی ہما رہے ساتھ ہیں۔ جن کی فہرست سابقہ اُپ پڑھ کے ہیں۔اب امت مسلمہ کی مرضی نواہ ہمیں کچھ بھی کہیں ہم قرأن كريم بسرور كونين كے فراين اصحاب سروركونين خوام رام المومنين عاكشد كے عمل اور ا مُرا إلى بيت عليها ك المرحمل كو همراكركسي طرح عرف حفرت عرك نوى كاتب م (جوازمتعص ۵۵) حبول ب؛ اثیر جاڑوی نے ایک فرضی مناظرہ اور دومناطرائی مرہے میں شیس کرکے

اِد هراً و حرك إلى كرخود بى فاتح بن كيا- فرضى طور مر دواعتراضات كے جوابات ديئے کئے ۔اُپ بران کی اصلبت بھی بہیں ۔ اہل سنت کا دعوی یہ ہے کر اگر نے م وائمی ہو ا دراسس كوتوڑنا يا ہيں۔ توطلاق كى عزورت يرتى ئے۔ جبر طلاق كاكوئى مانع زہو۔ وَه ج جاڑوی نے شبخ مفید کی طرف سے چار چار باتیں ذکر کیں۔ وہ موالع کی فہرست ہیں اً في بي مطلفه كوميرات نهيل ملني يكن متمتعه مطلقه كب سع موئى م مطلقه كولملاق ديرك فارغ كردياكي متمتعه كوفا رغ كس طلاق سے كيا كيا ؟ بوندى بيرى موتوورات نہيں- اوراك ار دعورت موتو بيركيانيال ئے ؟ بيكن متمتعه بوندى مويا أزاد دونول صورتول يس وراثن سے مح وم ئے۔ شومری قاتل نہ ہو تو محے متمتعہ اور منکو صری فرق ہوگا یا نہ جشکوم اكمسلان بركا فره إ ذميه نه بو- تووارت موگى يا نهيں ؟ حرمت وهوكه و بنے كى كوشش كى گئى ہے طلاق، رتبیت ہتل اوراختلات دین وہ اموریں ۔ جرورانت سے محروم کر دیتے ہی کیاان میں کے مہوتے ہوئے بھی زوجورا ثنت سے محروم ہو گی ج ہماری گفتگوان موانع کے نہ ہونے کی صورت بی ہے یعنی منکوح اگر مطلقہ، لوظری، قاتلہ یا کا فرہ نہیں توکیا وارث ہو گی یانہیں۔ اور انہی اوصات کے ساتھ متمتعہ وارث ہوگی یانہیں جصاف بان مے ۔ کرمنکو حروارت ہوگی ۔ اور متمتد نہیں۔ لہذامتمتعہ اور منکوحرد ونول ایک جیسی کیبی ہوگئیں ؟ یہاں پینے مفید کے سرپرمنا ظرہ کی نیکو می با ندھ کریہ با ورکوا یا جار ہے۔ کو نکاح دا می اور نکاح میعادی میں کنے والی عورت ایک جیسی ہے۔ اور جا طوری نے اپنیاسی کاب کے ششوع میں منکوحہ اور متمتع کے در میان خود فرق بیان کرتے ہوئے کہا تھا ۔ کورت متمنعہ سے جب مقررہ وقت کے استفادہ ہوجائے تواس کے جلا کے کے لیے طلان کی خرورت نہیں۔ اور پر بھی کرمتمنندان چارعو توں بی سے نہیں ہوتی جو سنرعًا ایک وقت میں اکٹھی نکاح مین لانا جائز ہیں۔ اور متعے کے بیے وراثن کامعدفم ہونا اور خود حقیقی سنے طرخ ابک طرف خود فرق بیان کیا جا رہے اور دوسری

طرت دونوں کو ایک کرکے دکھایا جارہاہے۔ تج ہے۔ دووغ گرراحا فظرنہ با تشر۔ دوا جماع ملین " کے ختمن میں جاڑوی نے چندا جماعی صورتیں ذکر کیں۔ ہم اُن میں سے ہرایک کا تفصیلی جواب تحریر کر بھے ہیں۔ مختصریر کر ابن متعد اگرتسیم کر لی جائے ک قراك بى ہے۔ تروہ مسوخ ہو دی ہے۔ صحابہ كرام نے متعد كيا ديكن مرمت كے بعداور ملم حرمت کے بعد ایک واقعہ مجی پیش نہیں کیا جاسکت ۔ باتی رہایہ کہ ہم اہل شبیع قران کو چور کرمنت بغیرسے منہ موڑ کرا ٹر اہل بیت کے عمل کوڑک کرکے مرف کے عرک نتوای پھل کرنے کے بیے تیارہیں۔اس کامختم جواب یہئے ۔ کرمفرن عمرنے ازفود اسے حرام بنیں کیا تھا۔ بلکاس پرسنت رمول پیش کی تھی۔ اہل بیت کرام نے بھی متعہ كى رمن كرتبيم كيائے - فروع كافى وعيزه كتب كود الله يا جائے - اورا بل بيت ك سردارحفرت علی المرتفظ رضی النّرعذف اس کی حرمت کومراحة بیان فرما پلستے -ان عالات میں قرآن کر ہے ۔ روگر دانی سنت مصطفیٰ سے جان جیم وانی اوراہل بہت کے ارشا دان یومن مانی تنہیں میارک ہو۔ (فاعتبروايا اولى الإبصار)



marfal com



عدود البيركام ففعد بني نوع انسان سے جرائم كا فائم سے - اوران كے تيام سے ظالم وُظلوم کے ما بین عدل وا نصا ن کے باعث معاشرہ حراطمت عیم کر كامزن برتا ہے ۔ جورى كرنے براكر جورك إنفركا ط وبئے جاكي تودور ال كيے يہ بات باعث عبرت ہو جائے گا۔ قائل كو نصاصًا اردياجائے توانسانی جانوں کو تحفظ ل جائے گا۔اسی طرح کسی کی عزنت واکر وسے کھیلنے والااكركورون كى زدين أجائے - توم دوزن كى عزت واكر و محفوظ موجائے كى -مختصريه كقطع بد، نصاص ، رجم اورتنزيان كورسے چند مكبن جرائم كى مزا كے طور برا مترتما لی نے مقروفر اکے ۔ ان بس سے سحنت نرین سزازا نی دننا دی ثندی محسی ہے۔ وُہ یر کدائے بنھر مار مار کرموت کی بیندسلاد یا جائے بیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ۔ کر فقہ جیفر بر میں اس سزا کا ذکر نو ضرویہ کے ۔ بیکن اس کے اجرا مکے بیے الساطريقة كار اورد وراز كارجنبس ان كے إل موجو دہمیں جن كے ہونے بوئے اس کا نفاذ نامکن ہرگیا ہے۔ اس عدم امکان برحوالہ جانے سے پہلے ہم خروری شیصتے ایں ۔ کرووزنا ،، کی تعرابیت کروی جائے۔ تاکہ اص مفصد تک رسانی اکسان ہوجائے۔

دزنا ، کری ایسی عورت سے وطی کرنا ہے۔ جوز وکتی کمین دونیڑی) بی ہو۔
اور نہ کا اس سے نکاح کیا گیا ہو۔ نکاح باعقد سنے کا کا انعقادا یجاب و تبول
بشرط دوگرا ہ ہو ناہئے۔ نتہا دت اس بیے شرط ہے کہ اس سے دوا فراد
کا رک تنز زوجیت بی نسلک ہونے کا نباتعلن دزوجیت) لوگوں میں تہرت
کا رک تنز نروجیت بی نسلک ہونے کا نباتعلن دزوجیت) لوگوں میں تہرت
بکوظے۔ اور ان کے اکھی ہونے پر کوئی اعتراض کر کرے ۔ اس کے برفلات
اگر مون ایجاب و نبول پر ہی عفد شرعی کو موقوف رکھا جائے۔ اور گواہی ننرط
نہ ہو۔ تو بھر زنا اور عقد شرعی بیں فرق مشکل ہوجائے گا ۔ زنا بی بھی زانی اور
مزنبراکٹر باہم دافنی ہوتے ہیں۔ لیکن فقہ جعفریہ میں عقد شرعی کے لیا گواہی ترط
نہیں رکھی گئی ۔ جس کا نیتجہ یہ ہوگا ۔ کہ آپ کسی جوڑے کو مدکا ری کا الزام نہیں
دسے سکتے۔ کبو نکہ وہ کہہ دیں گے۔ ہمنے باہم رضا مندی سے یہ کام کیا ہے
اب زنا کے ثبوت اور اس پر مقرر عدکا نفاذ کیو بحر ہوگا ؟



على بن ابرا هيموعن ابيه عن ابن ا بي عدير عن عدر ارة بن اعين قال عن عسر بن اذ ينه عن زرارة بن اعين قال سُئِلَ اَبُوعَبُ و بَنْ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ سِيَّزَ وَيَجِ البُتَةَ وَالْمَرُ أَنَّ بِغَلِيرِ شُهُ وَ فَقَالَ لَا بَالْسَ بِتَزَوِيجِ البُتَةَ وَالْمَرُ أَنَّ بِغَلِيرِ شُهُ وَ فَقَالَ لَا بَالْسَ بِتَزَوِيجِ البُتَةَ وَيَجِ البُتَةَ وَيَعِ البُتَةَ مِنْ اجَلِ الْعَ لَدِ مَوْلاً ذَا لِحَدَ لَمُرَكِبُنُ اللهِ مِنْ البُولِ الْعَلَى الدِينَ اللهِ المُولِقِ وَالمَدَ المُرتبِينَ اللهِ المُولِقِ وَالمِنْ اللهِ المُولِقِ وَالمِنْ اللهِ مَنْ البُولِ الْعَلَى المُرتبِينَ اللهِ المُولِقِ وَالمِنْ اللهِ المُولِقِ وَالمِنْ اللهُ المُولِقِ وَالمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمِنْ اللهُ المُؤْلِقُ وَالمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَلِمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْم

د فروع کا فی جلری<sup>۵</sup> ص۳۸۷ میایب التز و یعج بغیر البی<sub>ت</sub>ن در)

ترجمت:

زرارہ کہتا ہے۔ کہ ام جعفرصا وق رضی عنہ سے ایسے مرد کے نکاح کے بارے میں پرچھاگیا۔ جو بغیرگوا ہوں کے نکاح کرتا ہے؟ فرمایا انٹرا وراس مردکے مابین اس نکاح کے ہونے بیں کو کی حرج نہیں گواہ تواس لیے رکھے جاتے ہیں ۔ تاکدا ولادکے بارے میں بوتتِ خورت کام اُٹے۔ اگریہ (اولاد) نہ ہو۔ توگرا ہی کے بغیر نکاع ہوجا تاہے۔ •• ضبح ا لومن

جب بکاح سنے عی کے لیے گواہی کی فردرت ندرہی ۔ اوراگرہے
بھی ترصر من اولاد کے علائی ہونے کے لیے ۔ تو بھرواضح ہے ۔ کرزائی اور
مزید یہ برکاری حصول اولاد کی فاطر توکرتے نہیں ۔ بکر خواہش نفس کو پراکرتے
ہیں ۔ اور اولا دسے بچنے کا ہم ممکن طریقہ افتیاد کرتے ہیں ۔ تومعلوم ہوا۔ کہ
اہل شیع کے نزدیک زنا اورعقد شرعی ہیں کوئی فرق نہیں ہے ۔ اگر کچھ فرق نظر
امل ہے ۔ توشا پدا بیجا ب وقبول اور وہ بھی زبان سے کہنا ۔ ورند باہم بطامندی
تودل ہیں موج دہی ہم تی ہے ۔ اسی لیے ان کے ہاں اگر عقد کیے بغیر حصول کرسی
عورت سے وطی کرلی ۔ توجہ مراکے زمرے ہیں نہیں اکے گا۔



عفد کیے بغیراگر بھول کرعورت سے وطی کر لی جائے تو کوئی سے زانہیں

فروع کا قی

عدة من اصحابنا عن احمد بن محمدعن بعض

اصحابدعن ذرع بن محسد عن سماعة قبال سَنَّالْتُهُ عَنْ دُعِ بن محسد عن سماعة قبال سَنَّالْتُهُ عَنْ دُعِلِ اَدْخَلَ جَادِيدٌ يُنَّابِّتُمُ بِهَا شُبَعْ الشَّخِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

(۱- فروع کا فی جلد پنجم ص ۹۹ م که انگلی باب النوادر)

۲۱- وسائل السفيد جلد مثلاصغ خمبر ۲۹۲
 حتاب النكاح باب ان من الاقتنع
 بامس أة فنسى العقد حتى وطئها

### ترجم

اسما و کتا ہے۔ کہ یں نے امام حبفرصا دق رضی الله عندسے برجھا۔ کہ
ایک مردکسی عورت کے پاس بھاح متعہ کے یہے گیا۔ لیکن وقت وغیو
کی منرطامقرر کرنا محبول گیا۔ اوراس سے ہم بستری کر بیٹھا۔ کبااس پر
زنا کی عدوا جب ہوگی ؟ فرہ یا نہیں ایکن اس عورت کے ساخفہ
نکاح کرے۔ اور پھروطی کرے۔ اور جربیہے کرچیکا۔ اس کی الاتعالیٰ
سے معانی مانے گے۔

توضع

حالہ مذکورہ بمی نکاح متعہ کا ذکرہہے۔ اور وہ بھی اس طرح کر متع کرنے والاا بیجاب وقبول اور وقت کی نعیبین سب کچھے بھول گیا ۔ اگر یا در ما 'نو صرف خوا بہن نفس پوری کرنا۔ وہ پوری کرچا۔ تربا دایا۔ بہٹے بس کیا کر بیٹھا بکین الاح بفر صادق رضی النرع خدے دو اسنے لاؤ ہے ، کو بقول سماء وہ رعاییت کی کراس پرم مٹنے کو جی جا بہنا ہے ۔ فرا یا۔ چواب نکاح کر لو۔ اور شرائ طرباندھ لو۔ اور چھ بھم بہتری کر لو۔ اس سے پہلے دہ گئی کسر پوری ہوجائے گی۔ اور صوب اللہ تا تالی سے معانی انگ یدن۔ سے پہلے دہ گئی کسر پوری ہوجائے گی۔ اور صوب اللہ تالی سے معانی انگ یدن۔ بتلاہیے کے کراس طربھ ہے سے سے جی کو دواج وسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور چھ وہ جھی اما م جعفر صادت و تو ہے ہی مشرط نہ تھی اللہ جھی میں مشرط نہ تھی اسے بیاب و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے سے والے اللہ و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے میں و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے میں و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے میں و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے میں و تبول بھی نکاے کے رکن نہ درہے۔ والے میں و

منسب

ایجاب دفبول اورگواہی کے بغیر نکاح ہو سکتاہتے \_\_\_\_

فروعكافى

على بن ابرا هيعرعن ابيد عن نوح بن شعيب عن على بن حسان عن عبد الرحلن بن ڪشير عن آيي عبد الله عكيه السّكاكُرُقَالَ جَاءَتُ إمْسَرَاةٌ إلى عُمَرَ فَقَالَتُ إِنِي زُينتُ فَعَلَمْ لَهُ فِي الْكَارُونِينَ فَعَلَمْ لَلْمُ وَيَاكُونُ فِي فَاحْدَ إِنْ اللّهَ اللّهَ المُرْكُونُ فِي فَاحْدَ إِنْ اللّهَ المِرْكُونُ فَيْنَانُ فَاحَدُ إِنْ اللّهَ اللّهَ المُرْكُونُ فَيْنَانُ فَقَالَ كَيْفَ ذَنِيتُ فَقَالَتُ مَرَدُنَ بِالْبَادِ بِتِهِ فَاصَا بَنِي عِطْنَ شَدِيدٌ فَاسْنَقَيْثُ إِحْرَا بِيَّا فَا هَا اَنَ يَسُقِيَيْ إِلاَ عَنَ امْكِنَ وَمَ نَعْشَى فَكَ يَسَا فَا هَا اَنْ يَسُقِيمَى إِلاَ عَنُ امْكِنَ وَمَ نَعْشَى فَكَ اللَّهِ مِنْ نَعْشَى فَكَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِى سَقَا فِى الْجُلْدَ فِي الْحِطْنُ وَخَفِتُ عَلَى نَفْسِى سَقَا فِى الْمُحْفِيثُ عَلَى نَفْسِى سَقَا فِى الْمُحْفِيثُ عَلَى نَفْسِى سَقَا فِى الْمُحْفِيثُ فَعَلَى الْمُحْفِيثُ فَقَالُ الْمُحْفِيثُ الْمُحْفِيثُ وَيَعْ الْمُحْفِيثُ وَيَعْ وَرَبِ الْحَكَمُ بَارَةٍ وَيَحْفَى الْمُحْفِيثُ وَالْمُعْلَى الْمُحْفَيْدُ وَالْمُعْلَى الْمُحْفَيْدُ وَالْمَا الْمُحْفَيْدُ وَالْمُعْلِيدُ وَلَيْ الْمُحْفَيْدُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْ

( فردِع کا فی جلد پنجم ص ، ۹ م کتاب انکاح باب النوادر-)

نرجاے:

ا ام جفرصاد تی فراتے ہیں۔ کوایک عورت حفرت عربی الخطاب کے
پاس اُ گی۔ اور کہنے تھی۔ یں نے زناکر لیا ہے۔ لہذا مجھا اس کاعلم صرت علی
پاک کر و۔ اکیب نے اکسے رجم کا حکم دیا۔ جب اس کاعلم صرت علی
المرتفظے کو ہوا۔ تواکیب نے اس عورت سے پر چھا۔ ترنے زنا کیسے
کیا ج کہنے تھی۔ یں بے ابا و جگرسے گزری سمجھ سخت پیاس لگی۔
توایک دیم اتی سے میں نے پانی مانگا۔ وُہ کہنے لگا۔ اگر تم مجھا پنے
ما تھ وطی کرنے دو۔ تو یم پانی وسے دوں گا۔ مجھے چونکے سخت
بیاکس سکی تخفی۔ اور جان جا نے کا خطرہ تھا۔ اس بید یم سنے
بیاکس سکی تخفی۔ اور جان جا نے پینے کے بعد اس نے مجھ سے بدکاری
اس کی پر شرط مان لی۔ پانی پینے کے بعد اس نے مجھ سے بدکاری
کرلی۔ پرشن کر حضرت علی المرتفئی نے فرایا۔ رب کعبہ کی نسم! یہ تو

# ENCENTRALISMENTS.

ا۔ عورت بچر محمسلان تھی ۔ اس کیے اسے مشد شرعی ہی معلوم نفا ۔ کم جر کھیٹی اور نے کروایا ہے ۔ وُہ زنا ہے ۔ اور مہنت بڑا جرم ہے ۔ اس کی نلانی اور فداخو نی کے سبب حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند کے یا سالگی تاکہ اس کی فلای کا کوئی طرایقہ اسسے بتا گیں ۔
کا کوئی طرایقہ اسسے بتا گیں ۔

۷ - حفرت فاروق اعظم رضی الله عند نے بھی اس کانیصلہ برطا اِن شرع کیا ۔ اور دیگر صی برکرام کی موجد کی میں رجم کی منزاکا کھم دیا ۔ جسسے یہ معلوم ہوا ۔ کہ تمام صی برکرام بھی اس فعل کو زنا ہی سمجھتے ہیں ۔ ورندان ہیں سے کوئی ندکوئی اس کے فعل دن بول پڑتا ۔ گریا رجم کی منزادواجماعی " تقی ۔

سا۔ حضرت علی المرتفظے رضی اللّرتعالی عند نے اِسے اللّرتعالیٰ کی تسم کے ساتھ فرا یدیہ نکاح ہے۔

م ۔ مذکورہ صورتِ جماع جس طرح بھی و توع پذیبر ہوئی۔اس عورت اوراس مردکے درمیان قطعًا ایجاب و تبول نہا باگیا۔

## خلاصه کلام:

ابک عورت جومسلمان ہوتے ہوئے اپنے فعل کوزنا ہمھے کو اسے طہارت کا طریقة معلوم کرنا ہم کا کست السلمین اور طہارت کا طریقة معلوم کرنا چا ہمی ہے۔ بھراس کے فعل کو ضلیعنۃ المسلمین اور دیگر موجود صحابہ کوام نے بھی زنا ہمی ہمھ کواس پر عدر حم کی نوٹین کردی ۔

الیفعل کو حضرت علی المرتفظے رضی المترعند کے حوالہ سے دو تکاح ، کہناکس قدر دیاتی ہے۔ بین زیادی تی ہم میں معلوم ہونی ہے ۔ ان کے دو مجول ، کو تو یہ رعایت بل رہی ہے ۔ کو مولا علی نے بغیرا یجا ب و قبول ایک مرد دعورت کے جماع کو ، ا جا تھیں کہا۔ بکد رب کعب کی قسم المطاکر اسے عقد مشرعی قرار دسے دیا۔ ہذا ان کاعقیدہ تھی ہوا۔ کرا ہجا ب و قبول کے بغیر بھی شکاح شرعی ہوجا تا ہے۔ کو دیا۔ و قبول کے بغیر بھی شکاح شرعی ہوجا تا ہے۔ کو دیا۔

دوایت ندکورہ محضین کوجیب چربڑا کیھی یہ تا ویل کرتے ہیں کرمطلوبہ پانی اس نکاع کائن مہر ہوگیا۔ اور کیمی یہ تا وہل کہ اضطرار اور مجبوری کی بنا پر یوفعل ڈنانہ رہا۔ اور کلینی کہتا ہے ۔ کریر نکاح بالمعادضہ ہونے کی بنا پرمتعہ ہوجا ہے گا۔

بین بانی کوئ فہر طہرا یا جلئے۔ تو بھر طورت اس کو زناکیوں کہدرہی ہے۔
جس کے ساتھ یہ معافلہ طے با یا معلوم ہوا۔ کداگر ایجاب و قبول کے بغیر کھے معا وضہ
طہرا کر مختصر وقت کے بیے خواہ ش نفس پوری کہ لی جائے۔ تواسے زناہی کہاجائے
گا۔ ابنہ بیٹی منعہ، توشا پوری جائے یہ لین مکاح شرعی نہیں ہم وسکتا۔ اسی طرح دوری
گا۔ ابنہ بیٹی منعہ، توشا پوری جائے۔ ایکن مکاح شرعی نہیں ہم وسکتا۔ اسی طرح دوری
تاویل سے بھی یہ فعل دو تکاح نفر عی، نہیں بن سکتا کیونکہ در تواس کی تائید بر
کوئی اُ بہت یا مدیث بیٹی کی جائے ہے ۔ اور نہ ہی عقل اسلیسلیم کرتی ہے۔
ور نہ حالت اضطراری بیں کی گئی بدکاری معا من ہوجاتی۔ اور کلینی صاحب نے
فواہ مخواہ اسے متعہ محمدال یا بسوچا ہوتا۔ کہ وہ عور سنستی تھی۔ یا شبعہ تھی
فواہ مخواہ اسے متعہ محمدال یا بسوچا ہوتا۔ کہ وہ عور سنستی تھی۔ یا س طبی رہت کے بیلے
ماظر کیوں ہوئی ۔ اوراگر سنی تھی۔ تومتعہ اہل سنست کے نزدیک حوام ہے ۔ لہذا وہ
ماظر کیوں ہوئی۔ اوراگر سنی تھی۔ تومتعہ اہل سنست کے نزدیک حوام ہے ۔ لہذا وہ
معرام، حلال کیس طرح ہوگیا ہم مختصر ہے کہ یہ نمان مقد جعفر پر کی روسے سے کاع ہوا۔ اور وہ
جھی ایجا ہے وقبول کے بغیر لہذا اس بیں اور زنائیں کوئی انتہا زبانی نہ رہا۔

# ويوري كي صربي صوفي عايت

قرآن کریم میں چوری کرنے والے کی سزاان الفاظرسے بیان ہوئی ہے۔ السّارق والسّار فسة فا قطعو (ایدیهما-چوم واودچرگورت کے ای تھ کا مفروراس مدیں بھی اہل شیع نے دخل اندازی کی -اور انفر کانے کی بی کے عرف انگلیوں کے کا طینے پراکٹفا کیا۔ بکدانگلیوں میں سے بھی اعرف انكو على كالمن بطور مدكها . إ تقوكل في سے كاشنے يراعاديث تنا بري - اور بيى ا الى منت كامسك بحديثن المرتبع كوابي مسلك برايك عديث مصطفى بھی بطور دبین نہیں ل سکتی اس سلدیں اُک کی روار دھوی ائدا ل بیت کے اقوال وا نعال مک ہے۔ اوران میں بھی وہ حرت ان حضرات کے تیاس ہی کاحوالہ دیتے ہیں بینی یرکہ اتھ سےموادا نہوں نے انگو تھا کیا ہے۔ پیمال كے بہت سے قلیں علیہ كنوائے كہيں مكھنے كے ليے انخد كا استعمال لطوردليل بیش کیا ۔ کہیں اعفائے سجدہ پرنیاس کرتے ہوئے مرت انگلیاں مراد لیں -ہمان کے جندولائل اور پھران کے جوابات تحریر کرتے ہیں چوالوط موں

# جوری برمرف انگلمال کالنے کے لائل \_ بروری برمرف انگلمال کالنے کے لائل \_\_\_اوران کے جوابات \_\_\_\_

# وسائل شيعه

محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره عن ذرقان صاحب ابن ابی داؤدعن ابن ابی داود، اندرجع مِنْ عِسْدِ الْمُعَتَّصَمِ وَ مُوَمُعَتَّرٌ فَقُلْتُ لَلَهُ فِي ذَا لِكَ إِلَى اَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ سَارِكًا اَ تَسَرَّعَلَى نَفْسِهِ بِا لُسَرُ فَكَ فَ مَسُالَ ٱلْخَلِيثَ لَدَّ تَكُلِيبُكُ أَ الْمَدِيرَ هُ بِإِ قَا مَسَ الحدِ عَلَيْ مِ فَجَمَعَ لِذَالِكَ الْفُعَلَاء فِي مُجْلِسِهِ دَ قَدُ احْفَىرَ مُحَدِّدُ دُبُنُ عَلِيّ عَلَيْ حِلَيْ السَّلَاهُ وَفَسَّنَا لَنَا عَنِ الْقَطْعِ فِي ٱ كِي مَـ فرضِع بَجِبُ اَنْ يُقَطَعَ فَقُلْتُ مِنَ الْكُرُ سُوعِ لِعَكُلِ اللَّهِ فِي التَّيْمَم فَامُسَحُوا بِنُ جُوْمِكُمُ وَايْدِ بَكُوْكَ اَنَّفَقَ مَعِى عَلَى ذَ الِكَ قَدُهُ وَ قَالَ احْدُولَ بَلُ يَجِبُ الْفَطُّعُمِنَ ٱلْمُؤْفَقِ قَالَ وَمَا الدِّلِبُ لُ عَلَى ذَالِكَ وِ قَالَ لِاَنَ اللَّهَ فَالَ وَ ٱلْيُوبِ يَكُثُرُ إِلَى الْمُكُلَ فِي قَالَ فَالْتَفْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَ عَكَيْسِ السَّلَاهَ فَقَالَ مَا تَعَتُولُ فِيْ هَذَا

يًا آبًا جَعْفَرَ؟

قَالَ تَدُ تَكَكَّرَ الْقَوْمُ نِيْهِ يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَعُنِي مِمَّا تَكَلِّمُوْ إِيهِ آئَى شَكْيَ عِنْ دَكَ؟ قَالَ اعْفِينَ عَنْ هَذَا يَا آمِيْنِ الْمُسَوِّمِنِيْنَ قَالَ آفَسَمْتُ عَلَيْثِهِ بِاللَّهِ لِمَا آخُبَرُتَ بِمَاعِنْ دَكَ فِيْهِ فَ قَالَ اَمَّا إِذَا اَ قَسْمَتُ عَكَىَ بِإِللِّهِ إِنِّي ٱلْكُولُ إِنَّهُ مَا أَخُطُنُولُ فِينِهِ السُّنَّاةَ فَإِنَّ الْقَلْعَ يَجِبُ اَنُ كِكُونَ مِنْ مِفْصَلِ اَصُوْلِ الْاَصَا بِعِ فَيُتُرَكُ الْكُفِّ قَالَ بِيَقُوْلَ رَسُولِ اللهِ صَنِكَى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ٱلسُّجُقُ دُعَلَىٰ سَبْعَةٍ اَعُضَاءَ اَ لُوحَدِي كَا لَيْتَ دَيْنِ وَالرُّكُنِيَنُ وَالرِّحُلِيْنُ فَاذِا قُطِعَتُ يَدُهُ مَنَ الْكُرُسُوعَ آوِالْيِدُ فَقَ كُرِّ يَبْقَ لَدُ يَدُ يِسُجُدُ عَلَيْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَيَّا رَكَ وَتَعَالَىٰ وَانَ الْمُسَاحِدَ يِلْهِ يَعْنِيُ بِهِ هَا ذِهِ الْاَعْضَاءَ السَّبْعَةَ (١ - وسائل الشيعه جلد اص ٩٠ م كالجدة و التعزيرات إبولب حد السرقه) د۲ ي تفسيعياشي جلدا ول من ۱۹ زيراب السارق والسارقة الخ)

### نزجما:

محد بن مسعود عیانتی نے اپنی تفسیریں ڈرقان کے حوالہ سے ابن ابی واوُد معتقم ابی واوُد معتقم بیان کی ۔ کرحب ابن ابی داوُد معتقم باللہ کے ماں سے والب ابی ایا ۔ تروہ ممکین تھا۔ یس تے اس

سے رایٹانی کے متعلق پر جھا۔اس نے بیان کیا۔ کرایک پورے چرری كاافراركيا -الدفليفرت كها-كرمجهاس جُرمس ياك كباجا معداور بحد بریوری کی مدل کی جائے۔ فلیفنے اپنے بال تمام نقهاء کو جع كيا - أن يل محدون على رام محد باقر) عبى تقے - فليف في مس ا على الله المعروق المحرور كالا عفركمال سيكاما ما في ين في كما كلا في سه - كيونكوالله تما لى فرا تاسية - اينه موتول ا ور یا عقوں کا مع کود " میری اس دائے پر دوگوں نے اتفاق کیا بكهددد سرس وك بوسك كركهن س إتفاكا منا واجب ست فلبفے نے بیکھااس پر کوئی دلیل ؟ کہا۔ دلیل بر تول باری تعالی سے وتم ابين التفول كوم انق يك دهور، وه يعرام باقرى طرف منوجہ ہوا۔ اور کہا۔ اسے ابر جفر! آب کی اس بارے بر کیا رائے ہے۔ ؟ كينے تكے اسے اميرا المؤمنين ! لوگول نے اس با رہے بب كانى كفت مكوكر لى سے -فليفركين لكا - هيوالسينے ان باتوں كو أيب انبي رائے تبل مي والم باترے كمامجھاس سے معات ركھور بھر فلیقے نے اہمیں قسم دلائل۔ كراینی رائے كا اظہاركر ب فرما با اب جبكه تم في قسم دلا في سعد تريس كمتا مول كران تمام کی آرا رسنت کے خلاف میں۔ کیونکر ما نفد الکیوں سے حور سے کا الا جاتا واجہے : اکر ہتھیلی یا فی رہ جائے۔ یو جہاکبوں! فرما بااس مبيه كرحفنور صلى المنوعيد وسلم كارتنا دكرًا مي يصيدوه سات اعضاه برموتا ہے مجبرہ، دو نوں یاغذ، دونوں گھٹنے اوردو نون يا وُ ل راكركسي چور كاكل في ياكهني سيم عفركاك

دیاگیا ۔ ترسجد کرنے کے لیے اس کا باتھ ندرہے گا اوراللہ تعالیٰ نے فر ایا ہے۔ ووان المساجد مللہ " بینی سجدہ کے ساتوں اعضارا سرتعالی کے لیے ہیں۔

توضيح:

الم محرباقر صنی الله عنه نے اتھ کہ النے کی صرخود بیان فراکردوسری اکراد
کوفلا من سنت فرایا لیسین کہتی یا کلائی سے کا لمنا غلط ہے۔ بلکدا نگلیول کی
جرطول سے کا فمن واجب ہے۔ تاکر عدمیث مصطفے کی مخالفت لازم ذائے
الم محد با قرکامنقول تول ہی اہل تشیع کا مقیدہ ہے۔ بیز نگر بہنے دوجراب مع
دیں الم مرصوف نے توکر دیے تھے۔ اس لیے اُک کی تردید کی خودرت فردی ۔
مون امام صاحب کی طرف مسوب قول کے جرایات عرض کیے جاتے ہیں۔

جواباقل

فلیف نے جب ایک دوم تعبام محد باقرسے جرکے قطع پر کے بار سے میں بوچھا تو وہ فاموش رہے ۔ اور فرایا ۔ نہ بوچھو ہی بہتر ہے ۔ بہ بات بطور تقیہ تو ہو نہیں کئی۔ اس میے کہ تقیہ خوف کے دقت ہو تاہے ۔ بہال جب فلیم فلیف وقت خودان کی عزت کوتا ہے ۔ اور اگن سے اس امرکی تحقیق جا ہتا فلیف وقت خودان کی عزت کوتا ہے ۔ اور اگن سے اس امرکی تحقیق جا ہتا ہے ۔ تو بھر بطور تھیہ کرناکس فرح درست ہوا۔ لہذا نہ آپ نے فاموشی بطور تعیہ فرائی ۔ اور نہ ہی جو تجھ بیان کیا وہ بطور تھیہ تھا ۔ سین اگراس دوایت کو درست بیم کرمائے ۔ تو لازم آئے گا ۔ کہ وقت کا امام ، مسائل سے عیہ کو درسی بیا وہ جھیا رہا ہے ۔ اور بیات کی شان کے لائی نہیں۔
بیا وہ جھیا رہا ہے ۔ اور بیات کی شان کے لائی نہیں۔
علاوہ ازیں اگر دلیل کو د بیجا جائے۔ تو ایک اور خوا بی لازم آئی ہے ۔

کہم نے بان بیاکہ اسے کا طبخے کی مورت میں اعفاعے ہے ہو مورت میں اعفاعے ہے ہو مورت میں بھر رہ جا ہیں گے۔ بہذا ہی کا مات اعفاء کے ساتھ نہ ہونے کی صورت میں ایک فرض رہ گیا۔ اور موک فرض کے رہ جانے سے نماز نہ ہوئی ۔ بنبن انگیوں کی جو سے کا شیخے پر بھی ایک بھرت خوابی ائے گی۔ وہ یہ کہ نماز کے بیے وضوفر ص ہے۔ اور احقول کا دھونا بھی ہے۔ اور احقول کا دھونا اور فرالفن دضور میں سے ایک فرض احقول کا دھونا بھی ہے۔ اور احقول کا دھونا تھی میں ۔ اب ایک انگیوں سمیت فرض ہے۔ بہذا جس چور کی عرف انگیاں کا شی گئیں ۔ اب ایک کا میں نہیں ۔ جب وضو ہی نہ ہوا آتھ ہوا آتھ ہوا آتھ کی ایک آنگی ہوا آتھ کی ایک آنگی کی وجہ سے وضو ہوا ہی ہیں ۔ جب وضو ہی نہ ہوا آتھ کی ایک آنگی میں نہیں کا شی عالم ایک آنگی میں نہیں کا شی عالم بار کی دیا ہے۔ اور اگر ایسا کیا جائے۔ توجوری کی سزا با سکی ختم اور اگر ایسا کیا جائے۔ توجوری کی سزا با سکی ختم اور اگر ایسا کیا جائے۔ اور اسی طرح کا مہارا دیا جائے اس پر امام با قرکی دیا ہے کے مطابات عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح کا مہارا دیا جائے ۔ اور اسی طرح کا مہارا دیا جائے ۔ اور اسی طرح کا مہارا دیا جائے۔ اور اسی طرح کا مہارا دیا جائے۔ توجوری کی دیا تھی گیا۔ ان کی جھر تھی ہو گئے۔

### جواب دوهرا

قرا*ًك كريم كى اكيت نعاص اك طراب -*إِنَّ ا لِنَّفُسَ بِالشَّفُسِ وَالْعَكِيْنَ بِا لْعَاْيِنِ وَالْاَنْفُ بِا كُلاَنْفُ وَا **لَا** ذُكْنَ بِالْاُذْكِ وَالِيَّنَ بِإِلْسَقِ وَالْجُرُفِحَ وَصَاحِلُ ـ

یعی جوعفنو وکری کاکسی نے منا کئے کردیا ۔اس کا فصاص ہی ہے۔ کواس منا گع کرنے والے کامجی وہی عفنوضا کئے کردیا جائے۔اب اس تا نون کے پمیش نظرا گرکسی نے دو سرے کا لا تقد کلائی یا کہنی سے کاٹ دیا ۔ تواس کا نفداص بھی ہی ہوگا۔ کواس کا با تھ بھی اسی جگرسے کا ٹاجائے۔ اب ہم پرچھتے ہیں۔ کو اس قصاص کے بعد وُہ اگر نماز پڑ ہنا چاہیے۔ تواس کی نماز ہوگی۔ یا ہمیں ؟ اگر ہوگئی۔ تو چور کی بھی ہوجائے گی۔ اوراگر نہیں ہوئی ؟ تو بھر نمازمعان ہوئی چاہیے کیونی کی اتواں عضوا س کا رہا ہی نہیں۔ اب وہ ساتو ل اعضاد برسی دھ کیسے کرے ؟ معلوم ہوا۔ کوالشی عضوا سے جود ایں ایم ملے میں نہیں ہوسکا

جواب سوهز

اگر کہی خص کا ہاتھ بطور فصاص کا اللہ اب اس نے چرری کی ۔ اور جُرم نا بت ہونے پرچرری کی صراً س پر نائم ہوگئی کیو بحر پر حفوق العبادیں سے ہے۔ اور اس کی تصریح شیخ الطائفہ محقق طوسی نے بھی کی ہے محقق طوسی کے الفاظ طاحظہ ہوں ۔

تهذيب الاحكام

فَقُلُتُ لَهُ كَوْ كَوْآنَ رَجُلاَ قُطِعَتُ يَدُهُ الْيُسُرَى فِيُ فِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَعَالَ لَا بَعُظعُ وَلاَ يُكُرُكُ بِعَيْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ صَلَوْآنَ رَحُبِلاً قُطِعَتُ يَدُهُ الْيُمَنِى فِي قِصَاصِ ثُعَرِ قَطَعَ يَدَ رَجُبِلِ قُطِعَتُ يَدُهُ الْيُمَنِى فِي قِصَاصِ ثُعَرِ قَطَعَ يَدَ رَجُبِلِ اَيُقْتَصَلُّ مِنْ مَنْ مُ الْمُعَلَى فِي قَصَاصِ ثُعَرِ قَطَعَ يَدَ رَجُبِلِ اَيُقْتَصَلُّ مِنْ مَنْ مَا الْمُعَلِي اللهِ فَقَالَ إِنَّمَا يُعْرَفُ فِي اللهِ عَنْ وَجَلِ فَامًا فِي حَقُوقِ النَّاسِ فَي قُتَصَلُّ مِنْ مَنْ مَنْ فَي اللهِ الْا رُبَعِ جَمِيْهِا-

(تهذيب الاحكام جلد عناص شذافي حالشرقة الخ مطبوعة تران طبع جديد)

### ترجمات:

عبدالله بن جاج بهتا ہے۔ کو میں نے ام جعفرصا دق سے پوچھا۔ کہ اگر ایک اُدی کا بایاں ہا تھکی تصاص میں کا طا جائے۔ بھروہ چوری کرے قراس کے ساتھ کیا کیا جائے گئے۔ دم تھی کا کا جائے اور نہ بغیر بنٹر لی کے چھوڑا جائے۔ میں نے عرض کیا۔ اگر کسی تفص کا وا بال ہن تھا میں میں کا بی دیا گیا۔ بھراس نے ایک اوراد می کا ہا تھ ظلماً کا ٹارتو تصاص میں کا بی ویا گیا۔ بھراس نے ایک اوراد می کا ہا تھ ظلماً کا ٹارتو کیا است تصاص میں جائے گا ؟ فرما یا اللہ تعالی کا حق تو چھوڑا جائے ہوں کی جائے ہوں کا میں تصاص بیا جائے گا۔ میں حقوق العباد میں چاروں صور تول میں نصاص بیا حائے گا۔

# توضيح

مسلم مذکورہ کی تفقیس بیرل ہوگی۔ کوایک اُدی نے کسی دوسرے کا ظلماً ہا تھ کا ویا۔ اب اس نے دایا کا ٹا ہویا ہا یاں ، اس کے تعلق امام صاحب کا فیصلہ یہ ہے۔
کہ جو ہ تھا س نے کا ٹا۔ وہی اس کا کا ٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کیسی نے ظلما کسی کے دونوں ہا تھ کا ٹیس جا ہیں ہے کہ کہ وونوں ہا تھ کا ٹیس جا ہیں ہے کہ کہ یہ دونوں ہا تھ کا ٹیس ہو کتی ۔ اس لیے اس کی معانی بارعایت نہیں ہو کتی ۔ اب یہ یہ حقوق العباد یں جسے ۔ اس لیے اس کی معانی بارعایت نہیں ہو کتی ۔ اب یہ سرا کیس جسب امام جعفر معا دق سے منعقول ہیں ۔ تو ہم دریا فت کرتے ہیں ۔ کو اگر ک سرا کیس جسب امام جعفر معا دق سے منعقول ہیں ۔ تو ہم دریا فت کرتے ہیں ۔ کو اگر ک الفاظ چاروں صور توں میں یعنی کسی نے کہ کی دونوں یا دُن کا ٹا الفاظ چاروں صور توں میں یعنی کسی نے کہیں کے دونوں یا دُن کا ٹے جا کیں گئے ۔ تو کیا اس کی نماز دریوں یا درونوں یا درو

ا تفریق کی مورت بی با نی رہ گئے۔ اوراگردونوں بائوں بھی کا ب دیئے گئے۔ نو موت بین اعضاء رہ گئے۔ اب تواکٹر اعضا دہرہ کے بغیر سجدہ کیا جارہ ہے ۔ لہذا چوری والی دلیں کے مطابات تو نما زبالک ہنیں ہونی چاہئے۔ اس بیے ایسے اُدی پر نمازی فرضیت ہی ہنیں رہنی چاہئے۔ اوراگر تضاصًا اِتھ پائوں ہنیں کائے جائے نوا ام صاحب کے نتوی کے فلان ہوگا۔ لہذا معدم ہوا ۔ کرچردکے اِتھ کا طنے کے متعلق یہ فتوی کرمرت اس کی انگلیاں کا فی جائیں۔ ام صاحب کا ہرگر نہیں ہرسک اور نہ ندکورہ دیں ان کی دلیا ہے ۔ یوسب کچھ جان چھڑ انے سے بیے کی نے ام صاحب یربہتالی با در حاسبے۔



مسالك الأفهام

وَ اَ مَا حَدَّ مَا يُقْطَعُ عِنْدَ نَا فَكُومِنْ اَصُعُلِ الْمَسَولِ الْمَسَولِ الْمَسَولِ الْمَسَولِ الْمَسَولِ الْمَسَولِ الْمَسَولُ الْمُسَولُ الْمَسَولُ الْمَسَولُ الْمُسَولُ الْمُسَولُ الْمُسَولُ الْمُسَولُ الْمُسَولُ الْمُسَاعِنُ عَلَيْ خَلَيْ خَلَاقُ الْمُسَدِ عَلَى ذَا لِلْتَ عَلَيْ خَلَلُ اللّهُ ال

marrat.com

يَحْتُبُ إِلَّا بِأَصَا بِعِهِ وَعَلَىٰ مُلْذَا فَسَيَكُونُ فِيُ هَٰذَا الْحَسَٰلِ قَدْ وَفَيْنَا الظَّامِئِ حَقَّهُ وَمَا زَادَ عَلَيْ إِنْ مُعْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيتُ لِي إِذْ هِ وَ بَاقِ حَسَلَىَ التَّكُورِيعِ لِمَا فِيْدِمِنُ إِ دُ خَسَالِ الضيرير وَأَلْتَأَ لُيُرِعَلَى الْعَيْسُ إِنِ وَهُسَوَعَلَيْ جَائِمِنِ عَقُلاً وَ نَقُلاً إِلاَّ بِدَلِبِ لِي يَقُطَعُ الْعُنْدَرِ (مسالك الانهام مبديرًا من ٢٠٠٧ كأبالحدود مدانسرتة)

ا دربیرهال رجهال کک اچوری کی عد یا تقر کاشنا ہے۔ تو ہمارے نزدیک يهب كالكيول كى جرول سے إنتوكا ط دياجائے يتجھيلى اورانكونظا چھوڑوسٹے جاکیں۔ ہارے اگرسے ہمارے اصحاب نے ہی روایت کیا ہے ۔ اور عام علیانے بھی حفرت علی المرتفے سے یہ روایت ک ہے ۔ اس قدرير إلى تعركا طلاق مجترت أيب - الشرنعالي ن فرايا وواك وگوں کے بیے تباہی ہے بوکتاب کو اپنے ماعقوں سے مکھتے ہیں، ا وريه بات بنيراختلات كے سبحى اتنے ہيں۔ كر لكھنامرت أنكيبوں سے ہرتا ہے۔ (جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ و بدر ، فرا بہے۔ ) اس طریقة سنے انگلبول تک کا طننے کی سنرا دینا ظاہری طور برسکل معنی ہے۔ اور اس سے زائد کا کافن ولیل کامن جہوگا ۔ کیونکہ اس کی حرمت بانی ئے کیونکے بفنیہ إ تھ کے کاٹنے سے ذی حیات کو تحلیف بنہیانا ہے۔ جوازروسے عقل ونقل ناجا كزسے إلى اگر كو فى دلبل ہوجواس عذر

### كوختم كردے۔

توضيح

مختصری کائیت " فَاقْطَعُوْ الَیْدَ یَهُما، یم نفظ" ید الطلاق انگیول پر ہوائے جس کی دہیں" یہ تجتب دی المصناب باید بیل مر، ہے جب کت بت کے فعل کے لیے لفظور بد "کا الحلاق صرف انگلیال ہیں ۔ توظیم یہ سے مُراد مھی انگیاں ہول گی انگیول سے زائد کا کافنا دہیں کا محتاج ہے ۔ کیونک زائد کا کمنے سے تکلیف ہوگی ۔ اور کسی ذی روح کو بلا دہیں تکلیف دینا حرام ہے۔

دلیل مذکورہ ازروکے عقل ونقل اتا بل اعتبار سے عقلاً اس طرح کر تھے و عرف انگلبوں کا استعال ہونا فلان عقل ہے۔ کیونکرجی اً دمی کسی کاغذوغیرہ بر مکھتا ہے۔ توقلم نگلیوں میں سے دو انگلبوں اور ایک انگر تھے میں پکرا ہوتا ہے۔ باتی دوانگیاں فارغ ہوتی ہیں ان بی چھنگیا توسطے کاغذر لاگی رہتی ہے ا دراس کے ساتھ والی نہ طح کا غذیرِاورنہ ہی اس پر قلم رکھا ہوتاہے۔ لہذا لکھنے میں ان دو نوں کاکوئی دخل نہیں۔اس بیے تقلاکت بست حرف دوانگلیوں اورانگو تھے سے ہوتی ہے۔ اور اہل تنبیع انگو کھے کو و قطع بد، میں شامل نہ کرکے خودا پنی دلیل کی مخالفت کررہے ہیں۔ لہذایہ دومرے پرجست کیس طرح ہوگی ؟ اگرانگر کھے ا ورتھینگلیا کو واخل کرنے کے لیے یہ کہا جائے کریہ بھی لکھنے وقت حرکت کرتی ہیں و بھریے کہا جاسکنا ہے ۔کہ اگر ہمھیلی کانچلاحِمتہ سطح کا غذریدر کھاجائے۔ توصرت انگلیاں مکھنے میں اکام رہیں گی۔اس بیے مکھتے وَّنت انگلیوں کے ساتھ ہتھبلی کانچلاحِقہ کلائی کک بھی استعمال ہوتاہتے۔ بندا کتابت کے وقت

rartat.com

مرت انظیوں کا استعال موظر کھناکیسی طرح بھی درست نہیں۔

ر ا دیں کادوسرا پہلوکہ انگلیوں کے علاوہ حصہ کو کا طبخے پر کوئی مستقل دیں

ہونی چا جیئے ۔ کیو بحرایز اورسانی کی بنا پر حرمت موجود ہے ۔ سواس بارے ہیں

ہم پر کہتے ہیں ۔ کہ لفظ دو یر "کا اطلاق کندھے تک پورے بازو پر ہوتا ہے ۔

یورے بازو کو چھوڈ کر مرف انگلیوں تک کا حصتہ ایک چھتہ مخصوص ہے ۔ اس تخصیص کی کوئی دہیں ہونی چا ہے ۔ اور دہیل قرآن و صرمیت سے اہل شیعے کے باس مرکز نہیں ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تضییص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تفسیص ہے ۔ البتہ ہم جوب کل ٹی تک کا کہتے ہیں۔ تو یہ جی تو البتہ ہم والے اللہ ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ لیکن ہما رسے یاس اس سی تفسیص کے لیے اصاد بہتے رسول اللہ ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ لیکن ہما رسے یاس اس سی تفسیص کے لیے اصاد بہتے رسول اللہ ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ لیکن ہما رسے یاس اسے تو اس سی تفسیص کے لیے اصاد بیت رسول اللہ ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

# تبيين الحقائق

وَكُنَا مَا رُوِى آنَكُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آمَرُ بِقَطْعِ يَكُو مَنَ الرُّي مِنَ الرُّي مِنَ الرُّي شَغِ-

وتبيين الحقاكق ص تذكرة صدالسق

### ترجمات:

ہمارے پاس چورکے کلائی سے انھ کائنے پر حضور میں اللہ علیہ وستم کی یہ حدیث دلیل ہے۔ دو آب نے ایک چررکے کلائی سے ماتھ کاشنے کا محم دیا۔ علاوہ ازیں اس کتاب می وسری میں اجماع اتست وکر فرمائی۔ وَ لَا نَ

من وه اربی ای ای بی مرسری بی ای است وروه ی و و ک کل من قطع من الایمان هر الرسغ مصار اجماعا فعلا فلایجون خلافد.

بعنی بر دورین فلفاد اور حکام فے چرک الم تفر کلائی سے کامل بهذا فیعلی اجاع

marfal.com

ہوگی ۔اس کی فلاف درزی جائز نہیں مختصر یک مسالک الانہام میں چرر کی مرت انگلیا ہے۔ کا منے پر جودلیل بیش کی گئی۔ وہ بافل اور ہے اس ہے۔

# فَاعْتَابِرُوْلِيَا أَفْلِي ٱلْأَبْصَارِ-

المراقع من الميال المنفي الميري وليل

تهذيب الاحكام

مسل ابن زیادعن محمد بن سلیمان الدیلی عن مارون ابن الجهرعن محمد بن مسلمعن الی جف علید المسلام قال اتی امیرالمومنین بقع و هموت قد سرقو افقطع اید به عرمن نصف الحصت و ترکی الا بها هر لعریق طعها و امر هم ان یدخلوا دار القیبا فئة و اصر با بد به عران تعالج والمعهم وقال یا همو لاء ان المدحرحتی برء و او دعابهم وقال یا همو لاء ان اید بیموقد سبقت الی النّارفان تبنت علم الله عزّ وجل صدق النّبیت تاب الله علیم وجر رنمواید یکموقد سبقت الی النّارفان تسریم و جر رنمواید یکموقد المتارید یکموقد و این انتمرلیم و جر رنمواید یکموالی الجنّات وان انتمرلیم و جر رنمواید یکموالی الجنّات وان انتمرلیم متسویم الی النّارد.

رتهذيب الاحكام جدوناص ١٢٥ تذكره في عدالسرقم)

marrat.com

### نزجها :

الم مجفرها دن رضی المترعند فراتے ہیں۔ کحفرت علی المرتبطے رضی الله مندک ما سے چردوں کی ایک جاعت پنیں کی گئی۔ آہیے آن کے نصف ہم ان کے صفحہ دیا۔ اور فرما یا الکی ٹھا چھوٹر دینا۔ بھرانہیں مہمان فلنے میں سے جانے کا کہا۔ اور ان کے جانے وں کا علاج کرانے اور انہیں کھی، میں سے جانے کو کہا۔ اور ان کے جانے وں کا علاج کرانے اور انہیں بوایا۔ اور فرمایا اسے لوگو! تمہارے جانے آگ وووزغی کی طرف سیقت سے گئے ۔ سواگر آم تو ہرکرتے ہو۔ اور الند تعالی موری میں میں تاہم تاہم ہے۔ نووہ تمہاری نوبہ تو ہو اور الند تعالی تمہاری صدتی نیت کوجا نتا ہے۔ نووہ تمہاری نوبہ تو ہو کے اور الند تعالی تو ہر کرتے ہو۔ اور الند تعالی تھی اس جا تھی گئی دوزن جی کی کا دور نے سے کا کی کو خوت سے کا کی کر جنت سے جانے والے ہم جا کہ کا جا در انہیں دوزن جی کھی کے۔ اور اگر تم نے تو بر ندکی۔ اور لینے کر خوت سے بازنہ آئے قرتم ایسے جانے تھی دوزن جی کھینے کر سے ہائیں گے۔ کر تو تو ل سے بازنہ آئے قرتم ایسے جانے تھی ہیں دوزن جی کھینے کر سے ہائیں گے۔

### توضيح

روایت مذکورہ می محقق طوسی نے حفرت علی المرتضے رضی المترعنہ کے حوالہ سے
یہ تا بت کیا ہے ۔ کراپ چوری کی سزا میں المحقد کو حریث نصف می تھیبلی کک کا شتے
ستھے ۔ اور انگر کھا چھوڑو یا کرتے تھے۔ لہذا حضرت علی المرتضے رضی الشرعنہ کے ارت و
سکے مطابق الم تشیع کا پڑھتید ہے ۔

جواب:

مذکورہ روایت پرکئی طرح سے جرح ہوسکتی ہے جس کی بنا پر اسے دلیل نہیں بنا یا جاسسکتار پہلی بات یہ ہے ۔ کر حضرت علی المرتصلے رضی الاعز

سے منقول اس روایت می نصف جھیلی کی ا تھ کاٹنے کا ٹیوٹ ہے۔ جب کم اہل تشیع مون انگلیوں کو کا ٹینے کا ٹیوٹ ہے۔ جب کم اہل تشیع مون انگلیوں کو کا ٹنے پراکٹفا کرتے ہیں۔ ہندایہ روایت الم تشیع کا مسلک ثابت نہیں کرتی ۔ دو سری بات یہ ہے کہ اپنے اکٹر را دیوں کے سخت مجروع ہونے کے باعث یہ روایت تابل جب نہیں ہے۔

بهلاراوي مهل ابن زبا در متعلق ننفتح المقال كي فين

ينقتح المفال

سهل ابن زياد الادمى الرازى ابوسعيد عن معضع من الاستبصارات اياسعيدالادفي ضعيف جد اعند نقاد الاعبار وقال تجاشي سهل ابن زیاد ابع علی ادمی الرازی کان ضعيف في الحديث غيرمعتمد فنيله وكان احمد بن محمد عسى يشهدعليه بالغلو والكذب واخرجه من القم الى الرى وقال ابن العضائرى سهل ابن زياد ابوسعيد الادمى الرازى كان ضعيفا حدافا سدالر واية والبين و كان احمد بن معتد بن عبسى الاشعرى اخرجه من فنعرف اظلم البرأة منهونلى الناس عن السماع منه والرواية عند و يروى المراسيل و يعتمد المجا ميل ونقل

عن على بن محمد التتيبى اندقال سمعت الفضل بن شاذان يقول فى ا بى الخيروهو. صالح بن سلى ابى حماد الرازى ابدالخبر كما كنى وقال كان ابو محمد الفضل برتضيه و يمدحه ولا برتضى اباسعيد الادمى ويقول هو احمق -

(تیغتج المقال جلادوم ص ۵، باب سهل من ابواب السساین)

ترجما

کتاب الاستبھاری کئی مقام پرسہل ابن زیاد اُ دمی کو بہت زیادہ معیمت فی الی بیٹ کہا۔ معیمت فی الروایہ کہا گیا۔ نجاشی نے اسسے منعیمت فی الی بیٹ کہا۔ اورغیم متمدادی قرار دیا۔ احمد من محمد بیٹی اس پرغلوا ورکذب کی شہادت دیتا نفا۔ اوراس نے اسے قم سے نکال دیا۔ ابن العقائری نے بھی اسے بہت زیادہ ضعیمت کہا۔ روا بہت اور دین بی فاسد کہا۔ بواس اسے بہت زیادہ ضعیمت کہا۔ روا بہت اور دین بی فاسد کہا۔ بواس سے بری الذمہ بونے کا اعلان کر دیا۔ لوگول کو اس سے روا بہت سے بری الذمہ بونے کا اعلان کر دیا۔ لوگول کو اس سے روا بہت سے بی بن موسی کا کی یہ مرسل اور جہول روایات ذکر کر تا ہے بی بن سنے سے منع کر دیا کہ یہ مرسل اور جہول روایات ذکر کر تا ہے بی بن موسی اپنی کئیت کی طرح ابوالخری اور دو اس کولیند کرتا۔ اور بن موسی اپنی کئیت کی طرح ابوالخری اور دو اس کولیند کرتا۔ اور بن کی تعربی کہتا ہے وقوف ہے۔ اس کی تعربیت بھی کرتا تھا۔ لیکن ابوسیداو دی (سہل بن زیاد) کے باسے یہ کہتا۔ کہ برسے وقوف ہے۔

# راوی نمبر بخربن سلمان الدیلمی

## جامع الواة

ضَيِعيَّفَ جِدُّ لاَ يَعُولُ عَلَيْلَهِ فِي شَيْعِ (صدجش) له الماسلة عَلَيْلَةِ فِي شَيْعِ (صدجش) له الماسلة على الماسلة على

### ترجما ا

محر بن سیمان الدیلمی بهت زیادہ خدیمت نی الروایات ہے۔ کسی بینے کے متعلق اس پراعثما دنہیں کیا جاسکتا۔ فلاصہ اور نجاشی نے بہی لکھا ہے۔

راوی تماریز می ای کم

### رجالكشي

عَنُ اكِي الصَّبَاحِ قَالَ سَمِعَتُ اَبَاعَبُ وَاللَّهِ عَلَيْ لِلسَّكَامَ مَنُ الْمُصْتَرِيْمُ وَنَ فِي اَدْ يَا الْمُصْرَاحِ وَ لَكَ الْمُصْتَرِيْمُ وَنَ مُسَلِّعِ وَالسَّاعِ مُلَا مُسَلِّعِ وَالسَّاعِ مَلْعَلَى الْمُسْتَلِعِ وَالسَّاعِ مُلْكُمْ مُسَلِّعِ وَالسَّاعِ مَلْعَلَى الْمُسْتَلِعِ وَالسَّاعِ مَلْكُ الْمُسْتَلِعِ وَالسَّاعِ مُلْكُمْ مُسَلِّعِ وَالسَّعَاعِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِيدُ وَالْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيقِ الْمُسْتَعِيدُ وَالْمُعِلَى الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِيْلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتِعِلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِلِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِيِي الْمُسْتَعِيلِيِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْتِعِيلِي الْمُسْتَعِيلِي الْمُسْت

الجعفى -- يعن مفضل بن عمر فال سَمِعْتُ أَبَاعَبُدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ مُحَمَّدَ أَبْنَ مُسْلِمِ كَانَ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا بَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ لَا بَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِلْ اللهُ عَلَيْ مِلْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### نرجا

الدالعباح روا بت كزنائے ، كر بس نے الم مجفرها دق رضى الوعنه سے منا وہ لوگ جوا بنے دین بس شک لاتے ہیں ۔ ہلاک ہوگئے - ان بل سے منا وہ لوگ جوا بنے دین بس شک لاتے ہیں ۔ ہلاک ہوگئے - ان بل سے زوارہ ، برید ، محد بن سم اوراسما میں جعفی بھی ہیں ۔ ۔ مفضل بن عمر سے روا بیت ہے ۔ کہ الم جعفرها دق رضی اللہ عنہ فرات ہیں ۔ محد ن سلم پر فعل کی لعنت - وہ یہ کہا کرتا تھا ۔ کہ الم ترتعالی کوئیں چیز کے وجود بس اسے بہلے علم نہیں ہوتا ہے ۔

## لمحدفكريه

جس کی بنا پرا مُرُ کو تنبیہ کرنا پڑی ، لہذایہ روایت بھی دیگر روایات کی طرح من گھڑت اور سے اصل ہے جس کی نسبت علی المرتفظے رضی استرعنہ کی طرف کردی گئی ہے۔ فاغت آبِرو آبا اکو لی الابتصالیہ۔

بوری کے جُرم پرسے ہا تھ کا طنے پر اہل منت کے دلائل \_\_\_\_

پوری کے بارے میں حدکا ذکرا شرتعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے
میان فرما باہ ۔ اکسیار ق و اکسیار ق ن فاقیط عوا آید یک میا الخ ۔
ترجمہ: دوچورم داور چرورت کے باتھ کا طب دو "ایت مذکورہ میں باتھ کا طبخہ کو چرد ہے۔ بہن اس کی تفصیل موجو ذہمیں یعنی کہاں سے کا طاجائے ۔ اور
کون کا طاجائے ؟ اس بیے اس کی تفصیل کے لیے شارح علیالصلوۃ والسّلام سے
کون کا طاجائے ؟ اس بیے اس کی تفصیل کے لیے شارح علیالصلوۃ والسّلام سے
مرہ خورت بڑی ۔ آپ نے قرلاً اور عملاً جواس کی تشریح و تفسیر بیان فرائی ۔ وہی
مابی تبول اور تا بی عمل ہوگی ۔ درکسی ووسر سے مجتبد یا ام کی ۔ ایت کر میری تشریح
میں حضور صلی اللہ علیہ وہا کے ارشا وات اور حضرات الرمجتبد تا کا اس کے عتی فہم و
اور اک کیا کہتے ہیں ؟ ملاحظ ہو۔
اور اک کیا کہتے ہیں ؟ ملاحظ ہو۔

نصب الراير لاحا ديث الهمايه

قًا لَ الْمُصَنِّمِتُ وَ قَدْ صَحِّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ

قَكَعَ يُمِثِينَ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ قُلْتُ فِيسُهِ اَ كَا دِ ثِيثُ فَيَمُلُهَا مَا اَخْرَجَدُ الدَّارُ قُطْنِي فِي سُنُيْهِ عَنْ آبِئَ نَعِيكِيرِ النَّنْعِيْ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّكُ بُنُ عُبَيْثُاءِ اللَّهِ ٱلْخُرْزَهِي عَنَّ حَمَّرَ و ثبنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كَا نَ صَفْرَا نُ بُنُ أَمَيَّةَ بُن خَلْفِ نَا جُمسًا فِي الْمُسَبِّحِدِ وَيُبْيَا ثِهَا تَكُنْتَ رَأُسِبِهِ فَجَاءَ سَادِقٌ فَا خَدَ هَا فَأُ تِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْنِهِ وَ سَنْعُرَوَا تَسَرَّا لِشَارِقُ كَا سَرَ بِهِ النَّبِيُّ رَصَٰ لَى اللَّهُ عَكَيْنِهِ وَسَلَّمَ ) أَنْ يُقَطَّعُ فَقًا لَ صَفُوا ثُن يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱيُقَطَعُ رَجُسِكُ مِنَ الْعَرَبِ فِي تُسَدِّينُ خَقًالَ لَدُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَمَ الْكَاكَ الْكَالَ قَبُلُ اَنْ ثُمُّ إِنَّا يَنَيْ بهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْسُدِ السَّلَامُ إِشْفَعُوْ ا مَا لَرُيْصِيلُ إلى الوَالِي فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَضَمَا ضَلاَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ثُمْرًا مَسَ بَقُطِعِهِ مِنَ ٱلْمِفْصَلِ -(نصب الراية لا حا دببث الهداير جلرسوم ص . ٣٤ فىصىل فى كىفىية القطع مطبوعة قامره)

ترجمات:

مصنقت نے کہا۔ کمحقیق یہ بان میج اور نا بہے، کنی اکرم لی المولائم

تے چور کا وا بال الم تخد کل ٹی سے کا ٹا۔ یس کت ہوں ۔کو اس بانے میں بہت سی اعادیث ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے جے دارفطنی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ۔ الوندیم کہتے ہیں ۔ کو محد بن عبیدا شرع زمی نے المروبن شعبب عن ابيعن جده سے ہميں ايك مديث من الى كم صفوان بناميه بن فلف مسجد من سويا مفا-اوراس في اين كراك ا بنے رئر کے نیچے رکھے تھے۔چوراً یا -ا دروہ کیٹیسے سے اٹرا- بعد بن براسے جانے براکسے حضور صلی الشرعلبہ وسلم کی فدرت بن لایا كبا - جررف جررى كا قرار كربيا - توصوصلى الشرعليه وسلم ف اس كا الم تفرك الشنے كا حكم و بارير و سي كرصفوان بوسے - يا رسول المرصى الله علیہ وسلم! کیا ایک عرب کا انتھ میرے کیوے بیوانے کی وجسے کاٹا جائے گا ؟ اس برحضور شلی السطیہ وسلم نے فرمایا ۔ چور کے میرے یاس أنے سے بیلے تم نے برکیوں ذکہا ؟ (مطلب بہے - کاب اس کی معانی کا کوئی فامر نہیں)حضور سلی امتر علیہ دسلم نے فرا با ۔ آس وفنت سفارش كروكرجب كمجرم والى كحياس منهنيا ہوءا ورحب ما کم کے یاس اُسے سے جایا جاجکا ہو۔ اور پھراس کومعات کر دیا جائے۔ تواسلواس کومعات نہیں کرتا۔ دلینی إ تھ کا طنے کی سزا منسوخ نہ ہوگی) اس کے بعد حضور صلی استعلیہ وسلم نے فرایا ۔ کواس کا اتھ کا ئی رجرلی سے کا طے دو۔

فتح القرير

أَخْرُجُ ابْنُ أَبِي شَكْبُكَ عَنْ رِجَاءَ بْنِ

marfat.com

حَيْعَةُ إِنَّا لِنَبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَ سَلَمَ قَعَعَ دَيُعَةً اللهِ وَسَلَمَ قَعَعَ دَ حَلَا كُونَ الْمِفْصِلِ وَإِنَّمَا فِيصِعِ اللهِ وُسَالُ وَاخْرَجَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ إِنْهُمَا تَعَطَعَامِنَ الْمِفْصِلِ وَاخْدَتَ عَلَيْهُ الْمِفْصَلِ وَانْعَقَدَ عَلَيْهُ الْمِفْسَلِ وَانْعَقَدَ عَلَيْهُ الْمِنْ الْمُؤْمَنَاعُ وَانْعَالَهُ الْمُفْسَلِ وَانْعَقَدَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنَا عُلَيْمُ وَالْمُؤْمِنَا عُلَيْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عُلِيلِهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا عُلِيلُهُ وَالْمُؤْمِنَا عُلِيلًا مِنْ الْمُؤْمِنَا عُلِيلًا اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عُلَيْنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عُلَيْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ عُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عَلَامِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاعُ وَمُنَاعُلُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَاعُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

(ننخ القرير طلاچهام م ۱۳۷۷ فصل فی شيفيدان القطع- مطبسوعه مصرحبد بد)

### نرجها

رجا و بن جیارة سے ابن ابی سنجم کا کلائی سے ابھ کا اللہ دیم ہے ہیں کے محضور صلی اللہ علیہ دیم سے ابی ایک شخص کا کلائی سے ابھ کا کا ان سے اور حضرت عمروسی کے جُرم میں )اس روایت میں ارسال ہے ۔ اور حضرت عمروسی رضی اللہ عنہا نے چور کا ابھے کلائی سے کا کا اسے ۔ اسی براجماع منعقد ہوا۔

## بدائع الصنائع

امَّا الْمُسَوِّ ضَعُ الَّذِي يُبقُطِعُ مِنَ الْبَادِ الْمُسَانِي الْبَادِ الْمُسَنِّى فَلْهُوَ مِفْصَلُ الزَّ نَدِ عِنْدَ عَا مَسَانِعُ الْمُسَنَّى فَلْهُو مِفْصَلُ الزَّ نَدِ عِنْدَ عَا مَسَانِعُ الْمُكْلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُ لِمُو ثُقُطَعُ الْاصَانِعُ وَقَالَ الْمُصَانِعُ مِنَ الْمِنْكَ لِمَا الْمُسَانِعُ لِمَا الْمُنْكَبِ لِظَاهِرِ وَقَالَ الْمُحْمَدِ وَتَعَالَىٰ فَا قَطَعُو اللَّهِ لِمَا الْمُنْكِ لِنَاكُ لِمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُعِلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْع

قَوْلُنَا لِمَا رُوى آنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطْعَ يَدُالتَارِقِ مِنْ مِفْصَلُوالنَّ نَدِ فَكَانَ فِعْلَهُ بَيَانًا لِلْمُسُوادِ مِنَ الْا يَةِ الشَّرِيْفَةِ كَانَة نَصَ سَبُحٰتُ فَ فَقَالَ فَا قُطْعُوا آيُدِ يَهُمَا مِنْ مِفْصَلِ النَّ نَدِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْا مُعْةِ مِنْ لَدُنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى يَوْمِنَا لَهُ أَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى يَوْمِنَا لَهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى يَوْمِنَا لَهُ أَنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى يَوْمِنَا لَهُ أَنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ ا

( بدا نع العشائع جلدے ص ۸۸ حد سسرقت ملبود بیروت لمبع جدید)

ترجمات:

بہر حال و د مقام کرجہاں سے دایاں باتھ کا الم اسٹے تورہ کل تی کا سے ۔ اور بیض نے مرف انگلیاں کا سے ۔ اور بیض نے مرف انگلیاں کا سٹنے کو کہا۔ اور فارجی کہنے ، یں کہ کندھے سے کا طنا چاہئے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا فلام ری معنی ہیں ہے ۔ فا قطعوا اید بیلما اس میں نفظ دوید ، کا اطلاق کندھے کک باتھ برجوتا ہے ۔ لیکن صحیح تول ہیں ہے ۔ کو کلائی سے کا طابق ایک یا تھ کلائی سے کا طابقا ۔ گویا قول ہی ہے ۔ کو کلائی سے کا طابق ۔ گویا مقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا بینل شریعیت قران کے اجمال کا بیان ہوا۔ گول سے مقدر صلی اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کو گو یا اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کو گو یا اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کے گو یا اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کو گو یا اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کو گو یا اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا۔ گول سے کو گو ۔ اس مقدار برحضور صلی اللہ علیہ وستم کے ذا ندا قدس سے کے کر ایک تمام امرین کا عمل ہے ۔ اللہ نغائی بہتر جا نتا ہے ۔

mariat.com

## تبيبن الحقائق

وَ لَنَا مَا رُوِى اَ نَكُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَّرَسِعِ وَ لَاِ نَ اَسَرَ بِقَطْع يَدِا لَسَارِقِ مِنَ الرُّسُغِ وَ لَاِ نَ حَكَلَ مَنْ تَعَطَعَ مِنَ الْا يُعْسَدَةِ مِنَ الرُّسُغِ فَصَارَ الرُّسُغِ فَصَارَ الرُّسُغِ فَصَارَ الرُّسَعَ فَصَارَ الرُّسَعَ فَصَارَ الرُّسَعَ فَصَارَ الرَّبِمَا عَا فِعُ لاَ فَكَ بَهُ مِنْ الْحَالُ مُن ٢٢٨ كِيفَيةً تَظْع الرَّمِ مَلْمُ عِمْمُ فِي عَبِيلٍ المَعْلَى الرَّمِ مَلْمُ عَلَى الرَّمِ مَلْمُ عَلَيْمِ الرَّمِ مَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ المَلِيمِ مَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ المَلْمَ مَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِدُ مِلْمُ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ مِلْمُ عَلَيْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِدُ مِلْمُ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ المُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِدُ عَلِيْمُ اللْمُؤْمِدُ عَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمِدُ عَلَيْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمِلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

#### ترجها:

ہماری دلیل یہ روابیت ہے۔ کررسول الشّرسلی الشّرعلیہ ولمّ نے چور کا ہاتھ کل ٹی سے کا شنے کا حکم دیا نفاء اور ہم یہ اس لیے بھی کہتے ہیں برتمام ا مُرا ال سنّت نے چور کا ہا نفوکل ٹی سے ہی کا طننے کا کہا ہے۔ دہذا بر فعلی اجماع ہوگیا۔ سواس کی مخالفت جا ٹرنہ ہوگی۔

## تبيين الحفائق

آنَ الْيَدَ ذَاتُ مَقَاطِعَ ثَلَا ثَاتٍ وَهِ كَانَ الرَّسُعَ وَالْمِدُ فَقَ وَالْمِنْ حَبَ وَكُلُّ فِيلًا يَحْتَمِلُ آنُ يَكُونُ نَ مُسرَادًا فَنَ اللَّهِ حَيْثُ الْمَالِمِ بِبَيانِ النَّبِي صَسلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْثُ امَرَ بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى مِنَ الذَّ نَدِ وَلَانَّ مِفْصَلَ الزَّيَهِ مِنَ الرَّسُغِ يَتَيَعَن بِهِ لِكُونِهِ مُرَادًا لِا تَلهُ ا فَسَلُ

marfat.com

فَيُثُونَ حَدَّ بِهِ لِأَنَّ الْعَقْدُ كَاتِ لَا تَتْنَبُتُ بِسَنَبْهَةٍ فَيْفُ خَدَّ بِهِ لِأَنَّ الْعَقْدُ كَاتِ لَا تَتْنَبُتُ فِي الْمَثْنَا اللَّهِ عَلَى الرَّسُغِ مُشْتَبَهَدَ فَلا تَتْبُتُ فَكَ فَا نَمَا حَانَ مِفْصَلُ النَّ نَدِ بِبَيَانِ النَّبِي مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رتبیین الحقائق تصنیت علامزیمیی رح ص ۲۲ ۲۲)

#### ترجمات:

ائق مِن مِن الله عِرْبِهِ وستے ہیں۔ کلائی ، کہنی اور کندھا۔ ان مُینوں ہیں سے
ہرایک کا حتمال نفا۔ کبن حفور صلی الله علیہ وسلم کے بیان شرایین سے
ما احتمالات زائل ہمو گئے ۔ کیو بحد اکبیب سنے ایاں ہم کلائی سے کا طبخہ دیا تھا۔ اور بیاس لیے بھی ورکست ہے ۔ کہ ہم تھ کا کلائی سے کا طبحہ دیا تھا۔ اور بیاس لیے بھی ورکست ہے ۔ کہ ہم تھ کا کلائی سے کا طبحہ اسی بیمن کہنا میں بہنا امریقینی ہے ۔ کیونکہ اس سے اور بنجے کوئی جرائے ہے ہی نہیں بہنا اسی بیمن کیا جا تھا کا ورید بات بھی ہے ۔ کہ عقوبت شرعی ہن ہم اسی بیمن کیا جا ہے دیا تھے کا ورید بات بھی ہے ۔ کہ عقوبت شرعی ہن ہم کے ساتھ تھا است نہیں ہواکرتی۔ ہا تھے کا وہ حصفہ جو کلائی سے اویر کا ہے سے اور یہ کا ہم وال ہاتھ کا اور وہی میں ہم واکم اللہ علیہ وہم کے بیان شریین سے نا بت ہے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین سے نا بت ہے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین سے نا بت ہے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین ہم وہم کے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین ہم وہم کے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین ہم وہم کے اور وہی میں ہم وہم کے بیان شریین ہم وہم کے ہیان شریین ہم وہم کے ہم کے بیان شریین ہم وہم کے ہم کے اور وہی میں ہم کے بیان شریین ہم وہم کے سے کا میں دور وہی میں ہم کے بیان شریع کے ساتھ کے کہنے کی کہنے کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے ک

توضيح

كتب مذكوره كے حوال جات سے مندرج ذيل امورسا سف آتے ہيں۔ ا - چوركا داياں ما تھ كاشنے برد لالت كرنے والى ا عاد بين و صبح " ہيں۔

mariat.com

۲ - حفوصلی الدولیدوسم نے نفس نفیس چورکا دایاں انتھ کلائی سے کا اللہ مسے کا اللہ علیہ وسلم منے مسلم کا اللہ مسے کا طنع مارے حضرت عمروعلی رضی اللہ عنہا نے بھی چور کے لیے دایاں اسم کھ کا لئی سے کا طنع کی عدلگائی ۔ کی عدلگائی ۔

م - تمام المرف اسى يوعل كيا-لهذا دايان إ تقد كل فى سي كالمن براجاع تعلى منقد موحكات،

۵ - حضور سی متر علیہ دسم کے دور پاک سے آج کم کلائی سے ہا تھ کنتا چلا ارباہے ۔

۷ - اگر چیفن نے انگیوں سے اور فارجیوں نے کندھے سے کا طنے کاکہاہے لیکن اعا دیث نبری سے اس کی صحت نہیں ہوتی -

ے۔ انقدیں تین بوڑ ہوتے ہیں ۔سب سے کم فاصد پر کلائی نیم کہنی اور بھر کندھا ہے۔ ہذا قریب ترین تولیقتنی ہے ، دوسرے شبہ کی بناپر مرادنہ ہول گے فوط :

ای دیت خردوی مقام تطع کے بے تین الفاظ اسمال ہوئے ہی شیف زند رہ نا ان میں سے لفظ مفصل بمن بیوسی دونوں کی کتا بول بیل نمرکورہے - ان تینوں الفاظ کا زروئے لغنت معنی معلوم ہونا چا جیئے تاک حقیقت حان کھل کر ساسنے اُجا ہے۔
کا ازروئے لغنت معنی معلوم ہونا چا جیئے تاک حقیقت حان کھل کر ساسنے اُجا ہے۔
اہل تشیع کی کتا ہے تہذیب الاحکام میں مفصل کا لفظ ام جعفرصا دق رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ذکر ہوا ہے بس کا معنی روجوڑ، ہوتا ہے یہ بین اس کی تفقیبل میرے مفصل الاصابع کھا گیا ہے ۔ لیکن پر وضاحت یا تفقیبل سی انگو مٹھے سمبت یا بی انسکیال ہوتی ہیں۔ اور ہر انسکی کا جو ڈوستنقل کیون کہ باتھ میں انگو مٹھے سمبت یا بی انسکیوں کے یا بی جو ڈو ہو ہے ۔ اب ان کی تعبیر طور پر موجود ہے۔ اب ان کی تعبیر کے بیا جو ڈو ہو ہوئے ۔ اب ان کی تعبیر کے بیم خوش ہوئا چا ہے۔ تھا ہونا جا ہے۔ تھا ہونا جا ہے تھا ہونا جا ہے۔

marfat.com

اس بید نفظ مفعل کا وا عدر کے صبیغہ کے ساتھ کھا جا نا بتلاناہے یک کوئی ایک ہور ا مرا وہے۔ اور ایک جور ( رائح میں) میں جگری اسی بحث کوصاحب بنیین الحقائق نے ذکر کیا ۔ فران کریم میں جب با تھ کا شنے کا ذکر آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعا ویت میں مفعل کو مقام تطع بتا یا گیا۔ تواس طرح تیجہ یہ نکلا کہ کم از کم مفعل دکلائی ) کولقینی ہونے کی بنا برکا ٹا جائے گا۔ اس طرح کتب شیعہ میں موجود لفظ مفصل نے مسلک اہل سنت کی تا ٹریم کی ہے۔ مین اپنا اور سید ھاکرنے کے ہے کسی نا بلدنے دوالا صابی ، کی قید رڑھا وی۔

چو بھے حضور صلی اسٹر علیہ وسلم کی اعا دیث میں مفصل کے علا وہ زندا وررسیٰ بھی تعمل ہوئے۔اس بیسے ہم ان کی کتب تغنت سے عنی ذکر کوتے ہیں۔

وزند كاكتب لغت معنى

### لسان العرب

وَ قَدُ رُو عَى بِالْيَاءِ وَسَيَأْتِيْ ذِكُرُهُ وَالزَّنْدَانِ طَرُ فَا عُظْمَتَى الشَّاعَدَيْنِ مُسَوَحَرَانِ غَيْرَهُ وَالزَّنْدَانِ غَظْمَا السَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا الدَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا السَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا الدَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا السَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا الدَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاَيْكَا السَّاعِدِ احَدُهُمُ الْاِيْكَامَ مِنَ الْاَيْدِي الْاِيْكَامَ مِنَ الْاَيْكَامِ الدَّيْ نَدِ الَّذِي يَلِي الْإِيْكَامَ الدَّا نَدِي اللَّهُ اللَّهُ الدَّي الْوَيْكَ الدَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي وَ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّلَانَ الذَّانَ الْمُنْتَارِقِ وَالسَّارِقِ وَالسَّلَانَ الْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي وَالسَّارِقِ وَالسَّلَانَ وَالسَّارِقِ وَالسَّلَانُ الْمُنْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْمَالُولُ السَّارِقِ وَالسَلَّانُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السَّارِقِ وَالسَلَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّارِقِ وَالسَلَّانُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

### marfat.com

مُنْوَصَلُ طَرُفِ الذِرَاعِ فِلِلْكُفِّ وَهُمَا ذَنَدَانِ الْكُوْعُ وَالْكُوْسُوعُ عُ-

لسان العرب جلد على ١٩٧٥ تذكره لفظ زند)

ترجمات:

ودیا، کے ساتھ لفظ زندای ہے۔ اس کا ذکر عنقریب آسے گا۔
لفظ زندان شنیہ ہے۔ جوکل ئی کی دوطرنوں کو کہتے ہیں جس پرکلائی
ختم ہموتی ہے۔ اس مگر دوٹریاں ہموتی ہیں۔ ایک ہڑی دوسری
کی نسبت کم انجری ہموئی ہموتی ہے۔ لہذا زندگ ایک طرف
انگو عظے کے ساتھ کی ہموئی اور دولری طرفت چینکلیا کے ساتھ
ملی ہموئی ہموتی ہے۔ انگو علے والی طرف کو دوکوع ، اور چینکلیا
والی کو دوکرسوع ، کہتے ہیں۔ ان دونوں طرفول کو الأہیں۔ تواسے
دورسغ ، کہتے ہیں۔ جہاں سے چورکا یا تھ کا طاعات ہے یا ورزند کلائی
کو اندرسوع ، اور کرسوع ، اور ہیں۔

توضيح:

کل ئی کی انگوی کے کی طرف وافع متصل حِقتہ کوع اور چھنگلیا منے تصل حِقتہ کوسوع ہے ۔ ان دونوں کا مقام اتھال رُسنع اور زند کہلا تا ہے۔

### رمنغ کر تحقیق درگ ، کی تحقیق

### لسان العرب

الرسع مفصل ما بين الكفن و الذراع - و تحيل الرسع مجتمع الساقين والقدمين وقيل هو مفصل ما بين الساعد و الكف والساق و القدم-

( لسان العرب جدرد ص ۲۸م بحث لفظ رُسغ )

نوچهاس:

متھ بلی اور کلائی کے مابین واقع جوڑ کورسغ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو نول بنڈ لبول اور قدمول کے جوڑ کو رُسغ کہتے ہیں۔ ایک قول بہ بھی ہے۔ کہ کلائی اور ہتھیلی بنڈلی اور قدم سے جوڑ کورسغ کہتے ہیں۔



قارین کوام! ہا ہم تشیع نے اپنے مملک کے بی ہونے پرجو دلیل پیشیں کی - اس کی تا ئیدیس ان کے پاس ابک بھی دسول اسٹر علی اسٹرعلیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے ۔ اور جرد لیلیں گھڑی ہیں ۔ وہ بھی تواز وسٹے عقل پر لیری نہیں ارتیں ائرا ہی بیت کی طرف سے جو عدمیت بیش کی گئی اس کے داوی نا قابل اختبار اور غیر معتمد ہیں بیکن اس کے برخلاف اہل منت کام ملک احاد بیت دسول صلی اللہ علیہ دیم اور غیم صحابہ وائم پر قائم ہے۔ اس سلسلہ میں زند، رسنے اور غفسل کے الفاظ بمعہ تحقیق گنری آپ پڑھ ہے ہیں۔ اس تمام تیل وقال کا خلاصہ یہ ہوا کہ چور کا ہا تقد دایاں اور وہ بھی کل گئے سے کا مما جائے گا بہی احاد بیت سے نابت ہے اور اسی پر آئے کہ امن شرید کا اجماع ہے۔ حرف انگریول سے ایم تھ کا من خلاف عقل و مخالف افتل ہے۔

(فَاعْتَابِرُوْا يَاأُوْلِي الْأَبْسَارِحُ)

دواشكال اوران كاجواب

اسی بحث یں ایک دواشکال اوران کا جواب ذکر کرنا ہم خروری سمجھتے ہیں۔
بہلاا تشکال یہ ہے ۔ کرجن احادیث سے نابت کیا گیا ۔ کرچرز کا دایاں او تھ کا ان کے کا کا
جائے گا۔ دہ ضعیف احادیث بے ۔ کہنی حدیث کا ضعیف ہونا اپنے مقام پرلیکن اگروہ
مدیث کئی طریقول سے دارد ہو۔ تواس کا ضعیف ختم ہوجا تاہے اوردہ درجن صحت
پالیتی ہے۔ ہدا یہ حادیث متحدد طریقول سے روایت ہونے کی بنا پرضعیف
نرد ہیں ۔ اور بھرجب ان پرامت کا اجماع ہوجیکا ہے۔ تو بھر ضعیب کا درج برایا یہ ایک درج برایا ہے اور کر برایا کہ درج برایا کہ درج برایا کہ ایک کا را درم دوری کی بنا پرضعیف
را ہم دوری کا درج میں دوا بہت برعمل لگاتا را درم دوری کی بنا پرضوب ہونا کا جو ایک کا شہر مکے اور مدرند کا نبوت

marial com

ہذاالی روایت کے بیے سند کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔اسی بان کونتے القدیریں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

فتح الفت يري

وَ اَمَّا كُوْنُهُ مِنَ الزَّنَدِ وَمُعَوَمِفُصَلُ الرَّسُغِ وَيُقَالُ الْحُورُ عُ فَلَا نَهُ الْمُتُورَادِثُ وَمِثْلُهُ لَا يُطْلَبُ فِينَهِ سَنَدُّ۔

(نتح البار*ی جلدیّا ص ۸۰ ت*حست قولدا لسیارق الخ)

ترجمات:

ا عقر کا کل ٹی سے کا ٹن لینی کلائی اور متھیں کے درمیا ان اتع جوڑسے جسے کوع بھی کہتے ہیں۔ توبیاس بلے کراس پر لگا تار ہردور بس عمل ہوتا جلا آر ہاہئے۔ اور اس تسم کی بات کے لیے سند کامطالبطلب نہیں کیا جاتا۔

دوسراا شکال ید کر قراکن بین عرف با تھ کا طفے کا ذکر ہے۔ دائیں بائیں کی تخصیص نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ در یاں بائیں کا تخصیص نہا دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کرحفرت عبداللہ بن مسعود رضی الندعند کی قرات کے مطابق لفظ دویین، موجود ہے۔ اوراس پر کھیا ما ویث بھی دہیں ہیں۔ ہم نے اپنی طوف سے فسیص نہیں کی ۔

اعتراض:

كتب ابل سنت بي برموج دستے - كرحضرن على المرتصفے رضى المترعندنے

ایک چرد کی عرف انگلیال کاشنے کا حکم دیا-لہذا قطع پد کا مقام انگلیال ہی ہوگا۔ حوالہ بیسئے۔

فتحالباي

وَ اَخْرَجُ ابُنُ اَكِنْ شَيْبَةِ مِنْ طَرِيْقِ اَنِى حَيْثَوَ اَنْ حَيْثَوَ اَنْ حَيْثَوَ اَنْ حَيْثَوَ اَنْ عَلَيْ اَنْ اَلِيْهُ صَلَى وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ اَنْ كَانَ قَلْعَ عَلِيّاً مَنْ عَلَيْ اَنْ كَانَ قَلْعَ الْمَيْدَ مِنْ الْمُسَامِعِ وَ الرَّجُلُ مِنْ مِشْطِ الْفَسَدَمِ الْمُرَدَّ مِنْ الْمُسَامِعِ وَ الرَّجُلُ مِنْ مِشْطِ الْفَسَدَمِ الْمُرَدَّ مِنْ مَعْمَدِهِ مِن قَتَادِهِ عَن مَعْمَدِهِ مِن قَتَادِهُ عَن مَعْمَدُهُ الرَّزُ الْقَ عَن مَعْمَدِهِ مِن قَتَادِهُ عَن وَ مُمُومُ مُنْ فَعَلِمْ عَن الْمُؤْمِنُ مَنْ مِنْ مَنْ مَعْمَدُهُ الْمُرْدُةُ الْمُرْدُةُ وَلَيْمُ الْمُؤْمِنُ وَمُعْدَدُهُ الْمُرْدُلُ وَ الْمُرْدُلُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِيْ الْمُؤْمِلِيْ وَالْمُؤْمِنُ وَلُولُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِيْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلِيْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَقُلُومُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

( فتح الب*اری میردا اصفحه نمبر ۸/ بتعت* قولید المسارق الخ)

نزجمات:

ا بی جوہ کے ندلیدابن ا بی سنید نے بیان کیا ۔ که حفرت علی المرتفظ رفتی المرتفظ رفتی المرتفظ میں المرتفظ من المرتفظ من المرتفظ من المرتفظ سنے انگیول سے کا مخد کا طا - اور قدم کو در میان سے کا طا - اس روایت کی عبدالرزاق نے معمر عن قیا وہ سے روایت کیا ہے ۔ اور وہ منقطع ہے ۔

جواب:

حفرت علی المرتصلے رضی الله عنه کاعمل دوطری سے مذکور ہوا۔ سردست وسرا عمل کرآ ہے، نے چور کا فی تھ انگیوں سے کا شنے کا حکم دیا۔ یعمل زیر بحبث ہے۔ سواس بارسے میں جواب خوداس روابیت کے اگری الفا ظامیں۔ بعنی یہ رواب پنقط ۔ لہذا انقطاع کی وجسے یر روایت مقصد کو ثابت کرنے میں ناکا فی ہے اور اگر انقطاع کی پرواہ کیے بغیر عمل شیر خدا کو دیکھا جائے۔ تو پیضوشلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا دلانشویان کے عمل کے خلافت نظرا آنا ہے چیفو دسلی اللہ علیہ وسلم کاعمل شرایت وسائل السنسیعہ بی اس طرح ند کورسئے کر آپ چور کا ہا تخد نصف سے زائد کا الکا کورٹ تھے ۔ جس کی وجہ سے وہ ہا تھ فال اِستعمال ندر مہتا حوالہ ملاحظ مہو۔

### وسائل الشبعد

سُنُ اللّهُ اَ بَاعَبُ دِا لَلْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِعُنِ السَّارِقِ بَسُونَ فَتُقَطّعُ يَدُهُ تُمْرَيسُونَ فَفَطِعَ رِحْبِلَهُ تُمْرَيسُونَ فَقَطعُ يَدُهُ تُمْرَيسُونَ فَفَالَ فِي حِسَّا بِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ السَّلَامِ النَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ مَضَى قَبُلُ انْ يَقَطعَ احْفَنْرَمِنْ يَدِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ مَضَى قَبُلُ انْ يَقَطعَ احْفَنْرَمِنْ يَدِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ مَضَى قَبُلُ انْ يَقَطعَ احْفَنْ وَلَى اللهُ وَ رِجُلٍ وَ كَانَ عَلِينٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَقَعُولُ إِنِي لاَ السَّلَامِ رَقَعُولُ إِنِي لاَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

روسائل الشيعه جلدك ص ٩٥ م- ابواب حد السرقد مطبوعة تهران طبع جديد-)

ترجمه:

یں نے حفرت امام جعفر صادق رصی اللہ عندسے ایسے چورکے اسے یں یہ چھا ہے مرائد جیری کی نوائسے تطع پر کی سزادی گئ

پھراس نے چوری کی۔ تواس مرتبراس کا ایک یا ڈن کا ٹاگیا۔ تیمری مرتبہ
پھردی کرنے پراس پرتھن کی عدمتے یا نہیں ؟ امام نے فرایا کرففزت علی
المرتب کی ک بیس ہے۔ کردسول الله صلی الله علیہ دسم دنیاسے پردہ
فرا گئے۔ اوراک نے کسی چورکا ایک ہاتھ اور انیک یا ڈس سے زیا وہ
نہیں کا ٹا حفرت علی المرتب نے یہ بھی کہا کرتے تھے کرا گر تعیسری مرتب چین کرنے پراس کا دوسرا ہا نھا ور چو تھی مرتبہ چوری کرنے پردوسرا یا ڈول
بھی کا مل دول۔ تو جھے اللہ سے شرم الی ہے کہ میں نے اس چورک
کے لیے اس تنجا ہو کرنے کے لیے ہا تھ نہ چھوٹرا۔ اور چیلنے کے لیے باؤں بھی
نہ چھوٹر سے ۔

توضيح

ردایت مذکورہ میں ابک انھوا درایک پا ٹول کس جا سے بعد بھر
چوری کرنے والے کے متعلق حفرت علی المرتبطے کا تول واضع طور پر بتا رہہہے۔
کر جس طرع بہلا با بھ کا طاکیا ۔ اگراسی طرع دوسرا بھی کا طب ویا جائے۔ توالیااً دمی
استنجا رہیں کرک ۔ اب آب آب بتائیں کراگر مون انگیبول کک با تھ کا طاجائے
اورانگو بھی جھوٹر ویا جائے ۔ تو متھیلی موجود ہونے کی صورت میں استنجا بران انمکن
اورانگو بھی جھوٹر ویا جائے ۔ تو متھیلی موجود ہونے کی صورت میں استنجا بران انمکن
مسلایں یہ تھا۔ کرآپ با تھ کا اتنا حصہ کا طب دیا کرتے تھے ہے ہیں کے بعد گو ہ
استنجال کے قابل مز رہنا ۔ اور الیا کا لمن کا ٹی یا اس سے تھوٹل اوپر ونصف بنجیبلی استنجال کے مابل مز رہنا ۔ اور الیا کا لمن کا ٹی یا اس سے تھوٹل اوپر ونصف بنجیبلی وابن
کے ملا من ہے جس میں عرف انگلبال کا لمنے کی بات بھی۔ اس لیے اس نیوائن وابن

کی بنا پرنا قابل عمل ہوگئی ۔ اور قابل عمل وہی صورت ہوئی ۔ جرحفور صلی السّرعیہ وسلم سے نابت سبّے۔

## قطع يدكى عكمت

یحرکا با تھرکا ناکیوں بطور مترمقر کیا گیا ؟ صاف ظاہر ہے ۔ کوکام کرنے ہیں دایاں با تھرکا نیادہ دفل دایاں با تھرکا نیادہ دفل ہونے کی بنا پرائسسے یہ سزادی گئی۔ تاکہ وہ اکہ ہی باقی ندرہے ۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافر بانی گئی۔ اگراس کا با تھرمون انگیوں کی کا طاگیا ۔ تو بھردومری تیسری مرتبہ بحدی کرناا گرھیہ کے کہ نسبت وراشکل ہو گا میکن بہرعال یہ ادھ کٹ با تھ فرواستمال ہوگا۔ اس بیے اگر کلائی سے کا طا جا سے گا۔ تو بھراس کا استعمال کم سے کم یا بائکل نہوگا۔ اس سے معلوم ہموا ۔ کہ باتھ کل انگ سے کا طنا ہی مقصد کے مصول کا ذریعہ ہے۔

فَاعْتَابِرُوْلَيَا أُوْلِي الْأَبْسَارِ-



marfal com

## كتاب الحضروالاباحة

۔ فقیر جوزیہ بیں عِلّت وحرمت کے سائل میں خصوصی \_\_ \_\_رعایت \_\_\_\_

# منبل

## «فقر جفریه ، میں گرماحسلال ہے

### وسائلالشيعه

وَفِي الْعِلَلِ وَعُيمُونِ الْاَخْبَارِ بِالسَّنَادِمْ عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ سَنَانِ انَ الرَّضَا عَلَيْهُ السَّلَا هُرُ مُحَمَّدِ بَنِ سَنَانِ انَ الرَّضَا عَلَيْهُ السَّلَا هُرُ حَكَثَبَ السَّلَا هُرُ حَكَثَبَ السَّلَا مُنَ جَعَابِ مَسَائِلِهِ كُونَ الْكُمُولِ اللَّهُ لَيْنَةِ لِحَاجَةِ السَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

(وسائل الشيعة جلوط اص ۹۲ س کتاب الطعة والانشريد-) (۷-علل السشرائع جلددوم ص ۲۵۰ مطبق نيردر يخيف) (۱۲-عيون الاخبار جلددوم ص ۹۷)

ترجمات:

مل الشرائع اورعيون الاخباري السنادكے ساتھ محدين سان

سے معقول ہے۔ کہ اہم رضائے چند مراکل سے جاب ہیں اسے مکھا۔ خچر اور گھر یو گذرے کا گوشت محروہ ہے۔ اور پر کراہت اس لیے ہے کہ وگوک کو ان کی سواری کی خرورت پڑ تی ہے ۔ انہیں دوسرے کاموں ہیں انتعال کرتے ہیں۔ اور ان کی نسل فنا و ہونے کا خطرہ یا قلت کا خطرہ ہوجا کے گا۔ کرا ہمت کی یہ وجہ نہیں کہ ان کی فلقت گندی ہے۔ یا ان کی فغرافراب ہرتی ہے۔ یا ان کی فغرافراب ہرتی ہے۔

### وسائلالشيعه

عَنْ مُسَعَبَّدُ بِنْ مُسْلَوْعَنْ اَ بِیْ جَعْفَرَ قَالَ سُنَا کُشُهُ عَنْ لَحُسُقُ مِرِا لُخِیْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَدِيْرِغَقَالَ حَلَالُ وَ لَحِنَ النَّاسَ يُعَافِئُ أَنْعًا-

(۱- دسائل الشيعه عبد الاص ۱۹۳۳) (۲- تهذرب الاحكام عبد عقد صفحه الم حدیث ۱۹۳۱) (۳- من لا بحفره الفقیم عبد سوم ص ۲۱۳)

ترجمات:

محر بن سلم نے امام باقر رضی الٹرعنہ سے پوچھا۔ کر خچر اگدھے اور گھوڑے کا گوشت کھا ناکیسا ہے ؟ فرما یا علال ہے ۔ نبکن لوگ کھاتے نہیں ۔

توضيع:

بہلی روایت میں گئرھے اور خیر کے گوشنت کو ملحروہ کہا گیا۔ وہ بھی اس بناد پر

کریسواری و عینرہ کے کام اُستے ہیں ساور اوگوں نے اگر کھانا شروع کر دیئے۔ توان کی قلت ہوجائے گئی۔ دوسری روایت میں کرا ہمت کا تول نہیں بکر صاف صاف صاف کا لیا کہا گیا اور چھر اوگوں کے حالات کی شکایت کی گئی۔ کہ دوالاعلمی یا بعی کواہمت وعیفر کی بنا ویرا نہیں کھائے۔ نہیں کھائے ۔ گویا دوسری روایت میں ایک قدم اور بڑھ گیا۔ تاکہ بلاکر اہمت کھائے جائیں۔ اب ذراا درا گے چلئے۔ تو نظرائے گا۔ کھوڑ سے کا گوشت کھانا اُستنہ ہے۔ اور نظرائے ہے گئے۔ کو نظرائے گا۔ کھوڑ سے کا گوشت کھانا اُستنہ ہے۔ رسول ہے۔

## گھوٹے کا گوشت کھا نا دوئمنت رسول ،، ہے

تهديب الاحكا

عَنْ رَبُدِ بَنِ عَلِيْ عَنْ ابَا يُهِ عَنْ عَلِيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَّلَا وَرَسُسْهُ لَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكَلَيْهُ وَكَلَّمُ وَكَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَلَّمُ اللهِ صَلَى عَلِيهُ وَكَلَّمُ اللهِ صَلَى عَلِيهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكَلَّمُ اللهِ صَلَى عَلِيهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكَلَّمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَكُلُمُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

manat.com

### ترجمات:

حفرت على المرتفظ رضى المنزعنه كهتے ايك يمن اور رسول الدُّعلى النَّعلى وَلَم اللهُ على النَّعلى النَّعلى النَّعلى النَّعلى وَلَم اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ

## توضح

تاریمن کرام احفور منی الشرعیہ و سم نے گذرہے ، گھوڑ ہے اور خچر کا گزشت کھانے سے منع فرایا ہے ۔ اگر چر گھوڑ ہے کے بارے بیں علت کی عدیث بھی مرج دہ نے ۔ ایک چرائے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسے کھا تامکر دہ تحریمی کہا ہے ۔ لیکن یہ برائت کھا یا یہ جرائت کسرکا ددوعالم منی الشرعیہ و سم نے فرد بغش نفیس گھوڑ ہے کا گزشت کھا یا یہ جرائت مردن اہل شیع ہی کرسکتے ہیں ، آب جب منع فراد ہے ہیں ۔ تو فود کم ونکر تناول کری گئے ۔ لیکن اہل شیع ہی کرسکتے ہیں ، آب جب منع فراد ہے ہیں ۔ تو فود کم ونکر تناول کری گئے ۔ لیکن اہل شیع ہے اس کا مقصد ہے ۔ کرم تا مرتا گدھا بھی کیوں بیکا د جائے۔ دو سند رسول ، سے اس کا مقصد ہے ۔ کرم تا مرتا گدھا بھی کیوں بیکا د جائے۔ دو سند رسول ، سے اس کا مقصد ہے ۔ کرم تا مرتا گدھا بھی کیوں بیکا د جائے۔ دو سند رسول ، سے اس کا مقصد ہے ۔ کرم تا مرتا گدھا بھی کیوں بیکا د جائیں۔ اس کے کہا ہے بائر تقسیم کیے جائیں۔ اور علما دو داکر ین کو ہریہ گھلا نے جائیں۔

## فقر منی میں گدھے کا گوشت کھا ناحر ام ہے

## البناية فى شرح الهداية

عبد الله بن عسر دضى الله نعالى عنه ما أخْسَرَجَ حَدِيْتُ الْبُحُارِئ مُسْنَدُ الى سالم احْشَرَجَ حَدِيْتُ الْبُحُارِئ مُسْنَدُ الى سالم و نا فع عن ابن عسر نكى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عكيْ لهِ وَسَلَّرَعَنُ لُحُوْمِ الْمُحُسِّرِ الْاَهْلِيَّةِ بِوَ وَخَيْبُرَ۔

(البنايەنی شرح الہدار جلدروص ۱۸مطبوعہ مصرطبع جدید)

#### ترجمات:

ممندا درم نوع روابت ابن عمر دمنی انٹرعنہ سے مردی ہے۔ کے حضور صلی انٹر علیہ دستم کے ان منع کر صلی انٹر علیہ دستم کے انامنع کر دیا تھا۔ ویا تھا۔

### البناية فئ شرح الهداية

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ دَسُقُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِوَسَكُمُ نَهْلَى عَنْ آجُلِ لُحُقْ هِ الْمُحْتَرِ الْاَحْدِلِيَّةِ وَمِنْهُ لَمُعْرَ اَبُو سَلِيْطٍ وَكَانَ بَدْرِيَّ الرَّفِى اللهُ عَنْهُ اَخْدَجَ حَدِينَ كَ الطَّحَادِ مَى ايُعَا بِالسَّنَادِ هِ إِلَى عَبُوا للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ البِيهِ وَمِنْهُمُ انشُ بُنَ مَا لِلهِ دَخِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَدْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ اللهَ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ اللهُ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ اللهُ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ مَلْ اللهُ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ مَلْ اللهُ عَنْ النّسوِيْنِ مَا لِلهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اله

(البنايه فی شرح الهدايه جلدعه ص ۹ کا مطبوع *مصرجد*يد)

نرجمات:

حفرت ابن عباس فراتے ہیں۔ کوضور ملی استرعید وہم سنے یا لتو گدھوں کے گوشت (کھانے اسے منع کر دیا ہے۔ ان رواۃ یم ابر سید بیط بدری بھی ہیں۔ جن سے امام بناری نے حدیث بیان ابر سیدط بدری بھی ہیں۔ جن سے امام بناری نے حدیث بیان کی ۔ اُن میں سے انس بن مالک بھی ہیں۔ ان کی روایت امام طماوی نے ذکر کی ہے ۔ کہتے ، یں بجب صفور صلی استرعیدہ وسلم نے خیبر فتح کیا ۔ وہاں کچھ گدھے بھائے۔ وگوں نے کچھ گدھے بھائے حضور ملی استرادراس ملی استرادراس کیا۔ وہاں کیا۔ کہ استرادراس کا رسول تہیں اس دگرھے کے گزشت کھانے ) سے منع کرتے ہیں کیون کے یہ ناباک ہے۔ ہمذا ابنی منظر بوں کوان کے گوشت وررکھو۔ کیون کے ایک منت کھانے کے گوشت وررکھو۔ کیون کے ایک کوشت وررکھو۔ کیون کی ان کیا۔ کہ استرادراس کیون کے یہ ناباک ہے۔ ہمذا ابنی منظر بوں کوان کے گوشت وررکھو۔

### اورانبين اوندها كردو-

## البنايه في كشرح البدايه

عَنْ عَلِي دَضِى اللّٰهُ عَنْدُ انَ النِّي صَبِلَى اللّٰهُ عَلَيْدِوسَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْدِوسَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْدِوسَكُمْ الْمُدُدُ وَالْمُحُمُّ وَالْمُحَمِّ وَالْمُحَمِّ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُلْكُمُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِكُ

(البنايه فى مستشرح الهدا يرمبدع<u>ه</u> ص م *ى كالل*غ بالخ الخ مطبوع *معر*مبرير)

#### ترجمه:

توضيح:

صاحب البنايعلام بدرالدين عينى نے بالتو كرھے كر كرشت كى حرمت كى

روایت کرنے واسے چند جلیل القدر صحابہ کوام کے اسماء گائی ذکر کیے ۔ جن میں حضرت
علی المرتضا ، عبد الله ابن عمر، عبد الله دن عمر فیان العاص ، عبد الله دن عباس ، ابوسلیط ،
انس بن الک ، ابوہریرہ ، جابر بن عبد الله ، مقداد اور کمی رضی الله عنهم ہیں ۔ اس قدر
علیل القدر محابہ کوام کی منتفقہ رواییت ورج شہرت کہ بہنجتی ہے ۔ ابسی روایات
سے ذرائن کریم کی نصوص کی تفسیص ووضاحت کی جاسکتی ہے ۔ اس کے با وجود الآثین

گھوڑے کے گوشت کے بارے میں چرنگرروا بات مختلف ہیں ۔ کہیں اگرھے کی طرح اس کے گوشت کو مجی حرام قرار دیا گیا۔ اور کہیں اس کی علّت معلوم ہوتی اس کے قشت کو میں حرام قرار دیا گیا۔ اور کہیں اس کی علّت معلوم ہوتی ہے۔ نعتمی ضابط کے مطابق (حب علّت و حرمت جمع ہو جا کیں۔ توجرت راجع ہوتی ہے۔ نام اعظم رضی اللہ عند سنے گھوڑ ہے۔ کوشت کھانے کو میروہ لکھا۔ اسے معبن نقیما و نے مکروہ تحریمی پرجمول کیا ہے۔ جبیبا کو البنا یہ اور فتح القدر میں فراہے۔

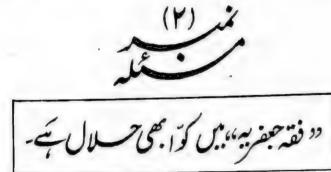

تهديب الاحكام:

الحسين بن سعيد عن خضلى عن ابا ن عن ذرارة عن احدهما عليه السلامراً نَكُ فَالَ

marfal.com

إِنَّ آكُلُ الْغُرَابِ لَيْسُ بِحَرَاهِ لِلنَّمَا حَرَاهُ مَاحَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَا بِهِ-

(ا-تهذیب الاحکام جلد ۹ صفحه نمبر ۱۹ فی الصید الخ) د۲- دسائل الشیعه جلد پراص ۳۹۷ کتاب الاطعمیة والاشسر بین الخ)

#### ترجمات:

زرارہ نے حضرت اہم رضاسے روایت کی ہے کراکپ نے فرایا ۔ کو اکھا ناحرام نہیں حوام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حوام فرایا ہو۔
کتاب میں حوام فرایا ہو۔

نوضح ١

اہل تشیع کے ہاں حوام وہی ہے۔ جسے قران کریم نے حوام کہا ہو یچ بھے گئے۔

کا حوام ہونا قران کریم میں موجود نہیں ۔ اس لیے وہ حوام نہیں ہے ۔ اس قا نون سے

بہت سی را ہیں گھل گئیں۔ مرن گاہی نہیں جک چند حیوا نات کے علاوہ ان کے یہ

سب کچھ علال ہو گیا ہے۔ گدھا، گتا ، بتی ، چو ہا یعنی خنز پر کے علاوہ تمام حیوا تا

ان کے لیے علال ہیں۔ اسی طرح پر ندوں میں کوئی بھی حوام نہیں۔ کیٹر سے مکوٹ سے

اور حشرات الارمن بھی ان کے لیے علال ہوگئے کتنی رعایت ہے۔

اور حشرات الارمن بھی ان کے لیے علال ہوگئے کتنی رعایت ہے۔

فَاعْتَابِرُوْايَأُوْلِيا أَوْلِي الْأَبْسَارِ-



س ما رہے کیارہ تولہ کے قریب نے ن اگر ہٹریا میں گرائے تورہ بس نہیں ہوتی \_\_\_

وسائلالشيعا

عَنْ محتد بن عبدالجباد عن معتد بن اسماعيل عن على ابن النعمان عن سعيد الاعرج قَالَ سَنَا لَثُ اَ بَاعَبُدِ اللّهِ عَنْ قِدْ رِفْ لَهُ اَجُرُورُ وَ قَالَ سَنَا لَثُ اَ بَاعَبُدِ اللّهِ عَنْ قِدْ رِفْ لَهُ اَجُرُورُ وَ قَالَ سَنَا لَثُ اَ اَ عَدُدُ اَ قَ قَيْدٍ مِنْ دَهِ اللّهِ عَنْ قَالَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَدُولُ قَالَ اللّهُ مَرْدِ

(له وسائل الشيعه جلد الإاص ١٢ ٣ كما الطعمة

والاستسرب

(۲ ـ فروع کا فی حلد ملاص ۲۳۵) (۳ ـ من لا کجفنره الفقیه پرهبارسوم ص ۲۱۷)

ترجمات:

سعیداعر ج کہنا ہے کریں نے الم حبفرصا دن رضی اللہ عندسے پر جھا کر ہنڈ یا میں اونٹ کا گوشت نفا ۔اسس میں ایک ادنیہ

marfat.com

(گیارہ تولہ اُٹھ استے) خون پڑگیا۔توکیا اس کا کھانا جائزہے ؟ فرایا اِل کیونکہ اگ خون کو کھا جاتی ہے۔ داس میلے خون پڑسنے کے با وجرد باتی نرد ہا کہ ہذا اس کے کھانے یں کیا حرج ہے۔

المختري

و وخون ، ١١ ن حوام است ياء من سے ايك ہے سيسے الله توا لل نے قراق م مِن ذَكُرْ فَرَايا - انتماحت فوعليكم المبته والدّ مرالح الله تعالى نه یقینًا تم برمُ دارا درخون حوام کردیا ہے۔اس نص حریح کے ہوتے ہوئے ایک ہنڈیا میں بیجے بوٹ گوشت کو بھانے کے بیے اہل تشیع نے کیا فریب کھولہے كنے كے علال كرنے كے ياہے يركها كراس كى حرمت قراك ميں موجر د تہيں۔ لكن خون ا وروه مجى تقريبًا سا را ع كباره توله منظريا بن برط جائے - تو قرآن كميم کے حرام کہنے کے با وج دوہ حرام نہ ہوا۔ادر ذکوشت کونجس کیا ؟ بر دورنگی خوب ہے۔ اور بہا دیہ بنایا - کماگ منے خون کو کھا بباہے ۔ اسی جگرصا حدیث کا الشیع نے اس سیرکے اورے میں مکھا۔ کری تقیہ برجمول سے محمد بن حسن المح العاملی کے الفاظه بيس مطذا مَحْمُ فُ لَ إِمَّا عَلَى التَّقِيبَ عَلَى التَّقِيبَ وَإِمَّاعَلَى جَوَادِ الَّا حَلِي بَعْثَدَ عَسُيلِ اللَّهُ عِردوتا وبلات كالمَي بي- اوّل يركي تقية برمحمول ہے۔ دوم یرکر براس طرح ورست ہوگا۔ کر گوشت کو دھوکر کھ باطائے لين وو تقيد ، كالزام الم معفر برلكاً ناانتها يُجرأ ت كاكام بيخ ميو يوجس دور یں امام جعفز تھے۔ ورہ شیعیت کے تھیلنے تھو لنے کا سنہری دور تھا۔ تھیدا بنابستر لوریا بانده ديكا تها- اورا صليت موجزن هي - بزارول وگ دو عبيفربت، بيجيت مكهاتم منقد ایسے میں الم جعفر کو تفتیہ کہنے کی کیا مرورت تھی۔ اکٹراب کوس کا طور تھا کہ

marfat.com

جى كى بنايرى بات چيپائى جارى بے۔ پھرجب اہل شين كاير عقيده ہے كمائر اہل بيت ك اتباع بغيرول كى اتباع سے بھى براھكر كے - اور مخيص التا فى پر جدروم مغيد نبر ١٨ مطبوعة تم جديد يرموجود ب كحفرات البيام كالم تعيني كرت - اكروه الساكرت تر شریعت ختم مو ماتی جب ان کے نزد کیب ادنیٰ کاید درجز تواعلیٰ کاکیا مقام ہوگا اس مید تقیر کا ازام بھی ایک احمق کی بڑسے زیادہ کچھ نہیں۔ رہا یہ کد دھوکر کھا ناجا کونہے یہ تاویل بالکل بے معنی اور لا عاصل ہے۔ کیونک دھونے کی فرورت تب پڑتی ہے۔ جىب وەحرام اورنجى رسى بخودا ام صاحب نے اس كے ملال ہونے كى وجدير بیان فرمائی کاک نے اس خون کوجلا دیا ہے۔ بہزاجل کروہ باقی نردم - اور منظریا یں موجود گوشت یاک کا پاک راما اس دلیل کے ہوتے ہوئے اور کیا حرورت برا کئی رئرپاک کوباک کرنے کے لیے وھویا جلسے۔اسی لیے اس تاویل کی ترویون لاکیفرہ الفيترك ان الفاظر م كردى - محيل الدَّهُ وعلى مَا لَيْسَ بِنَجِسٍ حَدَهِ المستمكة وَشِبْدِ بِمِ لِينى مِوْن أَس وْن بِمِحول كِيا جلسة كارج يجب بهي بونا جىياكىمىلى دىمنى كاخون كەلىزامىلوم ہوا كەيە تا ويلات دُوداز قياس،مِي - مديت مذکورائینے ظاہری معنی پرہے ۔اس سے ہم کہتے ہیں۔ کو فقہ جعفریہ میں تنکم پرودی کے لیے ہمان رعایت یا فی جاتی ہے۔ ٹا پر ڈھونڈے سے آپ کو کی فوردنی نوسندنی چیز حوام مے۔ور زرس کچھ جا کز اور حلال سے ۔خزر پرنجس انعین تھا مین كُرْسْت ك رُبِيا است بهى علال كر كئے-اس كى تفقيل باب اللهارت بي كرريكى ہے۔ بہذا اعارہ کی مزدرت ہیں۔



تهذيب الاحكام

محسد بن يعقى بعن على بن ابراه يعرعن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام انَ اَمِثْ يَرَا لُمُ زُمِنِ يُنَ عَلَيْهِ السَّلاَ وَمُسَيِّلُ انَ قَدْ يَرَ طُبِخَتُ وَإِذَا فِي الْقِيدُ رِفَارَةٌ قَالَ بُيْحُرَقُ مَسَرَقُهُ كَاوَ بُغُسَلُ اللَّهُ عُرُو بُيقًا كُلُ -

(ا- تهذیب الاحکام عبر همی اب نی الزبائع الخ) (۲- وسائل است بیع مبلد دلااص ۲۹۳ باب ان القد دا ذا طبخت) (۳ فروع کا فی عبلد دلاص ۲۷۱ ک ب الاطعتر)

جماسے: حضرت امام جعفر صا دق بیان کرتے ہیں کرحفرت علی الرفطی رضی المخت سے پر چھاگیا۔ ہنڈیا کیس کرتیا رہوگئی۔ اچا نک اس بی سے چر ہولا۔ ( تواس کا حکم کیا ہے؟) فرمایا۔اس بی سے سالن گرادیا جائے۔ گوشت دھو کر کھالیا جائے۔

توضح

مقصدیہ ہے۔ کہ کھانے کے لیے جوگوشت پکایا۔ وہ کسی ذکری علے بہانے سے کھانا چا جہے۔ اس میں اُبل اُبل کرجر گوشت پکا۔ اُسے دعوکر کھا اور اس میں اُبل اُبل کرجر گوشت پکا۔ اُسے دعوکر کھا اور کیا گوشت کے ہر ور ہ میں وہ نجس شورہا سرایت نہیں کرجیکا نھا ؟ ساریت کرنے کی بنا پُروہ نرم ہوگیا۔ توجس طرح نمک مرجع اس کے مزدرہ میں سرایت کر جاتے ہیں۔

اسی طرح چرہ ولکوس یا نی بھی گوشت کے مرذرہ میں بہنیا۔ اب دھوکرکھانے کی ترکیب الیبی سوجھی۔ کراس پر دونشان چیدر، ولنا چاہیئے۔ ہذا معلوم ہوا۔ کہ یہ سب کچھ پیٹ کے دھندے سے لیے کیا گیا۔ اور حضرت علی المرکفئے رضی المشرعنہ کوخواہ مخواہ اس کانشانہ بنایا گیا۔

فَاعْتَابِرُوْايَا أَوْلِي الْأَبْصَادِ-



\_ شنّی کی دکان سے خریدا ہوا علال گرشت \_\_ خنز پر سے زیا دہ حرام ہے \_\_\_

تهذيب الاحكام

martat.com

### ترجمات:

ابربعیرکہتاہے۔ کویں نے امام حبفرصا دن رضی امٹر عنہ سے بو بھا۔ کو
ایک اُد می بازارسے گوشت خرید تلہے۔ مالایک اس کے پاس اپنے
ساتھیوں میں سے ذبح کرنے والا بھی موج دہئے۔ بھر وُہ بازارسے
کسی تنی سے گوشت خرید تاہے ( نواس کے بارسے میں کی حکم ہے ؟)
فرا یا توکس چیز کے تعلق بوچھتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ۔ کو وہ الیا گوشت
کھا سے گا۔ جومُ دار، خون اور خنز برکے گوشت کا لائے بیب نے
مون کیا۔ حسبحان ا ملہ ! اب اس خربیرے سے گئے گوشت کومُ دار
خون اور خنز برک تو تی درسے ہیں ؟ فرایا۔ ہاں اللہ تعالی کے
خون اور خنز برک تو تی درسے میں ؟ فرایا۔ ہاں اللہ تعالی کے
خون اور خنز برک تو دہ اس سے زبا دہ حرام ہے۔

توضيح

حوالہ مذکورہ سے اہل تینع کی اہل سنت سے وشمنی اور بغض وعداوت کا اظہار ہورہا ہے ۔ ایک طرف جب ان کے بیٹ کا سے ندا تا ہے۔ تو گدھا اگتا ، خون ، مرا ہوا چرج اسب جائز۔ اور دوسری طرف شنی کی دکان سے خریدا ہوا گرشت اس قدرقا بل نفرت ہے ۔ کہ اس جسے کہ اس جی فرت والی کوئی دوسری جیزہ نے گرشت اس قدرقا بل نفرت ہونے کا اندازہ اس سے ہونا ہے ۔ کہ گرھے کو حلال ہی نہیں ۔ ان کے حواس باختہ ہونے کا اندازہ اس سے ہونا ہے ۔ کہ گرھے کو حلال نابت کرنے کے لیے یہ فنا بطر وضع کیا تھا۔ کہجے قرائ نے حوام کیا وہی حوام ہے مابت کو من کے لیے یہ فنا بطر کے بیش نظر کوئی شبعد قرآن کریم کی ایک ایت بھی دوسراکوئی حوام نہیں ۔ اس فنا بطر کے بیش نظر کوئی شبعد قرآن کریم کی ایک ایت بھی اسی دکھا دے ۔ جس میں پر کہاگیا ہو ۔ کسی سے مزید اگوشت ان سے بھی بڑھ اسی دکھا دے ۔ جس میں پر کہاگیا ہو ۔ کسی سے منسر بدا گوشت ان سے بھی بڑھ کر حوام کہنا

كس طرح درست موا؟

حقیقت برہے کوان مسائل کاتعلق حضرت انمان بیت سے مرگزنہیں۔ مرت ان کانام استعمال کرکے اپنی دکان چرکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی روا بت جوا بربسیر کے حوالہ سے امام جعفر صادق دفنی المنوعنہ سے ندکور ہوئی - یہ ا بولصيروه را وي مي حس پرام جعفر صا دق رضى الله عند في إر لعنت بجيجي حالم ك بير رجال كشى العظ كريس - مم بار إلى خركوره حوالدورج كريكي بي البيع بى معون ا در کذاب لوگوں کی عادت کے پیش نظرام حبفر وغیرہ المرا ہی بیت یہ فرانے پر مجور ہوئے۔ کہ وگوں نے ہما رے کام یں فلط طط کردیا ہے۔ میجے اور غیر میح روایان اکھی کردی گئی ہیں۔اس بیے ہماری کسی روایت یا حدیث کے صحیح ہونے کی بہیان برہے کر اسے کتاب اللہ اور منت رسول اللہ بر بیش کروہ ا گر افقت مور توبهتر ورز وه روایات چهو درو- اورکناب امتروست رسول سے دامن وابستہ رکھو۔ دو سری عدمیت جو ہم کئے ذکر کر دہے یہ ذرااس پرنظر دو دا میں ۔ اور محربتیجہ نکالیں۔

## وسائلالشيعه

عن بشير بن غيب لان قال ستالت اباعبدالله على بشيد السلام عن في المنطب الميك و النّصارى على الميك و النّصارى و النّصاري و النّصاري النّصاري قال حكم النّصاري النّصاري النّصاري النّصاري النّصاري النّصاري الله المناطاع و النّصاري الله المناطب النّسان النسيع و المناس النائم النائ

#### ترجما



الم جعفرها دق رضى المعندن يبود ونصارى اورنوا صب كا ذبح كرده علال جا نور کھانے کی اجا زنے عطا کردی م<sup>ی</sup>کن خبیث باطنی کا مظاہرہ کرنے سے عنون نربُوكا ودوا قول، كا وم جهيلًا لكاكرام صاحب كى دات كو بدنًا م كرف كى كوشتش كى ـ وہ اس طرح کراہام صاحب نے ان کے ذیا مج کو کھانے کی اجا زت بطور تقیہ دی ہے اس تعیم بر بهان قریندوا فنح طور برموع دبئے ۔ وہ قرینہ باجھیں مرور نا، می ہوسکت ہے ہم بار ہا یہ ذکر کر سیکے ہیں ۔ کرخود شیعہ مورخین اس پرشفق ہیں۔ کما مام عبفرصا دی رضی الشرعنہ كأزما نة تقيه كا زمانه نه نها - عالات ساز كارتقے لهذا اليي عبيل القرشخصيّت بر وو تعیتہ ،، کی تہمن لگانا خبث باطنی سے کم نہیں -لہذامعلوم ہوا - کرامام صاحب کے زديك اس گوشت مي كونى حرمت نهيل داك پرحرمت كا فيصله تفويناكيسى بنا و ٹی محب کا کام ہے۔ ظالمول کو اہل سنت سے عدادت نے ایمراہل بیت پر افرً ادباندهن ك جهارت دى - برب ك ان كى عقيدت اومحبت الببين كاتبوت مخقریر کر ہم نے ان کی کتبسے چیدہ چیدہ مسائل ذکر کئے۔ جن کی نسیت الم جعفروغیروا نمرال بیت کی طرف کی گئی ہے۔ اورحقیقت میں اِ ن حفرات کے اقرال واعمال ایسے مسائل کی نهاجا زت دیتے ہیں۔ اور نہی انہیں

marfat.com

در کیے کرینوش ہوتے ستھے۔ کیونے عقلاً دنقلاً پیمسا کل نا قابل تبول اور حق سے تورای یہ سبب کے ھزرارہ ، ابو بھیروغیرہ کی بریا وار سے کہ دھو کہ دسینے کے بیان مسائل کی نسبت ائم کی طرمت کردی گئی۔ اوراس سیدیں زیادہ بدنام امام جفر معادی فرائل کی کوسنے کی کوشنٹ کی گئی۔ حق کم اینی من مانی روایاست اور خود ساختہ احادیث کی نسبست اِن کی طرمت کر کے اس کا مجموعی نام دونقہ جعفری ، دکھودیا ۔ اسٹر تعالی کے تو مدافت کی بھیرت عطا فراکری کی تبول کرنے اوراس پڑھل کرنے کی تونیق عطا و فرمائے۔ ایمن تم آئین م

(فَاعْتَابِرُوْ إِيَا أَوْلِي الْابْصَارِ)



اگر چیلے دار چیلی زندہ یا ن سے بچرالی جائے۔ اور پانی سے باہر مرجائے تر پاک
اوراسے کھانا علال ہے اور گر پانی بم مرجائے تر پاک ہے لیکن اس کا کھانا
حوام ہے۔ اور جس مجیلی کے اور چیلے ہیں ہونے اگر چروہ یا نی سے زندہ پچا
لی جائے اور پانی کے باہر وہ مرسے تروہ حوام ہے۔

لی جائے اور پانی کے باہر وہ مرسے تروہ حوام ہے۔

( تو مینے المسائل من ۲۰۲ ذکر مجیلی کائر کارمصنغہ

الم منيني)

زوع کا فی

عن عبد الله بن مغيره عن عبد الله بن سنا ن عن ابى عبد الله عليد السلام قال كان اميرا لمومنين -على ابن ابى طالب عليد السلام بالكؤ فَ نَذِ يَرُكُ بُ بُعَلَةً رَسُوْلِ اللهِ ثُمَرَ يَهُ مُرَةِ المُحِيْنَ الْحِيْنَ الْنِ فَسَافَوُ لُ لَا تَا هُلُوْ ا وَلاَ تَدِيعُو امِنَ السَّهُكِ مَا لَمُرْيَكُنُ لَهُ فَكُوْ امِنَ السَّهُكِ مَا لَمُرْيَكُنُ لَهُ فَكُ فَكُ فَكُ مُنْ مَسَدُيدٍ قَالَ سَسُّالَ لَ الْعَكَامُ بَن مَسَدُيدٍ قَالَ سَسُّالًا لَا الْعَكَامُ بَن هَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(فروع کا فی جدید سی ۲۲۱ کتاب الصید مطبوعه تهران جدید)

#### نرجهه:

الم جعفرها دفی رضی المندعن فرمات میں کو علی المرتبطے رضی الندعنہ کو فرشہر
میں حضور صلی الندع بیدو سلم کے فیچر پر سوار ہو کرا کے بازار میں سے گزر
رہے نفے ۔ وہاں مجیلیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی ۔ تواہب نے فرمایا ۔
جب کمک کری مجیلی پر چیکے نہ ہوں ۔ تو زاس کو کھا ڈ اور نہ ہی اس ک
خرید و فروخت کرو ۔ ۔ ۔ علاء بن کا کل نے الم جفر صادت رضی الندع نہ سے
ایک مجیلی کے بارے میں پوچھا۔ میں اس وفت موجود تھا۔ اکب نے فرایا۔
ایک مجیلی کے بارے میں پوچھا۔ میں اس وفت موجود تھا۔ اکب نے فرایا۔
ہم نے علی المرتبطی رضی النہ عنہ کی گئا ہ میں مجیلی کی بہت سی اقسام کو حوام
کھا ہوا بایا۔ لہذا ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چا ہیے ۔ بھوالم جفوصا دی
رضی النہ عنہ نے فرایا ۔ جب بھیلی چیکوں والی نہ ہو۔ ہم اس کے مرکز
قریب نہیں جائیں گا۔
تربیب نہیں جائیں گا۔

ریب یوبی ایسی میلی کے بارے یں اہل شیع کا عقیدہ مذکورہ دوعد دحوالہ جات ضروری خور طے جھیل کے بارے یں اہل شیع کا عقیدہ مذکورہ دوعد دحوالہ جات

419 فيلردوم

سے آپ نے لاحظ کیا۔اس مجد مجیل کے ساتھ وو ما لسریصن لد تسسّر النبی چیکے وار ہونے کی یا بندی لگائی گئی۔ بیا بندی کہاں سے لی گئی ؟ اس کا کوئی سرانہیں ما کیوئ ان کی تمام کتب نقیم وغیره نقیمه می ایک مدیث بھی اس پابندی کی تا ئیدیں موجر دنہیں ہے۔ نہذیب الاحکام میں جو تقریبًا بچاس ا ما دیث اسی موضوع پر ہیں۔ ان ہیں سے ایک مدبت بھی سرکار دو عالم صلی الشرعیب وسم سے مرفر عًاصیح تا بن نہیں ۔ فروع کا فی کی بھی یمی نوعیت ہے۔ ان تمام ما دیث کی نلبت حضور صلی المرعبدو ملم کی بجا مے المراب بیت کی طرب ہے۔ اب سوال بیدا ہوتا ہے۔ کہ اگریتید شرعی تھی۔ تو پیھرا مٹیکے رمول معی اللہ علىدوسم نے اس كوكبول چھيا كے ركھا - مالا نكرا باتشيع بھى تسبيم كرتے ہيں يرنى تقيه نہيں كياكر تا كيونك اس طرع حلال وحرام كامت كم بينجيامشكل بروجاتا - ملاحظه بهو-

نى خىرى مىأى بىن نقيد كرتا

## تلخيصالشافي

فَأَمَّا الرَّسُدُ لُ فَإِنَّمَا كُمْ تَجُزِ التَّقِيَّلَةُ عَكَبْ فِهِ لِأَنَّ الشَّرِيِّغَةَ لَا تَعُرُكُ إِلَّا مِنْ جِلَتِهِ وَلاَ يُرْصَلُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِعَنْولِهِ فَسَىَّ جَازَتِ التَّقِيَّةُ عَلَيْدِ لَكُرْكِكُنُ لَنَا إِلَى ٱلْعِلْمِرِبِمَا كُلِفْنَا هُ طَرِيقٌ -

وتلخيص الشافى جلد سوم مك مطبوعہ قمرجد ید) ترجما : بهر عال رسول فداصلی الله عليه وسلم كم بارے يم نعيه كرنے كا قول کرنا جائز نہیں کیونکو تفریقت کی معرفت صرف ان کی طرف ہے ہوسکتی ہے۔ اوراس کی طرف اگاہی بجر قول رسول کے نہیں ہوسکتی رسوا گرتقیہ کا جوازمتصور ہو تو بھر جمیں اپنے بارے میں احکام کاعلم کسی اور طریقیہ سے کیسے ہوگا ؟

لہذامعوم ہوا۔ کررسولِ خداصی السّطید وسلم نے حلال وحرام میں سے سی کو نظامیان
کیا۔ اور ذکرسی کے ڈرکے مارے امسے چھپا یا۔ بکر حقیقت حال واضح فرا دی۔ اب زیر
بحث مسّلہ میں پوری کتب تنبیعہ میں دسول السّر علیہ وسلم کی طرف سے مجھبی کے حلال
ہونے کے بارے میں فرکور بحث رط فرکور نہیں۔ ہاں اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں۔
کرام م وقت مسائل تنرعید واحکام و بنید میں تقید کرسکتا ہے۔ اور ایک ہی مسسّد کے مختلف بوابات وے سکت ہے۔ حوالہ ماحظہ ہو۔

#### اصولكافي

عن ذرارة بن اعين عن ابى جعف عليه السلام قال من كُدُه مَن مَسُئ كَدَة فَكَا كَ مَعُلُا لَهُ مَنْكَا لَهُ عَنْهَا فَاكِا بَئِي مُسْتُكَا لَهُ عَنْهَا فَاكِا بَئِي مُسْتُكَا لَهُ عَنْهَا فَاكِا بَئِي مُسْتُكَا بَيْ تَعْرَجَاءَهُ دَعِلُ الْحَدُ فَاكِا بَئِي مَا اَجَا بِنِي مَا اَجَا بِنِي مَا اَجَا بِنِي مَا اَجَا بَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ فَاكَ بَلَا فِي مَا اَجَا بِنِي مَا اَجَا بَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ فَا اللَّهُ حَلَا فِي مَنْ فِي فَلَمَّ عَلَى اللَّهِ وَجُلا فِي مَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهِ وَجُلا فِي مَنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَجُلا فِي مَنْ فَقَال كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَجُلا فِي مَنْ فِي عَلَى كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُولُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَبَعَا عِكُمُ قَالَ شُكَرَقُكُ لَا إِنْ عَبْدِ اللّٰهِ شِيْعَتَكُمُ لَوْ مَكُمُ كُورُهُ مَكُلْمُ كُورُ هُمُ عَلَى الْاَسِنَ فِي آدٌ عَلَى النَّارِ لَمَ صَنَوْ ا وَ هُمُرُ كُي شُرِحَبُ فِي فَ مِنْ عِنْدِ حُكُمُ مُ مُعْتَلِفِي كَانَ قَالَ فَاجَا بَنِي بِعِيثُ لِ جَوَا بِ اَبِيْدِ.

رامسول کا فی جلد لمصفحه ۹۵ مطبوعد تلران جدید)

#### ترجماك:

زرارہ بن امین کتائے کریں نے امام محدا قرضی الشرعندسے ایک مشد برجیا۔ أب نے اس كاجواب مرحمت فرمايا۔ مجراكيت مف اورا يا۔ اور اس نے بھی و، کا مستدوریا نت کیا ۔ الم سے اسے مجھے دیے گئے جواب کے خلاف جواب دیا۔ بھرایک اوراً دمی آیا۔اس نے بھی و ہی سفید دریا نن کیا۔ امام نے اسے ہم دو زن کے جراب سے الگ تمیر اچواب دیا جب و ، دونوں آدمی ملے گئے . تو یس فے عن کیا - اے فرندرسول! دونوں آ دى عواتى تھے۔ آپ كے شيعہ تھے۔ سوال پر چھنے كے ليے آئے نقے ۔اُپنے دونوں کواکی ہی سوال کا انگ انگ جواب دیا۔اس کی كيا وجهة ؟ فراياك زلاره! بباكرنا بعارب يي بهترم، وواس یں ہماری اور تہاری زندگ ہے۔ اگر تم ایک بات پر متفق ہم جا وُ نز اللَّ الْبِينِ الْبِي على سي مكال وي كر ميم عارى اورمبّها رى زندگى دو بھر جو جائے گی۔ بھرزرارہ کہتاہے۔ کمیں نے الم جفر صادق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبر برجیا۔ آپ کے شیعہ ایسے فرمانبر دار ہیں۔ اگرانہیں نیزول كرما من كرديا الله مي كرد في المحكم دوروه فرزاً بجال من كل ميك ميكروب

marfat.com

وہ مختلف جواب سنتے ہیں تواس کی کیا وجہے۔ توام مجفرنے بھی ولیا ہی جواب دیا جیسا کران کے والدنے جواب دیا تھا۔

محمل کے اورام ہونے کے بارے مال مرال بیسے مختلف فتو

\_ حفرت علی المرضی کے نزدیک مجھیلی کی بہت سی \_ \_ \_ افسام حرام بیں صرف چھیلے الی مجھی علال ہے \_

نهذيب الاحكام

عَنْ اَبِنْ فَصَّلِمِ عَنْ عَلَيْرِ وَاحِدِ مِنْ اَصْحَا بِنَاعَنْ آبِئْ عَبْ اللّهُ عَبْرِ وَاحِدِ مِنْ اَصْحَا بِنَاعَنْ آبِئُ عَبْدِ اللّهُ عَبْرِ وَالْكَارَمَا هِي عَبْرِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْكَارَمَا هِي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَا مُ فِي حِتَا بِعَلِي عَلَيْهُ اللّهُ لَا مُرَ وَاللّهُ اللّهُ عَمَل اللّهُ اللّهُ عَمْرِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمات:

حفرت امام حبفرصا دق رضی الٹر عندسے بہرت سے اوگول نے روایت کی کرائیے فرمایا مجیلی کی جری اور مارِما ہی اور مرکر یا نی پرتیر سے والی

martat.com

#### اقدام حطرت على كى كتاب يس حرام بير -

على بن ابرا ه يعرعن ابيه عن عبد الله بن المغيره عن عيد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ڪان امير المومنين على بن ابى طيا لي\_ بِالْكُوْفَةَ يَرْكُبُ بَعْلَة رَسُرُ لِاللَّهُ ثُمَّرَكُمُ بَعْلَة رَسُرُ لِاللَّهِ ثُمَّرَكُمُ بِمِنْ قِ العِيْتَانِ فَيَعَمُولُ لَا تَا حُلُوا وَلَا تَبِيْعُوا مِنَ السَّسُكِ مَالَكُرُ يُحُنُّ لِهُ قَتُ ثُلُ .....عَنُ حَنَّان بِنْ سيديد قَالَ مُنَالُ العلاء بن كا كل أباعَبُدِ اللهِ وَ أَنَا حَاضِتُ عَنَ الْجَرَى فَقَالَ وَجَدُ نَا فَيْ حِتَابٍ عَلِي ٱشْيَاءُ مُحَدَّ مَتَ مِنَ السَّمْكِ فَلاَ تَقُوبِهِمَا ثُمَّ قَالَ الْبُوْعَنْدِ اللَّهِ مَا لَعُرْ يَحُنُّ لِد تَبِشُرُ مِنَ السَّمُكِ فَلَا تَعَثَّرَ بِنَّدُر

د فروع كا في جلر علاص ٢٠٠ كمّاب العبيد-)

#### قرجما:

الام يعفرها وني رمنى التُدعنه كيتية بي -كدا يك مرتبه على المرتضي رضى التُدعنه رسول النرى فيح يرسوار بهوكركوفك باركيلي فراشال سے گزرے تو آپ نے فرایا ۔ کر مجیلی کے چیلئے نہ ہوں ندائسے کھاؤ اور نہ اس کالین كرورعلاد بن كاكل في ام معفرس يوجيا- مين اس وقت عاضر تفا - كرجرى مجھلی کا کیا حکم ہے ؟ فرایا۔ ہم نے علی المرتضے رضی اللہ عنہ کی کنا ب میں بهن سی مجملی کی قسام حرام پائیں - لهذانم ان کے قریب نه جا و يجوز مايا ـ

#### جب تک چھلکے والی مجلی نہ ہو۔ قریب مت جاؤ۔

امام جفرصا دق کے نزدیک جری مجیلی کے علاوہ \_\_\_\_ کوئی دوسے ری مجیلی مکروہ نہیں ہے \_\_\_\_

تهذيب الاحكام

عَنُّ مُحَتَّد العلبى قَالَ قَالَ اَلْدُعَبُدِ اللهِ لَا يَحْرُهُ مَنْ مُحَتَّد اللهِ لَا يَحْرُهُ مَ شَيْعً وَالْدِيرَ مَنْ الْمُدِينَ الْوَالْدِيرَ الْمُرَّى -

(تهذیب الاحکام جدروص ۵/ جاب فی الصبید والذبائع)

ترجما

ا، م جفرصا دق نے فرمایا مجھیل کی جری تسم کروہ ہے۔ اس کے سواء بقیہ تمام اقسام علال ہیں۔

صرف جربیث نامی هیلی مکروه ہے۔ (ام جغوبات)

تهديب الاحكام

عن فضاله عن ابان عن جديز عن حكم عن الي عن عبد الله قَالَ لا يَكُرُهُ مَنِ الْحِيْسَانِ شَكَّى إِلاَ

الَجْرِيْتُ-

(تهذيب الاحكام جدروص ٥)

ترجمات:

ا ام جعفر عا وق رضی الله عند نے فرایا جریث نامی مجیلی کے سواد کوئی مجیلی محرود نہیں ہے ۔ مجیلی محرود نہیں ہے ۔

سبم جيليال علال بي (امام جفرمادق)

تهذيب الاحكام

(تهزيبالامكام جلد مه ص ي كتاب في الصيد والذبائح)

ترجمات

محد بن سلم كنا ب يكري ني ام جعفرها دق رضى الله عند ف جرى

marfat.com

مارمائی زمبرا ور چیکے والی محیلی کے بارے میں پر جیاکہ کیا یہ حرام ہیں ؟ انہوں نے فرایا۔ اے محد؛ آبت پڑھو یہ دورہ انعام میں ہے۔ خل لا اجب فی ما ا و حی الی النخ) میں نے جب کمن پڑھی۔ توفرہانے گے بحرام دی سا ا و حی الی النخ) میں نے جب کمن پڑھی۔ توفرہانے گے بحرام دی سے جسے اللہ اوراس کے رسول نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے لیکن لوگ مجیلیوں کی ان اقسام سے بہتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ا جننا ب کرتے ہیں۔

## المحلفكرب

گزشته حواله جان كوبار بار برهبس اوران كے مضامین كوبا مم الكي ، أب ان مي تطبیق نه دسیسی کے بہرعال یہ بائے سلم ہے کے بیغیم اِحکام شرعید میں تعتیہ نہیں کرتا۔ مجھی کے بارے یں دو چھلکے دار . ، ہونے کی شرط اہل تشیع کی کری کتاب میں حضور سی اللہ علیہ وسلم کے ارش دسے نابت نہیں ہے۔ لہذاجن کے کلام می تعقید ندنھا۔ انہوں نے اس سفرط كوز لكايا - اورجن لوكون في يشرط لكائى - وه المرابل بيت بين إوران كانفيدكن ا مائز مى نبيل بكرنى الفعل اسى مسئله مين موجود سي يسلط امام على المرتضے رضی الشرعنہ ہیں۔ ان کی طرف ایک کتاب مے حوالہ سے بیٹ ا بت کیا گیا۔ کہ ا نہوں نے مرمت حیلے والی مجھل کو صلال فرمایا۔ اس کے علاوہ تمام اقسام کی مجھلیاں حوام ہو میں۔ ان اقسام یں سے خاص کرجری ، مارماہی اور طافی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بعد ، ام جعفرصا دق کا تول مزکور ہوا جس میں انہوں نے عرف جری نامی محیل کی حرمت کا نول کیا ہے۔ طافی اور مار ماہی وعیرہ کا تذکرہ نہیں ۔ عکد حری کی استشنا , سے معلوم ہزنا ہے ۔ کوٹو ٹرالذکر دونوں انسام صول ہیں۔ حالا نکوعلی المرتفظے رضی المترعنہ كى كتاب كے حوالد كے مطابق ير دو فول حوام أي - اب ان دو فول مي سے كونسا قول

درست ہے اور کونسا فلط؟ ہم یونیصلہ ہیں کرسکتے کیونی جب امام بطور تقید مشار تشرعی بیان کرسکت ہے۔ توممکن ہے ۔ کرعلی المرتف رضی المدعنہ بنے نقیہ کرکے ان کو حوام کہاہر یا ام جعفر صا دق نے بطور نقیدان کو علال کہا ہو۔ مھاس کے بعدا ام جفر صادی کا ایک ا ور نول منقول ہے کے حرف جریث نامی مجلی ملال ہے۔ اس قول میں موجری ، کا تذکرہ بھی نہیں ایک بھی شم کی حرمت یا فی گئی ہے۔ اول تول کے مطابق یقسم طال اورجری مرام إى قول كم مطابق جرى علال اورجريث حرام - اب كي فيصد كريى - ا وركيب كري؟ بالآخرا ارج بفرصا دق رضى الشرعندسف واضح طور برفرا دبا يكهمارى باتول مي جونك ہمارے ہی اراستینوں نے اپنی طرف سے اضا فد کر دیا۔ بلکمن گھڑت باتیں ہماری مدیث بنا کرشیوں کے سامنے پیش کرنے سے بھی بازند آئے۔ اب جمیں یہ کہنا بڑا ہے کہ ہماری ہروہ بات قابل سیم میں جرقران وسنت کے خلاف ہو لہذاملت و حرمت من كرى مجلى كو علال وحوام قرار دينے كى بميں كيا عزورت-اس كانيصل الداور اس کے رسول صلی افتر علیہ وسلم نے کر دیاہتے۔ اِل ہم بھی لوگوں کے ویکھا دیکھی کھی مجھلیاں نہیں کھاتے۔ نہ کھا ناا دربات ہے اورا سے حرام قرار دینا اور بات اِخری اِت خود جوسب پر هاوی سے وہ برکدا ممر اہل بیت نے برسب کچھ لطور تقیہ کیا اور كها بئ جعيدة ت مسلاوه جاني يا ال كافداجان وسأل الشيدس مربم جلد الكايد الفاظ فابل عوري وانهي باربار بوروي - مع احتمال حمل الجبيع على التتية یعنی یه احتمال مجی موجود ہے رکر ند کورہ تمام ترروایات نقبہ کا شام کا رہوں مختصر بدک حب روایات الشرابل بیت با ہم متعارض اور متخالف ہیں ۔ تواس تعارض نے انہیں در بينقوطمين ركه ديا-لهذاابي موتعه يراس سے بالا ديس برعمل موتا ئے ، اورو، قراک وسنت ہی ہیں اس بات کاعلم سنبیعہ لوگوں کو بھی ہے کے محصل عن الاعلاق ملال ہے ۔ میکن چزی ہے اہل سنسٹ کا مسلک بن کیا ۔ اس لیے وہ شیعہ ہی کس کام کا

marfat.com

جوال سنت کی فقی جزیمیات کی مخالفت نرکرے -اس بیے انہیں مخالفت کے بیات کی مخالفت کے دور آدمیوں کی روایت بھی ایسے مقام پر کام دے جاتی ہے۔ ملاحظ ہو۔

اصول کافی

قَانَ حَانَ الْحَابُرَانِ عَنْكُمّا مَشْهُ وْ رَبُّنِ قَدْرُواهُمَا الْجَعَابِ وَالشَّنَةِ وَخَالَفُ الْعَامَةَ فَيُ حُكُمُهُ وَكُمُهُ وَكُمُوالْكِتَابِ وَالشَّنَةِ وَكَمُهُ الشَّنَةِ وَكَامُ وَكُمُ الْكَتَابِ وَالشَّنَةِ وَكَمَدُنَا وَكَامَتُ وَكَاكُمُ وَلَا الْكَامَةُ وَلَا كَاللَّهُ وَالشَّنَةِ وَكَمَدُنَا وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ ا

ترجمك:

اگر دو عدیثیں اُپ دونوں سے مشہور ہموں اور انہیں اُپ سے تعقر اولیں نے روایت کیا ہمر۔ (توان میں سے کس پرعمل کیا جائے گا؟) فرایا دیکھا جائے کہ جوروایت امٹرکی کتاب پراور حضور کی سنت کے مطابق حکم والی ہمو۔ اور عام (اہل سنت) کے خلاف ہمو۔ اس پرعمل کیا جائے گا۔ ادر جوعام (اہل منت) کے موافق ہمواور کتاب دسنت کے حکم سے اس کا حکم مخالف ہمواس کو چوڑ دیا جائے گا۔ بس نے عرض کیا۔ بمیری جان اپنی اپنی دوایت کا حکم ، کتاب اللہ دسنت رسول اللہ سے معلوم کیا ہمو اپنی اپنی دوایت کا حکم ، کتاب اللہ دسنت رسول اللہ سے معلوم کیا ہمو کین ہم ان دونوں بی سے ایک کوعام (اہل سنت) کے موافق اور ، کیکن ہم ان دونوں بی سے ایک کوعام (اہل سنت) کے موافق اور ، جائے گا ؟ فرما یا۔ جوعام (اہل سنت) کے خلاف ہے اس میں ہی جائے گا ؟ فرما یا۔ جوعام (اہل سنت) کے خلاف ہے اس میں ہی اگر دونوں روایت ہے۔ میں نے چوعرض کیا۔ مبری جان آپ برقربان! بہتری اور ہدایت ہے۔ میں نے چوعرض کیا۔ مبری جان آپ برقربان! ورفول روایت میں عام (اہل سنت) کے موافق ہموں تو چھرکیا کیا جائے؟ اگر دونوں روایت میں عام (اہل سنت) کے موافق ہموں تو چھرکیا کیا جائے؟ جھوڑ دوا وردو رسری کو لے دو۔

مجھی کے تمام اضام کی میتت براہل سُنہ کے والیاں

ولیں اوّل مدیث یاک کی عومیت

البنابه فى ننرح الهداب

الْقَوْلِهِ عَلَيْنِ السَّلَامُ الْحِلَّتُ لَنَا مَيْنَتَانِ وَدَمَانِ اَمَا الْمَانَ فَالْحَبِدُ . الْمُبنتانِ فَالسَّمْكُ وَالْجَرَادُ وَامَّااللَّهَ مَانَ فَالْحَبِدُ .

marfal.com

وَالطَّحَالُ مِ

(البنايه فی شرح الهدايه -جدره ص <u>۹۲</u> مطبوع وادالفکرطبع جديد)

نرجه :

حضور صلی استرعیر و ملم کا ارشا دگرامی ہے۔ کہ ہمارے یہے دونون اور دو مری ہوئی است یاء علال کردی گئی ہیں۔ دومری ہوئی اشیاء یں سے ایک مجھلی اور دو سری مکڑی ہے ناور دوخونوں میں سے بہلا جگرا ور دوسرا رقی ہے۔ (اس عدمیت باک یں میلی کوئیسی تیدوشرط کے بغیر ذکر کرنا اس کے عوم پرد لالت کرتا ہے۔)

المسمدين ووم

حضرت علی المرتضائے کے کالگیجنا نے جریت کو علال فرمایا

البنايه فى شرح الهدايه

وروى محتد فى الاصل عن عمروابن وهب عن عمره بيان الطبيْخ قُلْتُ خَرَجْتُ مَعَ وَلِيْدِةِ لَنَا فَاشُ تَرَيُنَا جَرِيْتَ تَ بِتَغِيْرِ حِنْطَةٍ فَعُ صَعْنَا هَا

mariat.com

فِي دُ ثَبْسَلِ فَحَدَى حَ دَأْسُلَامِنُ جَانِبٍ وَذَنْبُهَا مِنْ جَانِبِ اخْسَرُفَكُ مِنَا غِلَيُّ كَضِي اللَّهُ عَنْ لُهُ عَنْ لُهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ لُهُ اللَّهِ المُعْرَ اَخَذُتِ " قَالَتُ فَاخْبَرُ ثُكَ فَقَالَ " اَطُعِبْ مُسَالَخَصَادُ وَآوُ سَعَهُ لِلْعُيَالِ " فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ آنَ الْحَبِي يُنْ يُدْ كَالُولَ تَكُ نَدُعُ مِنَ السَّمَكِ فَيُجْعَلُ كَسَايْر الْاَنْدَاعِ وَ هِذَا الْحَدِيثُ حُجَّاتٌ لَنَاعَلَى بَعْسَضِ الرَّا فِضِيْنَ وَآهُلِ الْحِتَابِ فَالْكُوْمُ رُيْحُرِ هُو تَ اَكُلُ الْجُرِيْتِ وَيَقْعُولُهُ نَ إِنَّهُ كَانَ دَيُونًا كَيْدُ عُونَ النَّاسُ إِلَى حَلِيلَيْهِ قَصْسِخَ بِهِ - وَهُوَ مَثُولُوكُ فِيعَدُّ لِعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا قَالَ خَعَ الْصَرَزَ ا دَوِرِح فِي شَكْرَ حِلْهِ وَدَ وَىٰ مُحَمَّدُ ٱيْفُا هَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٱ نَّكُ سُئِ لَ عَنِ ٱلْجَرْبِيِّ فَقَالُ آمَّانِحُنُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأَنُنَا مَ آمَّا آمَّلُ ٱلْحِتَابَ فَيَحُدَ مُعُدَّنَ فَإِذَا صَعْ عَنْ عَلِيٍّ وَا بُنِ عَبَّاسٍ إِبَاحَتَ الْجَدِيْثِ وَلَرُيرُ وِ غَيْرُهُمَاخِلاً فَ حَلَّ ذَالِكَ مَعَلَ الْإِجْمَاعِ.

البناية فى شرح الهدا يقبلاً ص١٠١ مطبع عدد الدالفكر)

ترجمات:

ا ام محد نے اصل میں بواسط عمرو بن وہب عمرہ سے روایت کی ہے۔ کروہ کہتی ہیں رکر میں اپنی ایک دلاکی کی معیت میں با زارگئی ۔ و بال سے ہم نے ایک جریث رمجیلی اگذم کی ایک بوری کے بدار میں خریدی - اور اُسے

زبین یں رکھ لیا واس کا ایک سے زنبیل کی ایک طرف سے اور دومراس دوسرى طرن سے با ہر نكل ہوا تھا يحفرت على المرتضے رضى الدعنها ہے یا ک سے گزرے واور پوھیا ۔ کریر کتنے درہم کی خریدی ہے ؟ میں نے آپ كواس كى تبيت بنائى - توفرانے لگے - الله نے جرتمیں اتنى ستى دوادى اسے کھا وا وراینے بال بحق ل کے بیاس میں وسست ہے۔ علی المفلی تفاق و کے اس قول میں جریث محیلی کے ماکول ہونے کی دسی سے یکیونکہ وہ بھی کھیل كى بى ايك قسم بيئه ـ لهذا ال كامعا لد بھى بقيه تمام مجيدوں كا ساہرنا مامينے ير حديث ہم اہل منت كے ليے بعض دانفيوں اورا ہل كاب كے خار د دلیل سے کیونکریر دونول جریث کومکروہ کتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کریہ (جریث) ابک بے غبرت آدمی تھا بولوگوں کواپنی بیوی کے ما تھ بدکاری کے بیے بگا باکرتا تھا۔ تواس جُرم کی یا داش میں اس آدمی کو جرمیت مجھیلی کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔حفرت علی المرتفئے رضی اکٹرعنہ کے نرکورہ قول کی وجرسے ان (رانفیبون، ۱، بل بیت) کی دلیل ختم ہوگئی۔خواہر زادہ نے اس کی شرح میں اسی طرح کہا ہے۔ امام محد نے حفرت ابن عباس سے بھی روایت کی ہے كان سے جریت کے بارے بن پوچھاگیا۔ توائب نے فرایا۔ بہرمال ہماس کے کانے میں کوئی حرج ہمیں یاتے۔ بال اہل کتاب اسے محروہ کہتے ہی لنذاجب حفرت على المرتض ا ورابن عباس رضى الله عنهاس جريث كى اِ باحث روایت میمیم کے ساتھ ٹابن ہے۔ اوران دو**نوں کے** علاوہ کسی ا درسے اس کا خلاف موجو دہنیں ۔ تو بھر جریث محجیلی کی حتّیث اجماع ا تمت، کے طور پرٹا بت ہو گئے۔

#### الخفيرين

حضرت على المرتبضي وشي الله عنه اورا بن عباس رضى الله عند كارشا دعا لي تجريب مجھل کی علّت بالانفاق ابت ہوئی ۔ اسی مجیلی کوہی مجیلی بھی کہتے ہیں . بندارانفیوں کا اک کوحرام یا محروه کمنا بالک غلط ہموا۔اگراس کی کوئی درست صورت ہموتی۔ تو کم از کمتمام ا مُدا ہل بیت نواس براتفاق کرتے میکن گؤسٹ حادجات میں آپ نے ملاحظ کریا كران كا باہم شريدافتلات ہے - بكدا بك ہى الم كے متفادا قوال موجرد ہيں اس كا واضح نيتجه يرمن كالعليل القدير حظرات سي ايسي متفنا واقوال كاصد ورفلات منعب ہے۔ اس میے یہ آوال اِن کی طرف سے لوگوں نے خود بنا کر کتابوں میں درج كرويية إن - اب ان اقوال براعتما دبالكل الطركيا- اس يع بالأخرسركار دوعالم على الله عیر وسلم کے ارشادات کی طرف پلٹے بغیر کئی چارہ ندرہے گا۔اور خود کتب سیمہ میں حضور ملی المرعب سام سے معجم سندے ساتھ ایک عدمیت بھی اس سد میں موجود ہیں۔ ہم نے جریث محیل کے بارے میں ایک مریح صریت جرم قسم کی محیل کی صلت بیان کرتی ہے۔ اوراس کے ساتھ علی المر کفتے رضی الشرعندا و را بن عباس رضی اللہ عنہ ک ایک شہادت بیش کی ہے۔ اس کے بعداب رافضیوں کے پاس اور کون سی جت بانی رہ جاتی ہے۔ حس کی بنا پران کے مقابر میں اُسے لا یا جائے۔ اوران سے تابت شدہ علّن کوچھوڑ کو حرمت کا قول کیا جائے محف اہل سنت کی مخالفت بر ائے مخالفت سے کیا فائدہ ؟ لہذا ہرقسم کی مجیلی کی حدیث ہی حکم شرعی ہے۔

#### بعنده وهر مرکش کی حلن و جرمت میں شیعیہ\_ مرکبی اجہلاف منی اجہلاف

#### وسائلالشيعه

وَ فِي عَيْدُونِ الْا خُبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِاَسَا نِيْدَ تَأْتِي فِي الْجِدِ
الْحِتَّابِعِنْ مُحَتَّى إِبْنِ سَنَانِ عَنَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِيمًا حَتَّبُ اليَّهِ مِنْ جَعَابِ مُسَائِلِهِ فِي الْعِلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكَ الْعَلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكَ الْعَلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكُ الْعَلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكُ الْعَلِي الْعِلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكُ الْعَلِي الْعِلَلِ وَحَوْمَ الْاَنْكُ اللَّهُ الْمَثَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِكُ كُمُنَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَا اللَّهِ السَيْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَالِكِ السِنْدُورِ وَلَكَا مَخَالِبُ كُمُنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِرْحَكَمَا يَكُونُ اللَّهِ فِي الْعَلَى مِنَ اللَّهُ مِرْحَكَمَا يَكُونُ وَيُعَلَى مِنَ اللَّهُ مِرْحَكَمَا يَكُونُ وَيُعَلِي مِنَ اللَّهُ مِرْحَكَمَا يَكُونُ وَيُعَلِي مِنَ اللَّهُ مِرْحَكَمَا يَكُونُ وَيُعَلِي مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُكُمُ الْعَلَيْكُونُ وَيُعَلِي الْمَسَاعِلِي الْعَلَى الْمُعَامِعُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ النِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُعَلِي مِنَ النِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي مِنَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِي مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُ

(۱- وسائل النثيمه جلد لا ص ۱۸۳۸ البال النثيمة - در العلل النشرائع بابه ۳۳ ص ۲۸۲)

ترجات:

محمد بن السنان ا ام رض وسے روایت کرناہے ۔ کر آپنے کھی مسائل کے جواب میں جو مختلف علنوں کے بارے میں محقے سے مکھا خرکاش حرام ہے۔ کیونکہ بنی کی طرح ہے۔ اوراس کے پنجے بھی بنی بیبے ہی ہیں۔
ا دردد سرے دستی بھاٹر کر کھانے والوں کی طرح اس کے پنجے ہیں۔
ہندایہ بھی ان کے حکم میں ہی ہے ۔ علاوہ از بی اس کی ذات میں گندگی
بھی ہے ۔ اوروہ خون جی جرعور ترں میں ہمرتا ہے رسین حیض ونفائ خون)
کیونکے خرگا بن مسخ شدہ عورت ہے۔

موضع:

یے عبارت بالا میں خرگوش کی حرمت کی تین دجوہات بیان ہو ہیں۔ (۱) خرگوش بی کی طرح ہات جب بی حب بی حرام۔ (۲) اس میں گندگی رحیف و نفاس) ہے رم ) برکرداری کی وجہ سے یہ ایک عورت کی منع شدہ حالت ہے۔

جواب جباقرل

خرگی اور بقی کی متنابہت درست بنیں ۔ کبو بکو متنابہت جس جنریں دی گئی ۔ وُد در لول کے بہنج ہونے میں ہے۔ لیکن ہر ذی عقل اس فرق کو جا تما ہے ۔ کہ بلی اور خرگی سے بہتے۔ بنیان مرزی کی جا تما ہے ۔ کہ بلی اور خرگی سے بہتے۔ بنیان در ندول میں سے بہتے۔ بوا بنا تشکار بنجے کے ذر لید بی طرف نے ہیں۔ اورائے سے چیر بھیا اوکر کھاتے ہیں ۔ اور خرگی میں یہ جیزا بھا اور نہیں کو چیز تا بھا اور نہیں موجود بنیں ہے۔ وہ نہیں کو چیز تا بھا اور نہا سے ۔ اور نہی کو جیز تا بھا اور نہیں مو تفیاس دو تعیاس دو تعیاس مو تو اس سے شکار کرتا ہے۔ اس لیے یہ تعیاس دو تعیاس مو تو اس سے بڑھ کر ایس کی بات ہے۔ اس میں یہ باتا اور میا صولی طور پر در سنت بنیس ہوتا ۔ اور اس سے بڑھ کر اسے بر میں کہا ہو گئی بات ہے۔ کہا کہ کہا ہو تھی کہا ہے۔ کہا کہ کہا ہوتی ، میں سے شمار کرنا اور بھی مقتل سے گری ہوئی بات ہے۔ کہا کہ کہا ہوئی ایت ہے۔ کہا کہونکہ اسے کہی در ندہ ما فردوں ہیں سے شمار رہیں گیا۔ لہذا آئنی گھٹیا بات

اور پھرائے امام رضا ورضی افترعنہ کی طرف منسوب کرناکس طرع اِسے باور کیا جاسی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اُن کی طرف من گھڑت طریقے سے یہ روایت کتا بول میں کردی ہے کہ کردی ہے ۔ اس کی تا ٹیرہم اس سے بھی کرسکتے ہیں ۔ کہ بنی کے بنجول کورہ مخالب ، کہہ کر خرکی ش کورو ذی مخلب ، بنا نا اس لفظ سے لاعلی کی دیس ہے ۔ اس کا قائل یہ بھی نہیں جا نتا ۔ کہ دومخلب ، کن جا ندارول کے لیے استعمال کہا جاتا ہے ۔ اور جودہ وحشی ندی ہیں ۔ ان کے بنجول کے بیا متعمال کہا جاتا ہے ۔ اور جودہ وحشی ندی ہیں ۔ ان کے بنجول کے بیا عمل کے استعمال کہا جاتا ہے ۔ اور جودہ وحشی نظرے ، ہیں ۔ ان کے بنجول کے بیا مال کہا جاتا ہے ۔ اس کی مثال کسنی ہے ۔

## العلل إشرائع ،

قَالَ أَ بِيُ عَلَيْ السَّكَ لَا مُرْكُلُ ذِ مَى نَابِ مِنَ المَسِبَاعِ وَ فَالَ أَ بِي عَلَيْ المَسِبَاعِ وَ وَذِي مِنَ الطَّلِيرِ حَرَا مِرَّ-وَذِي مُ مِحْلَبٍ مِنَ الطَّلِيرِ حَرَا مِرَّ-(العلى الشَّلِينُ البِهِ ٢٣٥ م ٢٢٥)

#### ترجما

امام موسیٰ کاظم نے فرمایا۔ ورندوں میں سے ہرذی ناب حوام ہے۔ اور
پرندوں میں سے مرذی مخلب جمام ہے۔
گویا خرگوش کوور ڈی مخلب، کہدکراسے پرندوں بی شمارکیا گیا۔ حالا نکے پرپزدہ نہیں ۔ اور بتی کے ساتھ تشخیص ہے۔
نہیں ۔ اور بتی کے ساتھ تشخیص وے کردرندہ نبایاگیا ۔ حالا نکویہ درندہ بھی نہیں پختفر
یہ کہ نہ نوخرگوش ، بتی کی طرح اپنی خوراک چیر بھیا و کرکھا تا ہے ۔ اور نہ بی پرندول کی طرح الر تنا ہے ۔ اور نہ بی پرندول کی طرح المنظر نہا ہے ۔ اور اپنی خوراک صاصل کرتا ہے ۔ اس یے خرگوش کو بتی کے مشابہ قرار دینا عفل و نقل کے خلاف ن ہونے کی وجہ سے فابل اعتبار نہوا۔

### بوَائِ مِنْ الى ا

خرگوش کی گندگی س کی حرمت کی دلیل جھی ہی دلیں کی طرح خلطے اول توروایت ندكوره بى قابل استندلال نهيل - اوراكراسي تسيم كريا جائے - تو پيم بھى مفير حرمت مركز نیں ہوسکتی۔ دواس طرع کو خرکوش میں گندگا می وجے سے بیان کی گئی ہے۔ کریرایک بد کار اور فاحشہ عورت تھی۔ ابنے فاوند کی نافران تھی۔ کیونکہ بیصین فتم ہونے بر عسل نهیں کرتی تھی۔ گریاخر گوش دراصل عورت تھی۔اب انسانوں میں سے عورت ہو یام داس کے حام ہونے کی وجسے نفاس یا جنابت وغیرہ سے پاک ندہونا نہیں۔ بلكه الله تعرفعالى نعاس كى كوامت وظلمت كييش نظرا سے حوام قرارويا ہے۔ اگر ہی علت ہوتی۔ تو بھر ہراس مرد وعورت کو ملال سمھ کر کھا نا درست ہوتا۔جن میں یہ گندگی نه ہوتی مالا نکوابیانہیں و توجب یہ طے پایا کومرد وعورت کی حرمت اسس کی تكريم كے باعث ہے۔ تواگرا بك عورت كي شكل كسى غلطى كے ارتكاب سے منع كردى كئى- تراس مي حرمت حيف وغيروس كيس أكئى - علاده ازي الريعجيب و غریب منطق ودلیل دیمی جائے۔ نزریا دہ سے زیادہ ا رہ خرگوش کی حرمت ثابت كسے كى - زخرگوش مي حب به علت بنيں تر بجراسے كيوں حرام كما جا استعنقرب اس پراکیے حوالدار ہے۔ ہذاخر گوش کی حرمت کی علمت موحیض، ترا روینا مجھی

## بحواب وجثرالث

خرگٹ دراس منے شدہ عورت ہے ۔ اس بے مسنے شدہ ہونے کی وجسے میں جرمت کی میں ہے۔ اس کی تردید بینے تریہ ہے ۔ کر روایت مذکررہ فیجے نہیں بجرحرمت کی

دبیل بن سطے کیونکہ حرمت کے لیے دلیان طعی چا ہیئے ۔ جراب کے پاکس ہے نہیں ۔

ائی علّت کی دوسری تردیدیم گیرل کرتے ہیں۔ کرجن مردوں یا عوروٰں کی عوروْں کی عوروْں کی عوروْں کی عوروْں کی عوروُں مسخ کی گئیں۔ اُخراُک کی کو ٹی وجہ ہو گی۔ کو ٹی شدید نا فربانی اُن سے صا در ہمو ئی ہمو گی۔ تبھی نوانٹر پاک نے انہیں کی انسانی میں رہنے نہ دیا۔ اس سلے میں اہر شیع جو وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ قابل دیدنی جھ ہے۔ اور فابل عبرت بھی۔

## وسائلالشيعه

ترجمنا:

الله تعالی نے سات سوقسم کے وگوں کی شکلیں منے کیں ۔ انہوں نے انہیاء کام کے بعدان کے وہ وہی، وکوں کی نافر اتی کی۔ ان میں سے چارسو خطعی میں چلے گئے۔ اور تین سوسمندر دریا ڈس میں جا لیسے ۔ بھریہ آ بت بڑھی ۔ فجعد لذا هموا حا دیت الخ ،

خرگش ا ورفختیف جا نوروں کی صورت میں جن مردوں، ورعورتوں کی شکلیں مسنح کی گئی۔ اسس کی عجمیب علمت اکیے سنے اللحظہ کی۔ یہ علمت اس لیے عجمیب ہے۔ کم اس کی دجہ سے ہی، ہن شبیع کے نزدیک، نبیا وکرام پرا نبلاء واز اکش کا دور گزرا۔ اُدم نے اس کی پا دہش میں جنت گنوا با مساول مجر توبہ تا طب کرنا پڑا۔ نرح کو طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ابرا میم کو اُگ میں جانا، درا ساعیل کو تجر کی سے بیٹن پڑا۔ ابرا میم کو اُگ میں جانا، درا ساعیل کو تجر کی سے بیٹ پڑا۔ ابرا میم کو اُگ میں جانا کہ درا سے کر بیکے ہیں ۔ لہندا معلوم ہوا۔ کر فرگ ش کے منع ہونے کو علت حرمت مورین کی مورث کو علت حرمت قرار دینا کہی طرح درست نہیں ہے۔

## ترديد مجثالث

خرگوش ایک بدکار کی منح شده صورت کا نام ہے۔ اس لیے حرام ہے۔ یہ می دھوکہ
ا ورففل وتقال کے خلاف ہے۔ کیونکہ اہل تشیع واہل سنت دو نول کا متفقہ فیصلہ ہے
کرجن دگر ک کی شکیس منح ہم اُئی۔ وہ مین وان سے زائد تک زندہ نہ رہے ۔ اس لیے خرگوش
جرکسی عورت کی مبرکر داری کی صورت میں بنا تھا۔ وُہ تو تین وان کے بعد فنا ہمو گیا تمین
دان کک کا آلفاتی طاحظہ ہو۔

#### وسائلالشيعار

محمد بن على بن حسين قَالَ رُوِى اَنَّ الْكُسُوْحَ لَسَمُ يَبْقَ اَحْتُرُ مِنْ ثَلَا ثُلَةِ اَيَّا مِرْمَا تَ هَٰذِ ﴿ مَشَكُ لَلَا فَنَهْىَ اللّٰهُ عَذَى اَحْدِهَا مَشَكُ لَلَا فَنَهْىَ اللّٰهُ عَذَى اَحْدِهَا -

لا- وسائل الشيعة حيلا 12

(アハナの

(۲- البنايہ فى شرح الهدايہ حبلہ ۱۹ ص ۸۹)

ترجعا:

محرب علی بحبین نے کہار کوجن اشخاص کی کلیں منے کر دی گئیں۔ و، ہمن دن سے زائد زندہ ندرہے۔ اوراس وقت جوموجود ہیں، وہ ان کی مثل ہیں لہذا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ا تصحاله سے بیٹا بن ہموا کہ تمام منع شدہ صورتوں والے تمین دن کے بعضتم ہم كفي تح - بندان كے كمائے جلنے كاسوال بى بيدانہيں ہوتا۔ اب اس واليكا فرى الفاظ برعزركري - تودراصل يرخركوش كى حرمت كى ايك طرح سے چو تنفى علّت بيان كائى ہے۔ وہ یہ کر چو نکداس کی شکل وسورت بھی اسی خرگوش کی طرح ہے۔ جو ایک عورت کے من كرنے يربنی تھی اس بيے الله تعالی نے اسے كھانے سے منع كرديا ہے۔ يربها ربھی اسی طرح کابے سرویا ہے جس طرح کیجھیے و زمین تھے۔ شا براس کا استدلال کچھ لوں کیا گیا ہو۔ کو اصر تعالی نے کچھ لوگوں کی سکلیں بندرا ورخنزیر کی بنا دی تقییں ۔ اوران دونوں کا ذکر وْلَنْ كُرِيم مِن يُرْن مُوجِوبِ حُد وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِينَ -(ہم نے ان مِن سے کچھ بندرا ور کچھ نفنزیر بنا دیئے۔)اب کو فی فعنی مکتب فکران دونوں م سے کسی کی طلت کا قائل نہیں۔ بلک اللہ تعالی نے تو خننر پر کی حرمت خود قرآن کریم میں بیان فرما دی ـ تومعلوم به وا ـ کرجن لوگول کی شکلیس خنز برکی سی بنا دی گئی تھیں ۔ وہ تو یمن دن کے بعدختم ہو گئے میکن اب خنز پر کواس میے حوام کیا گیاہے ۔ کواس کی شکل اس میں ہے لهذا، مم (الركتين عن ابعي اي كهروب، من - كوركن كي حرمت بعي اسى خركوش سيشكل علن کی بناید ہے۔ اگرچہ وُہ منع نندہ خرگوش بن دن کے بعدیا تی زرا۔

ہم اس عجبب و عزیب دیں کے جواب میں عرض کریں گے ۔ کر خوز برکی شکل میں کوی کا کامسنے ہونا حفرت عید ہی علیالسلام کے دور میں ہموا۔ حب ان لوگرں نے مختلف گن ہ کیے۔ اسٹرا وراس کے دسول کی نا فرمانی کی۔ توانمیں یہ سزا دی گئی۔ ملاحظ ہمر۔

#### تفسيرمجمع البيان

رى جَعَلَ مِنْكُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ) أَى مَسَحَلِمُ وَقِيرَدَةً وَالْخَنَازِيْرَ) أَى مَسَحَلِمُ و قِرَدَةً اللَّ كَنَازِيْرَ قَالَ المُفَسِّرُونَ لَا يعنى بِالْقِدَدَةِ وَ اصْحَابَ السَّبُتِ وَ بِالْخَنَازِيْرِ كُفَّارَ مَا يُدة عِيْسلى -(تغير مُحِمَّا البيان جدس م ١١٧ مطبوعه (تارن جدید)

#### نرجمات:

الله تعالی نے ان میں سے بین کو بندرا ور بین کوخننر پر بنا دیا۔ بینی ان درگوں کی شکلیں منح کو کے بندرا ور سور بنا دیئے گئے مفسرین نے کہا ہے۔ کو بندر کی شکل بفنے والے وہ لوگ تھے جو ہفتہ کے دن مجیلی کا شکا رکرنے سے بندر کی شکل بفنے والے وہ لوگ تھے جو ہفتہ کے دن مجیلی کا شکا رکرنے سے فرائے وہ کا فرستھے یے بندوں نے حضرت عمیلی سلام فرائے ہے والے وہ کا فرستھے یے بندوں نے حضرت عمیلی سلام پر اثر نے والے مائدہ کی ناشکری کی۔

ال کشیع کای تفسیرسے واضح ہوا کہ خنزیران ہوگوں کو بنا یا گیا تھا۔ جوائدہ کے منگوا درنا تکرے ہوگئے ستھے۔ اور معجزہ حفرت میٹی کوعطا ہوا تھا۔ اس سے تبل کسی نبی کی امن کے کئی فرد کو بطور مزاسور کی شکل میں منع نہیں کیا گیا ۔ لین خنزیر بہوال بسے موجود تھا۔ اوراس کی حرمت بھی تھی۔ حفرت موسی علیا لسلام پر بھی اس کی حرمت خود بہا کتنین کو کسیم میں کے درمیان تقریبا ایک ہزار سال کا طویل الکا کو میں عرصہ ہے۔ حال نکھ ان دو نول بینم یول کے درمیان تقریبا ایک ہزار سال کا طویل عرصہ ہے۔ حال ملاظہ مو

و سأئل الشيعد:

إِنَّ الْخِنْزِ يْرَكَانَ مُحَرَّمًا فِي شَرِيْ يَعَاةٍ مُـوْسِي

marfat.com

وُ مَا وَ فَعَ الْمُسَعُ الَّذِي فِي الْرَّوَا يَعْزِ إِلَّا عَسَالَى عَلَيْهِ الْسَكَامُ وَكَا يَعْزِ إِلَّا عَسَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَامَرَ وَ الْمُسَيِّمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَامَرَ وَ الْمُسَيِّمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَكَمَامَرَ وَ الْمُسَيِّعِ عَلَيْهِ السَّعِيمِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ ٢٨٥ (وما كُل الشيع مِل الله ٢٨٥)

#### ترجمات:

بے تک خنزیر ، حفرت موسی عیالنلام کی شربیت یں بھی حوام تھا!ور جومنے شدہ خنزیر ہے۔ وہ روایت کے مطابق حفرت عبسیٰ السلام کے و ورین ہموا۔ جیسا کر گذرچکا ہے۔

اسی طرح خرگوش کام نو بھی ہے کرجب میخ سے رہ خرگرش سے پہلے کاخرگوش بھی ہے کہ جب میخ سے بہلے کاخرگوش بھی ہے کہ جب میخ سے بہلے کاخرگوش بھی ہے کہ بھی بھائے بھی بھائے بھی بھائے بھی خفا۔ تواس میں میخ شدہ کی مثلیت کہاں متحق تھی۔ لہذا پیٹنیٹ کا بہا نہ بھی بھائے بھی خواروں) عالمتیں عقل ونقل کے خلاف نابت ہو گئیں۔ تو بھرانہیں بھی سیم کردینا چاہئے۔ کہ خرگوش حرام نہیں ۔ جس طرح اہل سنت گئیں۔ تو بھرانہیں بھی سیم کردینا چاہئے۔ کہ خرگوش حرام نہیں ۔ جس طرح اہل سنت کا نظریہ اس کی حدست کے قائل ہیں۔ وہ بھی فائل ہم جائمیں۔ اب انحریس ہم اہل سنت کے ولائل کا اسی خرگوش کے مشدیں بیش کرتے ہیں ۔ ناکہ قارین کوام دو نوں اطراف کے ولائل کا تھا بی مطال در کرکے کس نتیجے بر بجزی ہی ہینے سکیں۔

## خرگوش کی علّت پراہل سنّت کے و لائل

خرگی کی حدت پر اگرچہ ہم بہت سے دل کل عقبہ بھی قائم کر سکتے اور کھ کے بیں میکن جب اس سدیں نصوص قطعیہ موجود ہوں۔ تو بھر تقلی دلائل کی ، خرورت باتی نہیں رہتی ملک خرگوش پر کشپر ا حا دبیث موجود بیں فیکن ہم سردست ایک دوحوالہ جات ہی بمیش کردں گے۔

## البنابه في شرح المدابية

عَنْ أَبِي هُ مُ رَبِّي ةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَا فِي إِلَّى رَسُولِ اللهِ مَس لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ بِأَدُنْبُ قَدَ شَيقً إِ هَا فَقَ ضَعَلِهَا بَانَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَدُنِهِ وَسَلَّمُ فَكُوْ يَا كُتُلُ وَ أَصَدَ النَّقُوْمُ أَنْ يَا كُلُوْا وَ زَادَ فِي اللَّفُظِ .. فَإِلَيْ لَوِاشَتُهَيْتُهَا أَكَانُهُا .....عَنُ عُمَرَ بُن الخَطَّابِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ أَنَّ آعَرَا بِيًّا حَبَاءَ إِلَى النَّبِي بِأَرُنْبُ كِيلُهِ وَيُهَا الْدُهِ فَقَالَ مَا هُلُهِ ؟ قَالَ مَن يُرَّ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْهُدَ يُبِتِ حَتَى يَامُ رَصَاحِبُهَا فَيَاكُلُ مِنْهَا مِنْ ٱحْبِلِ الشَّاةِ الَّتِي ٱلْهُدِينِ لِيَهُ مِخْبُبِرَ فَعَالَ لَهُ النَّبِيُّ كُلُّ فَقَالَ إِنَّ صَائِدٌ فَالَ نَصُومَ مَاذَا؟ قَالَ ثَالِاَثَادُ مِنْ كُلِ شَهُرِ فَالْ فَالْجَعَلُهُ الْبِيضَ الغُيُّ ثَلَا تُلهُ عَشَرُق ارْبِعَ لَهُ عَشَرَ وَحُهْدَ عَشَر قَالَ فَا وُهِي رَسُولِ اللهِ بيدِ إِلَى الْأَرْ نَبِ إِيَّاكُ ذَ مِنْهَا فَقَالَ الْاِعْدَا بِي اَمَّا إِنِّي زَا يُثْرَكُ اللَّهِ يَعْدَى يَعْدَى تَحِيْنُ فَقَالَ لِلْقَدُمِ كُلُوا وَلَمْ يَا خُلْ رالبنايه في شرح اللدابيجلد؟

رانب به ی سور صقعه ۱۸ تا ۸۸)

#### نرجمات:

حفرت الومريره دفني الشرعندس روايت سي كاكب اعرابي إتحدين بهُنا بهواخر گوش ليے مسركار دوعا لم صلى الله عليه وسم كى بارگاه ميں عاضبوا ا وروہ خرگوش اس نے آب کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار دو عالمصی اللہ علیہ وسلم رک کئے اوراکسے نہ کھا یا۔ اورموج دوگوں سے فرمایا۔ تم کی او۔ يه بھی الفاظ زيا وہ ندكور ہيں۔ا گرمچھے خواہش ہوتی نو بس بھی اسے كھالينا ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے مروی ہے۔ کہ ایک اعرابی خرگوش بطور ہر بیسے کر حضور کی بارگاہ میں عافر ہوا۔ آنیے یہ جھا۔ يركيا سے . ؟ كنے لكا - جريہ ہے - حاضريان ميں سے كسى نے كما حضور صلی انٹرعلیہ وسلم پر براس وقت نہیں کھاتے جیب کہ اس کا دینے والااس ميس خود نركك في رأي طربقداس بيه ايناركها تها . كد ایک م تنبر خیبر می ایک بحری آپ کو ہر یہ کے طور پر بھیجی گئی۔ رجس کے کھا نے سے کئی صحابہ کوام شہیر ہوگئے )حضور حلی استعلیہ وسلم نے اس مریر لانے والے کوفرایا - تم کی و - اس نے عن کیا حضور! یں روزے سے ہول ۔ فرمایا ۔ کیسے روزے ج کینے لگا کمیں ہر مہینہ میں بین روزے رکھتا ہول اس پرایے نے فرمایا۔ اس سے ۱۱۰ ۲۱ ۱۵ ۱ مفرر کو در در در در بیان کرتائے۔ کرسول الله هلی الله علی الله علی والم نے ٹر گوش کی طرحتُ اٹ رہ کرے فرما یا۔ اس سے مجھے ہے او-اعرابی لے كا وكرين نے اسے ديجھا - كواسے حيف أنابے - اس يرأب نے تومسے فرمایا۔ تم کھالا۔ خود نرکھایا۔ نوط-: ندكره دوابات بي خركاست كا الرح حرمت بيان نبي مولى. ایکن سرکارد و ما الم می اند عیر و کم کا سے تناول نذرانا اس بات کی طرف انشارہ کرتا ہے کا ایک کا بیت ہوئے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ۔ کر ندکورہ حدیث میں ہی اس کی و فناحت موجود ہے۔ ودید کا بیٹ میل افتر عید و کم منے فرایا۔ وہ اگر مجھے خوا بہت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی دفیا ہوتا کہ افتا المراف کا افتا المراف کا افتا المراف کا افتا المراف کا افتا المراف کی المیت ہوتی کی جیز ہے۔ اگر کھا نا جا ہوتو کھا لیا کرو۔ دوسرایہ بھی استدلال ہے۔ کہ ایک ہونے کی المین ہی ہوتی المراف ہی بہت کی المین ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا افجا المراف کی المیا الموجود ہوتی منافر المی میں دوسروں کو اسے کہ الموجود ہوتی ہی دوسروں کو است کی ایک المی کی ایک تسم ہے۔ لہذا اگر حزام ہوتی نور ہے۔ مزید براک ایک اور دوایت ہم ذکر کرنے ہیں جس میں صراحتہ آپ کا تناول فر ما ناموجود ہے۔ اور دواید ما حظ ہو۔

## البناير في مشرح الهداب

قَالَ لَا بَأْسَ بِآكُلِ الْأَرُنَبِ لِاَنَّ النَّبِي آخَلَ مِنْ لُهُ حِيْنَ اكْمُدِي قَالِيَ لِمَشْرِيَّا وَآمُرَ اَضْحَا بَهُ رَضِي اللهُ عنه مربا لا تَحْلِ مِنْ لهُ-

دالبنا يه فى شدر اللدا به جلده صفى ۸ مطبوعه دار لفنڪر)

تجما

خرگیش کے کھانے میں کو فی حرج نہیں ہے کیونکہ سری رووعالم ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم منے مرابطور مریدا کے

فدمت میں بیش کیا نفا۔ اوراک نے اپنے صحابہ کر بھی اس میں سے کھانے کارننا دفرہا ہا۔

ال دوابت میں دولوگ اندازیں نرکورہ کے۔ کرسرکاردوہ الم صلی اند طیہ والم نے جنا ہوا خرکی شاخر کر میں کھانے کا حکم دیا۔ گویا فعلی ہوا خرکی شاخر کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ گویا فعلی اور فولی سنت ہمو گیا۔ اس واقعہ میں اعرابی نے وہ علت بھی بہیش کی تھی جے شیعہ وگ حرمت کی وجہ سے ہیں۔ دیعنی حیض کا اس کے با وجرد اپنے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ تو معلوم ہزا۔ کرد حیض اُن کا اس کے با وجرد اپنے اُسے کھانے کی اجازت دے دی۔ تو معلوم ہزا۔ کرد حیض اُنے ،، کی علت اس میں حرمت اُبن اُن اُن کے خلاف ہونے اُن میں کرمت اُن میں کرمت اُن خود ما خمتہ علت ہے۔ جوعفل ولفل کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

(فَاعْنَكِرُوْا يَا أُوْلِي الْاَبْصَارِ)

marrat.com

# عن في فرورا حع المخت في فرورا حع \_ كرت الم تشع \_

| مقام لمباعت  |                    | معنف                                      | نام كآب                       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| مدير         | تهران              | الإجهفر محكد لنحسن طوسى                   | الاستبعار                     |
| جدير         | بيروت              | اليداين                                   | عبان الشيعه<br>               |
| جدید<br>جدید | تبرا ن<br>تبران    | نعمت الشرجزائري<br>محدون بعقوب كليني دازي | ا نوار نعما نیه<br>ا صول کافی |
| تديم         | نونکشور<br>نونکشور | مروق محرب مارون<br>سیدمظرمین              | ا مون مای<br>تخفته العوام     |
| عديد         | تبران              | الوجفر لموسى شيخ الطاكف                   | تهذيب الأحكام                 |
| تديم         | لا بور             | مقبول احمد شيعه                           | ترجم مقبول<br>منة             |
| مدير         | بتران              | لىنغ عبدالله إمقانی<br>أیبت الله خمینی    | نيقتح المقال<br>توضيح المساكل |
| مري          | اتم                | الإجفرطوسي يشخ الطا كُفه                  | عنیوات نی<br>تمنیوات نی       |
|              | وريا خان تع        | ا نير جا را وى شيعى                       | حرازمتعه                      |
| عبريد        | قم<br>تبران        | محدر کن اردسب<br>معلمہ                    | ٔ جا مع الرواة<br>ا           |
| جرير         | ا ہران             | ملا بالجمجلسى                             | مبلا راتعيون<br>حلية المتقتين |
| . مدید       | بيروت              | اً قائے بزرگ طبرانی                       | الذربعيه                      |

| ما) طباعث    | i.             | معنف                                        | نام کماب                                 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| قديم         | لمحقنو         | شغ زين العابدين<br>م                        | وَخِيرَةِ المعادِ<br>الكث                |
| مديد         | تهران<br>نجف   | محدين عمرشى<br>الومحدين موسىٰ فرنختى        | رجال کشی<br>فرق الشیعہ                   |
| مریر<br>مریر | تهران          | محمد بن بيقرب كليني رازي                    | فروع كا في<br>الفقة على المزا بهب الخسير |
|              |                | مرنوی محداساعیل گرجروی                      | فتزعات شيعه                              |
| . عرير       | تم<br>تهران    | -<br>يشخ عباسی قمی                          | ففرالا مام معبفرصاد ق<br>امکنیٰ والانقاب |
| جريد<br>خديم | سران<br>لا ہور | ری عباسی می<br>مبیرملی ما گری دھنوی         | لوامع التنزيل                            |
| بعرير        | تبران          | الرحبفرمحدين على صدوق<br>مارين فته عال شدد  | من لا کیفروالفقیه<br>منج الصادقین        |
| מנג<br>מנג   | تهران<br>تهران | مل فتع علی کاشانی<br>برعلی فضل بن حسن طبرسی | لجمع اببيان                              |
| مديد         | نبران          |                                             | سالک الانبهام<br>عالم الاصول             |
| مدير         | تهران<br>تبریر | فرا للرشوسترى                               | فالس المزمنين                            |
| مديد         | بیرون<br>تهران | بدا بالحسن شراعيث محدرضي                    | مح البلاغر<br>بسائل الشيعه               |
| مدير         | 37,            |                                             |                                          |

. 1

